# اسلام اور سجاری زندگی

(مجَمَوَعَه خُطَبَاتْ وتحريْرات)

جلدتمبره

اسلام اورخاندانی نظام

شيخ الاسلام مفتى مُحَدِّلُقِي عَنْمَا بِي دَهِتُ كَابِم







جاري روزمره زندگی اوراس میں اُلجھنوں اور پریشانیوں کاحل قرآن وسنت میں پوشیدہ ہے ہم افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق تس طرح اعتدال کی راہ افتياركر يكتے بين؟ كس طرح أيك خوشگوار زندگی گزار بھتے ہیں جس میں دین ودنیا کی راحتیں میسر ہول اور دل کا سکون نصیب ہو؟ پیہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہر مسلمان ڈھونڈر ہاہے۔"اسلام اور ماری زندگی'انبی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔



BUCKENES CE

ابلام اور جاری زندگی اسلام اورخاندانی نظام جلده

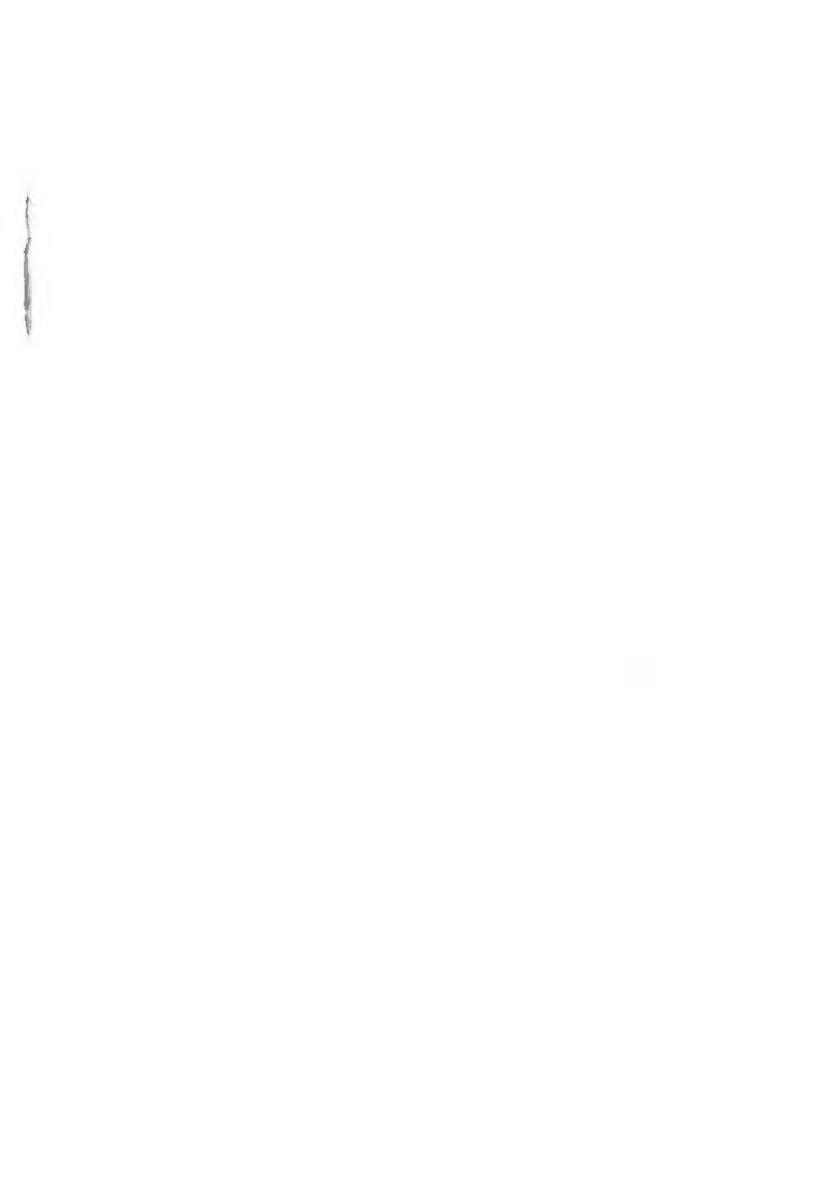

ہماری روز مرہ زندگی اور اس میں آنجھنوں اور پریشاغوں کا حل قر آن وسنت میں پوشیدہ ہے۔ ہم افراط و تفریط ہے

ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح احتدال کی راہ اعتبار کر بحتے ہیں؟ کس طرح آیک
خوالکو ارزیدگی کڑا رکتے ہیں جس میں دین وونیا کی راحیس میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ یہ وہ سوالات
ہیں جن کے جواب ہر مسلمان و موغر ہاہے۔ "اسلام اور ہماری زیدگی" انہی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور سماری زندگی

مجموعه نحطبات وتحريرات

اسلام اورخاندانی نظام

شيخ الاسلام جبلن مولانا مختر تقى عثماني داست بركاتهم



♦ ١٠ ويا كالقريمة في الدور المراب ﴿ ١٠ ويا كالقريب المناب المراب المرا

# جمله حقوق محفوظ میں۔

ہندوستان میں جملہ حقق ق محفوظ میں یکی فردیاادارے کو بلاا جازت اشاعت کی اجازت نہیں تامیل

ماسم ساب اسلاً )اورتباری زندگ عسومه خطه ن وغر فران جمله ۵

بعد ه اسلام ادر فاندانی تفام اشاعت اول

# الألال المسترن المسين المين المستك

۱۹۰ و یط تا تخد مینشن نمال روز و او و و و تا ۲۷۳۳۳ میس ۲۷۳۳۳۷۸۵ و ۲۷۳۳۳۹ میس ۲۷۳۳۳۹۸۵ و ۲۷۳۳۳۹۸ و ۲۷۳۳۳۹۸ و ۲۲۳۳۳۹۸ و ۲۲۷۳۳۹۸۸ و و ۲۲۷۳۳۰۸ و ۲۲۷۳۳۰۸

#### www.idaraeislamiat.com

E-mail:idara.e.islamiatagmail.com

طنے کے پتے العارف ، جامعہ دار العلوم ، کورگی ، کراچی نمبر ۱۳ المتارف ، جامعہ دار العلوم ، کورگی ، کراچی نمبر ۱۳ مکتب مارف القرآن ، جامعہ دار العلوم ، کورگی ، کراچی نمبر ۱۳ مکتب دار دالعلوم ، کورگی ، کراچی نمبر ۱۳ ادارة القرآن والعلوم الاسلامیة ارد دبازار ، کراچی خمبر ۱ دار الاشاعت ، ارد و بازار ، کراچی نمبر ۱ بیت القرآن ، ارد و بازار ، کراچی نمبر ۱ بیت العقرآن ، ارد و بازار ، کراچی نمبر ۱ بیت العقرآن ، ارد و بازار ، کراچی نمبر ۱ بیت العلوم ، نا تھ رد ؤ ، لا جور

# فهرست مضامين

| 12  | ان نضول رسموں کوچپوژ و                      | 14  | eK. 1.762 V.                                     |
|-----|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| M   | على الاعلان تكاح كرد                        |     | تكاح كآداب واحكام                                |
| M   | نكاح كے بعد مسجد ميں شوروشغب                | !4  | بدنبوی مالفظ می اکاح کے وقت تصیحت                |
| 19  | عباوت میں گناہ کی آمیزش                     | fΛ  | فکاح کے وقت خطبہ                                 |
| 19  | تکاح کی محفل گناہوں سے پاک ہو               | IA  | نكاح ايك عبادت                                   |
| ۳.  | خوشکواراز دواجی کے لیے تفوی کی صرورت        | IA  | نطبه لكاح مين تمن آيات<br>نطبه لكاح مين تمن آيات |
| 17  | "الله كاخوف" عقوق كى ادائيكى كراسكتاب       | 19  | 1                                                |
| ۳1  | بيتودرند ع كادصف ب                          | 19  | مبرلی آیت<br>مربر                                |
| 1"1 | آج تک لجه بدل کریات نیس ک                   | P+  | دوسری آیت                                        |
| ۲۲  | بیوی کا ہاتھ کون روک سکتا ہے؟               | 1   | تيسري آيت                                        |
| ۲۲  | ہرکام کی دری " تقویٰ میں ہے                 | 14  | تتيون آيتون مين "تقويٰ" كاذكر                    |
|     | الکاح کرناست ہے                             |     | تکاح، فطری خواہش پوری کرنے کا                    |
|     | تكاح خاندانون كوجوزن كاذربعه                | PI  | آ سان داسته                                      |
|     | دنیا کی بهترین چیز <sup>در</sup> نیک خاتون' | 11  | تكاح كے ليے خطب شرطانيس                          |
| مام | تمن چیزوں کا حصول نیک بختی کی علامت         | 77  | يركت والا تكاح                                   |
| 2   | يركت والاتكاح                               | 22  | عبد نبوی مُلافظ کی شادیاں                        |
|     |                                             | 11  | بيهادگ آپ مجمی اختيار کریں                       |
| 7   | ا نكاح جنسى تسكيين كاجائز ذريعيه            | 464 | حضرت جابر كونواز نے كا داقعہ                     |
| ۳۲  | تكاح ، الل إيمان كا دصف خاص                 | ra  | سادگی ہے نکاح کا دوسراوا تعہ                     |
| 2   | جنسی جذبہ فطری ہے                           | PY  | دوسرول كوبلانے كاانتمام                          |
| 2   | ووحلال رائة                                 | 14  | آج ہم نے حلال کومشکل بنادیا                      |
| 2   | اسلام كااعتدال                              | ry  | تين چيزول مين تاخيرمت كرو                        |

| يمرب | المال |            |                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| ۵۵   | شادی بیاه کی رسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MA         | عيسائيت اور ربهانيت           |
| -    | 0-7002050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29         | عيساني راهبه عورتيس           |
| ۵۹   | مهر شرعی کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>179</b> | ر فطرت سے بغاوت تھی           |
| =    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | p-9        | شيطان کي پہلی حال             |
| 41   | میکھ جہیز کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.0       | شیطان کی دوسری حیال           |
| =    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV+        | لكاح كرنا آسان كرديا          |
| 44   | شادی کی دعوت اور بارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠٠٩        | عيسانى ندب مين نكاح كى مشكلات |
| =    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M          | خطبه واجب نهيس                |
|      | نكاح اوروليمه چند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M          | شادى كوعذاب بناليا            |
| 41   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M          | تحضرت عبدالرحمن بنعوف اورشادي |
|      | سوالات كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7          | حصرت جابر والطفاورنكاح        |
| 20   | طلاق كالشح طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144        | جائز تعلقات پراجر د ثواب      |
|      | طلال في شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44         | تكاح مين تاخير مت كرو         |
| 4    | احسان اوراز دواجی زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W          | ان کےعلاوہ سبحرام رائے ہیں    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ro         | خطبه نكاح كى اہميت            |
| AF   | بیوی کے حقوق اور اس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ra         | شادی کی تقریبات               |
|      | حيثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ma         | خطبه تكاح كى تمن آيات         |
| ۸۳   | حقوق العباد كي انجميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rz         | متيول آينول مين مشترك چيز     |
| ٨٥   | حقوق العباد ہے غفلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MZ         | نى زندگى كا آغاز              |
| ۸۵   | غیبت حقوق العباد میں داخل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M          | el: K7 K2/ 10                 |
| FA   | حالت ''احسان'' ہروقت مطلوب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | خطبهٔ نکاح کاپیغام            |
| 14   | ايك جبني عورت كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 /3 /    | 4                             |
| 14   | ایک جنتی عورت کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | نکاح اور برادری               |
| AZ   | مفلس كون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                               |

|      | 1                                     | -   | ער אינטואינטינייט                  |
|------|---------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 99   | معزت دُاكْرُ صاحب بَيْنَةُ كَاكرامت   | ۸۸  | حقوق العبادتين چوتھائي دين ہے      |
| 100  | طريقت بجز غدمت خلق نيست               | ۸۸  | اسلام سے سلے عورت کی حالت          |
| [++  | مرف دعويٰ كانى نېيى                   | 19  | خوا تین کے ساتھ حسن سلوک           |
| 1+1  | خطبه ججة الواداع                      | 9.  | قرآن كريم مرف اصول بيان كرتاب      |
| 1+1  | میاں بیوی کے تعلقات کی اہمیت          | 9+  | مریلوزندگی، بورے تدن کی بنیادہے    |
| 1+1" | عورتیں تہارے پاس مقید ہیں             | 91  | عورت کی پیدائش فیرسی پلی سے ہونے   |
| 1+1- | ایک نادان لڑکی سے سبق لو              |     | كامطلب                             |
| 1+1- | عورت نے تہارے کیے متنی قربانیاں دی    | 95  | عورت كالميزها بن ايك فطري نقاضا    |
|      | يں                                    | 95  | "غفلت" عورت كے ليے سن ہے           |
| 1+1- | اس کےعلاد وتمہاراان پرکوئی مطالبہیں   | 91- | ز بردی سیدها کرنے کی کوشش ندکرو    |
| 1+1" | کهانا یکاناعورت کی شرعی ذرمدداری نبیس | 98  | سارے جھکڑوں کی جڑ                  |
| 1-4  | ساس بسسر کی خدمت واجب نہیں            | 90" | اس کی کوئی عادت پیندیده مجمی ہوگی  |
| 1+0  | ساس سركى غدمت اس كى سعادت             | 91" | برجز خروش علوطب                    |
|      | مندی ہے                               | 90  | انگریزی کی ایک کہادت اور حدیث نبوی |
| 1-0  | بهوى خدمت كى قد كري                   | 90  | کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں   |
| 1+4  | ایک عجیب دانعه                        | 40  | عورت کے اجھے وصف کی طرف نگاہ کرو   |
| 1=4  | اليافخص كمانے كى تعريف نہيں كرے كا    | 44  | ایک بزرگ کاسبق آ موز واقعه         |
| 1+4  | شو ہراہے ماں باپ کی خدمت خود کرے      | 94  | حضرت مرزامظهر جان جانال بحظية اور  |
| 1-4  | عورت كواجازت كے بغير باہر جانا جائز   |     | نازك مزاجي                         |
|      | نهيل                                  | 94  | ہارے معاشرے کی خواتین دنیا کی      |
| 1+4  | وونون مل كرزندگى كى كازى كوچلائي      |     | حورین ہیں                          |
| F•A  | اگربے حیائی کاارتکاب کریں تو؟         | 94  | بیوی کو مارنا بداخلاتی ہے          |
| I+A  | بيوى كوجيب خرج الك دياجائ             | 94  | بیوی کی اصلاح کے نتین درجات        |
| 1+9  | خرچە يى فراخدى كام ليناجا ہے          | 94  | بیوی کو مارنے کی حد                |
| 1+9  | ر بائش جائز آسائش جائز                | 99  | بيويوں كے ساتھ آپ كاسلوك           |
| 11+  | آ رائش بھی جائز                       | 99  | آ ب نافق کی سنت                    |
|      |                                       |     | *                                  |

| U +3  | 1 20224                                    |      |                                         |
|-------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 144   | ہر مخص اینے فرائض ادا کرے                  | 11+  | نمائش جائز نہیں                         |
| 1940  | يهليا يی فکر کرو                           | 11+  | فضول خرچی کی حد                         |
| 144   | حضور منافية كتعليم كاانداز                 | [[+  | بياسراف مين واخل نبيس                   |
| IFO   | زندگی استوار کرنے کا طریقہ                 | Ш    | ہر مخص کی کشادگی الگ الگ ہے             |
| 170   | ابليس كاوريار                              | 111  | ال تحل ميں خدا كو تلاش كرنے والداحمق ہے |
| 144   | مردمورت برحاكم ب                           | 115  | غلبه حال كي كيفيت قابل تقليد نبيس       |
| 174   | آج کی دنیا کا پروپیگنڈہ                    | 111  | آ مدنی کے مطابق کشادگی ہونی جاہے        |
| 172   | سفر کے دوران ایک کوامیر بنالو              | 1110 | بيويول كاجم پركياحق ہے؟                 |
| 18A   | زندگی کے سفر کا امیرکون ہے؟                | 1110 | اس کابستر حچموڑ دو                      |
| IPA   | اسلام مين امير كانضور                      | He.  | اليي عليحد كي جائز نبيس                 |
| 144   | امير بموتواييا                             | III  | چار ماہ سے زیادہ سفر میں بیوی کی اجازت  |
| 1974  | ایروه جوخدمت کرے                           | 110  | بهتر لوگ کون میں؟                       |
| 184   | میاں بیوی میں دوئ کا تعلق ہے               | 110  | آج کے دور میں ''خوش اخلائی''            |
| 1171  | ايبارعب مطلوب نبيس                         | 0.4  | "حسن اخلاق دل کی کیفیت کانام ہے         |
| 1171  | حضور مُلْقِيْم كي سنت ديكھئے:              | 11.4 | اخلاق پيدا كرنے كاطريقه                 |
| irr   | بیوی کے ناز کو برداشت کیا جائے             | 11.4 | الله کی بندیوں کونه مارو                |
| 19-9- | بیوی کی دلجوئی سنت ہے                      | 114  | صحابہ کرام جائی ہی اس لائق تھے          |
| IMA   | بوی کے ساتھ ملکی نداق سنت ہے               | HA   | يەغورتىل شىر بوڭئىل بىل                 |
| 120   | مقام "حضوري"                               | IIA  | يها المحصر لوگ تبيس بين                 |
| 100   | ورشكر يرباد بوجائكا                        | 119  | د نیا کی بهترین چیزانشیک عورت'          |
| 100   | عورت کی ذمدداریاں                          | 114  | مصندا پانی عظیم نعمت ہے                 |
| 1174  | زندگی قانون کے خٹک تعلق سے نہیں گزر<br>کند | 110  | مُعندُا بِإِنَّى پِيا كرو               |
|       | عتی                                        | 181  | بری عورت سے پناہ ماتھو                  |
| 112   | يوى كول من شويرك يدكادردمو                 | IFF  | شوہر کے حقوق اوراس کی حیثیت             |
| 12    | الییعورت پرفرشتوں کی لعنت<br>م             |      | *************************************** |
| IPA   | شوہرکی اجازت سے نقلی روز ہ رکھے            | 177  | آج ہر محض اپناحق ما تگ رہاہے            |

| -    |                                         |         | 02303032                                |
|------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 101  | وہ تمہارے پاس چندون کامہمان ہے          | 11-9    | شوہر کی اطاعت نظی عبادت پر مقدم ہے      |
| 101  | مردول کے لیے شدیدترین آن مائش           | 1179    | محرككام كاج يراجروثواب                  |
| 100  | عورت كس طرح أزمائش ب؟                   | 11-9    | جنسى خواہش كى يحيل پراجر دنواب          |
| 100  | المحض میں ان ہے<br>ہرخص میں میں ان ہے   | [["+    | الله تعالى دونول كورهت كى نكاوے د كھيے  |
| ۵۵۱  | "امير" رعايا كانگهبان ٢                 |         | ين ا                                    |
| 100  | '' خلافت'' ذ مه داري کاايک بوجه         | 100     | قضاروزون مين شوهركي رعايت               |
| rai  | مرد، بیوی بچوں کا تکہبان ہے             | 104     | بیوی گریس آنے کی اجازت ندوے             |
| 104  | "عورت" شوہر کے گھر اور اس کی اولاد      | 101     | حعرت ام حبيبه ريث كااسلام لانا          |
|      | کی مکہان ہے                             | 104     | حضور مُن الله عن لكاح                   |
| 104  | خواتين حفرت فاطمه وافتا كاسنت افتيار    | IMM     | متعددتكاح كى وجه                        |
|      | 25                                      | ساماا   | غیرسلم کی زبان ہے تعریف                 |
| 101  | خواتین کے لیے نسخہ کیمیاد دسیع فاطمی"   | المالما | معابدے کی عبد فلنی                      |
| 104  | اولاد کی تربیت مال کے ذمہ ہے            | ILL     | آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں             |
| 14.  | الم | Ira     | بیوی فورا آجائے                         |
| ,,,- | بيوى سے محبت حبّ د نيانېيں              | ۱۳۵     | تكاح جنسى تسكيين كاحلال راسته           |
| 14+  | بوی ہے محبت قابل تحسین ہے               |         | تکاح کرنا آسان ہے                       |
| 14+  | بروه چز جو گناه پرآماد کرے دنیا ہے      | 104     | بركت والاثكاح                           |
| 141  | مباحات میں انہاک دنیاہ                  | IL.A    | حضرت عبدالرحمٰن بنعوف كا تكاح           |
| 141  | كيااال دنياسب كافريس؟                   |         | آج نکاح کومشکل بنادیا کیاہے             |
| HP   | غفلت كانام دنياب                        | IMA     | جہزموجود ومعاشرے کی ایک لعنت            |
| 1414 | بيوى سے محبت عين وين ہے                 | 1179    | عورت کو علم دیتا که ده شو برکو مجده کرے |
| 141  | تقوی بردھنے ہے بیوی ہے محبت زیادہ       | 1179    | بددودلول كالعلق ہے                      |
| 1414 | جاری اوران کی محبت میں فرق              | 10+     | سب سے زیادہ قابل محبت ہستی              |
| וארי | ان کی محبت اداء حقوق کے لیے             |         | جديدتهذيب كى مرجيزالى                   |
| 144  | حضور اقدس مُنظِيم كي ازواج مطهرات       |         | عورت کی ذمه داری                        |
|      | ے خوش طبعی پ رتبجب                      | 101     | وه عورت سيدهي جنت بين جائے گ            |
|      |                                         |         |                                         |

| دونوں با تیں جن ہو سکتی ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فل المعال التا جا الما                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ا الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الله الما التا جا الما                                       |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | التا التا التا فلا ملا التا فلا التا التا التا التا التا الت |
| ا ا الدین کی افران کی الا الا الا الا الا کی الا الا الا کی الا الا الا کی الا الا الا الا الا الا الا الا الا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اتا الم                                                      |
| ا الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الر مرا الر                                                  |
| الم الم الك عبرت ناك واقعه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | م<br>خلا<br>و                                                |
| امه الم کے کے والدین کی اجازت الم الم کے کے الح والدین کی اجازت الم الم الم کے کے والدین کی اجازت الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خلا                                                          |
| المرین کی خدمت، جنت کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,                                                            |
| والدين في حدمت، جست 6<br>المارين في حدمت الماري في وفات كے بعد تلافي كي صورت الماري في مدات في مساورت الماري في مساورت |                                                              |
| ا کا ایک مقرم دو ا کا ایک مقرم دو در ایجیم در این کا مقرم دو در ایجیم در این کا مقرم دو در این کا مقرم داد در این کا ماد در این کا ماد در این کا ماد در این کا ماد داد در این کا ماد در این کا ماد در کا ماد داد در این کا ماد در این کا ماد در این ک   |                                                              |
| ا کانتخاص ال کارش میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | افض                                                          |
| ا کلتظیمی از یکی شریرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | افض                                                          |
| ال عمل كون سا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| ال کی خدمت کا نتیجہ الک الک خدمت کا نتیجہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |
| وں ایس نے تو بہت ہے قیراط ضائع ۱۲۹ سے نظام کا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| ا دین حفظ صدودهای ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                            |
| رد ہے<br>ال ایک ، جواب مختلف الم اللہ کی صحبت<br>ال ایک ، جواب مختلف الم اللہ کی صحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| نص كا افضل عمل جدا ہے ۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| زى انفليت الما اولا دى اصلاح ول تربيت ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |
| ادكي افضلت الإيمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
| ر بن کاحق السار در العلاق ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| اشوق بوراكر نركانام دين نبيل الهرال لفظ بيئا ايك شفقت جرافطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |
| نہ ہے اولی اولی کا تاکہ کی دانشوں کا آنا کی اور اور اور کی کا انتہاں کی دانشوں کا آنا کہ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
| الراولا وشرماني المراولا وشرماني المراولا وشرماني المراولا وشرماني المراولا وشرماني المراولا وشرماني المراولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |
| ر کی ہذر میں کر تر بھاتے ہو؟ اسلام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| ی کی ضرمیة ، کاصل کریا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
| المحدور اسامے دین ہوگیا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |

| ri+   | تم میں ہے ہر فخص گران ہے                                   | 190         | ''جان'' تو نکل گئے ہے                   |
|-------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| MI    | ا ہے ماتحتوں کی فکر کریں                                   | 190         | نی نسل کی حالت                          |
| rir   | صرف دس منث تكال ليس                                        | 197         | آج اولا دمال باپ کے سر پرسوار ہیں       |
|       |                                                            | 194         | ياپ" ترستگ بهوم "ميس                    |
| rim   | چھوٹے پرزیادتی کی صورت                                     | 192         | جبیما کروگے دیسا بحرد کے                |
|       | میں معافی کا طریقہ                                         | 19.4        | حعنرات انبياء كرام نيته اوراولا دكي فكر |
| ALI A |                                                            | 199         | قیامت کے روز ماتحوں کے بارے میں         |
| 719   | حچھوٹے پرزیادتی ہوجاتی ہے                                  |             | سوال ہوگا                               |
| الالا |                                                            | 199         | بير كناه حقيقت مين آگ جين               |
| 771   | دویش ہے ایک بات کا فیصلہ کرلو                              | <b> </b>    | حرام كے ايك لقمے كانتيجہ                |
| 71    | ملازم کے ساتھا چھارتاؤ کیجیے<br>کی مارین و                 | 1'**        | اندهیرے کے عادی ہو گئے جیں              |
| 771   | ہی تیبرگی بیاری کاعلاج ہے<br>جغہ بڑونا پر روز ہے           | 141         | الله والول كو كنا ونظراً تے ہيں         |
| rrr   | حضور تاقیل کامعافی مانگنا                                  | 7+1         | یه ونیا گناموں کی آگ سے بحری ہوئی       |
| rrr   | ایک سحانی دانشهٔ کا بدله لیتا                              |             | e e                                     |
| 144   | معاتی کا دروازہ بندہونے سے پہلے معالی                      | 1.1         | مبلےخو دنماز کی پابندی کر و             |
|       | ا ما تلبانو<br>معاد و مردا بردیکار                         | 141"        | بچول کے ساتھ جھوٹ مت بولو               |
| rrr   | حضرت تفانوی پینونهٔ کامانگنا<br>در مفتر مرشفه برایسا       | 1+1"        | بچوں کو تربیت دینے کا انداز             |
| -۱۲۲  | حفرت مفتى محد شفيع صاحب محظة كا                            | 1+1"        | بجول سے محبت کی حد                      |
| L     | معانی مانکنا<br>سری دین                                    | 1-0         | معنرت شيخ الحديث كاايك وقعه             |
| rmr   | مدیددے کرنو کر کوخوش کردو<br>دی برور سے کرنو کر کوخوش کردو | r-0         | کھانا کھانے کا ایک ادب                  |
| PPP   | نوکراور ہاتحت کے بارے میں اتنی تا کید                      | Fe Y        | بياسلامي آواب جي                        |
|       | کیوں؟                                                      | <b>Y</b> •∠ | سات سال سے پہلے علیم                    |
| rrr   | حضرت صدیق اکبر دلاللهٔ کاواقعه                             | r•A         | قارى فتح محمر صاحب وكلفة                |
| 775   | حضرت تغانوی وکافلة کامعمول                                 | 1.4         | بچوں کو مار نے کی حد                    |
| 770   | بمانی نیاز کاواقعه<br>مناک سیسی سر سر می از در ا           | 1-9         | بچوں کو مارنے کا طریقہ                  |
| PPY   | الله كى صدود كآ كرك جائے والے                              | 111+        | بچوں کوتر بیت دینے کا طریقہ             |
|       |                                                            |             |                                         |

| FILL  | نیکی کا تقاضا اللہ کا مہمان ہے     | rry     | بدله میں برابری آسان نہیں           |
|-------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ۲۳۵   | مدسيركي چيزمت ديجمو بلكه جذب ديجمو | 1174    | اولیاء کے مختلف الوان ہوتے ہیں      |
| PP4   | ایک بزرگ کی حلال آمدنی کی دعوت     | 224     | ایک صاحب کے لٹنے کا واقعہ           |
| MMA   | مدسین رسمی چیز مت دو               | 117"+   | خاندانی نظام                        |
| rrz   | ایک بزرگ کے عجیب ہدایا؟            |         |                                     |
| rr2   | مربدد ين ك ليعقل جا ہے             |         | رشنة داروں كے ساتھ اچھا             |
| rea   | ہر کام اللہ کے لیے کرو             |         | · •                                 |
| rm    | رشته دار بچموکے مانند ہیں          |         | سلوك سيجيج                          |
| rra   | حضور نتافیظ کارشته دارول ہے سلوک   | ww.A    |                                     |
| P//*4 | مخلوق ہے اچھی تو قعات حتم کردو     | rrs     | صله رحمی کی تا کید                  |
| 774   | و نیاد کھ ہی پہنچاتی ہے            | rmy     | قیامت کے وان صلہ رحمی کے بارے میں ا |
| 10+   | النندوالون كاحال                   |         | سوال ہوگا                           |
| 10-   | ایک بزرگ کا داقعه                  | 1772    | " شریعت "حقوق کی ادائی کا نام ہے    |
| 101   | بزرگوں کا سکون اور اطمینان         | rrz     | تمام انسان آلپس میں رشتہ دار ہیں    |
| 101   | خلاصه                              | rrz     | حقوق کی ادائے سکون کا ذریعہ ہے      |
|       |                                    | rea     | الله کے لیے اچھاسلوک کرو            |
| TOT   | تعلقات كونبها نين                  | 1779    | شکر بیاور بدلے کاا تظارمت کرو       |
| rar   | تعلقات نبھانے کی کوشش کرے          | 7779    | صلد حي كرتے والاكون ہے؟             |
| rom   | ایج گزرے ہوئے عزیزوں کے متعلقین    | 14.4    | ہمیں رسموں نے جکڑ لیاہے             |
|       | ےناہ                               | 1174    | تقریبات میں 'نیونہ'' دیناحرام ہے    |
| rar   | تعلق کو نبھا ناسنت ہے              | MAI     | تخفیکس مقصد کے تحت دیاجائے؟         |
| rom   | خودميراايك داقعه                   | rry     | مقصدجا نتجئه كاطريقه                |
| raa   | این طرف ہے تعلق مت تو ژو           | rrr     | " ہدیہ طلال طبیب مال ہے             |
| raa   | تغلق توڑنا آسان ہے جوڑنامشکل ہے    | rer     | ایک بزرگ کا داقعه                   |
| ran   | عمارت ڈھاتا آسان ہے                | المارام | بدريد ومحبت بزهاؤ                   |
| ron.  | ا گرتعلقات ہے تکلیف پہنچے تو       | trr     | نیکی کے تقاضے پر جلد عمل کرلو       |
|       |                                    |         |                                     |

| المناف في مبركر نے كابدلہ المناف ال  | 0            | ויעון פועוטשון ניאג                   | ,           | ויעויןוננזטנטניגט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المنافی افت کا پہلاص اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144          |                                       | 104         | تكاليف يرصبر كرنے كابدله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ایس کور میان اختلافات کا پہلائول کو کہ کور میان اختلاف ڈالنے دالے کو کہ کو کا نہیں کو کی کو کا نہیں کو کی کو کا نہیں کو  | rya          | حبشی غلام حاکم کی اتباع کرو           | roz         | تعلق كونبا بن كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الم المراق المحلا فات فا مهم المراق المحتمل فات فا مهم المراق المحتمل فات فا مهم المراق المحتمل فات فا مهم المحتمل في ا  | MYA          | آج زندگی جہنم بن ہوئی ہے              | TOA         | بيسنت چور نے كا تيجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المناف الفت ومحبت المناف الم  | <b>FY4</b>   | لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنے والے     |             | Puzka kitsiker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الميس كان وال ن ك و من المعلق و الميس كا الميس  |              |                                       | 109         | العالم العلاق العالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المجاد المحال   | P74          |                                       |             | ما جمي الفت ومحبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رین کی طلب پیدا کریں ۔ ۲۹۰ اختران کی طلب پیدا کریں ۔ ۲۹۰ اختران کی طلب پیدا کریں ۔ ۲۹۰ اختران کی طلب کی ایک شرط کران کی کران کی کی کی کران کی کی کی کران کی کی کی کران کی کی کی کران کی کی کران کران کی کران کران کی کران کران کی کران کران کران کران کران کران کران کران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1</b> ′∠+ |                                       | <b>24.0</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المحاد الله المحاد المحاد الله المحاد المحاد الله المحاد المحد المحاد المحاد المحد الم  | 121          | الجيس كالمجيح جالشين كون؟             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المجاد المنتسات  | 121          | نفرتیں ڈالنے والا بڑا مجرم ہے         | 174         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المجار المنافية اورد ين كى طلب المجار المنافية المنافية اورا يأر المجار المنافية المجارة الم  | 127          | جھر وں ہے کیے جیں؟                    | 144         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضرت فاردق اعظم من المثلا ورقم قرت فاردق المثلاث التحاد كي المداد المندصاحب مواقية المحار ا  | 121          |                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انتحاد کے لیے دوشر طیس ، تواضع اورایٹار اللہ ہے بہتر ہن آن اللہ کے بعد مدد آتی ہے۔  المحاد کے بعد مدد آتی ہے اللہ ہے بہتر ہن آن ہی کے لیے بہتر ہن آن ہی ہوتی اللہ ہے بہتر ہن آن ہی ہوتی اللہ ہے بہتر ہن آن ہی ہوتی اللہ ہے ا  | 121          | · ·                                   | 4.41        | and the state of t |
| التحادیم رکاوٹ انگران کے ابعد مدد آئی ہے التحادیم رکاوٹ انگران کے ابعد میر آئی ہے التحادیم رکاوٹ انگران کے ابعد میر آئی ہے التحادی میں اور کے ابعد میر آئی ہے ابتد کر و التحادی کو التحادی میں اور کے ابتد کر و التحادی کو التحادی کی ابتدا کی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 124          |                                       | 747         | حضرت فاروق اعظم إلافظا ورفكرآ خرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الاحت والى زندگى كے ليے بهترين ني الاحم الاحت والي تذكر و الاحت في الاحم الا  | 124          |                                       | 777         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| روز ہے لی تفسیلت مدتہ کی نسلیت اور است نہ کرو است نہ کر کے نسلیت کی نسلیت کے نسلیت کے نسلیت کی نسلیت کے لیے آپ میں است کے نسلیت کے لیے آپ میں است کے نسلیت کے لیے آپ میں است کے نسلیت کے نسلی  | 12 M         |                                       | 444         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اتحادی بہای بناوی مسلم کے افغال عمل جھڑ نے ختم کرانا لا اسلم کرانا لا انسان کی اور کا انسان کی اور کا کہ انسان کی افغال میں کہ اور ایک اور ایک کے افغال ہے کہ افغال میں کہ اور ایک کی افغال ہے کہ اور ایک کی افغال ہے کہ اور ایک کی افغال ہے کہ اور ایک کی اور ایک کی کہ کہ کہ کہ اور ایک کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1'4'         |                                       | 444         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اتحادی بہلی بنیاد اور ایسان المراز وزے سے افضل ہے استحادی بہلی بنیاد اور ایشان المرد وزے سے افضل ہے استحادی و دسری بنیاد ایشان المرد وزے سے افضل ہے استحادی و دسری بنیاد ایشان اور ایشان المرد  | 121          | وشمن ہے شکا بہت نہیں ہوتی             | L.Alk.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا تحادی دوسری بنیاد 'ایار' ایار' ای | 140          | صرف ایک ذات ہے تو تع رکھو             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ایک می افران اورایار  | 720          | اتحادی پہلی بنیار' تواضع''            | ryp         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جھڑ دن کی تحور دینا مصال دلانے کی صانت کے لیے آپ آل کی ان اس کان دلانے کی صانت کے لیے آپ آل کی صانت کے لیے آپ آل کی صانت کے دوغرض ختم کردو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120          | انتحاد کی دوسری بنیاد''ایثار''        | rya         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| معالحت کے لیے آپ ٹالٹی کا جماعت ایار کامطلب ایار کامطلب ایار کامطلب ایک کا جماعت ایک کا جماعت ایک کا جماعت ایک کا جماعت ایک فیموڑ دینا جمعوڑ دینا جنت کے بی مکان دلانے کی صاحت ایک کا خود غرضی ختم کردو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 724          | صحابه كرام تذافق اورايار              |             | 7 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جيموڙ دينا<br>جيموڙ دينا<br>جنت كے ني شر مكان دلانے كى ضانت ٢٦٦ خور غرضى ختم كردو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 744          | ايك سحاني خالينا كاليار               | 740         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جنت کے پی مکان دلانے کی صانت الا اللہ علی سرت کا واقعہ<br>جنت کے پی مکان دلانے کی صانت الا اللہ عود غرضی ختم کردو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | PYY         | T "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ו פרקט אנני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122          | ا یک فخص کی مغفرت کاواقعہ             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بيعنانت دوسر اعمال رئيس الماح المنديدي كامعيارايك بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r∠Λ          |                                       | 144         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۷A          | پندیدگی کامعیارایک ہو                 | P42         | بيامنانت دوسرے اعمال پرئيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|             | المراجع المراجع المراجع المراجع            |      | ישו אינניזילט ליינט                                |
|-------------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| ۲۸۷         | حضرت ابوبكر والثناور عمر والثناك ورميان    | 74.9 | دوہرے پانے ختم کردو                                |
| P4 4        | اختلاف کاایک داقعه<br>مدید بر کاروسی درجین |      | خاندانی اختلافات کا دوسرا                          |
| r/\ A       | مزاجون کا خلاف حق ہے                       | ۲۸-  |                                                    |
| MA          | مبرنبیں کرو کے تو لڑائیاں ہوں گی           |      | حل ،صبر و بر داشت                                  |
| ra q        | الكاليف بي بيخ كاطريقه                     |      |                                                    |
| <b>19</b> + | صرف اچھائیوں کی طرف دیکھو                  | PAI  | اسلام میں رہبانیت جبیں<br>اتہ یہ جان بہنے          |
| 19-         | ايك دلچىپ داقعە                            | M    | ساتھ رہنے ہے تکلیف پہنچ کی                         |
| 191         | برائیوں کی طرف دھیان کرنے کا نتیجہ         | PA1  | الله تعالی کی قدرت کاملہ انسان کے                  |
| 791         | ہوسکتا ہے کہتم غلطی پر ہو                  |      | چرےیں                                              |
| 191         | د دنون التي جكه يردرست مون                 | rar  | رنگول کے اختلاف میں قدرت کا نظارہ                  |
| rar         | سيدها كرناجا موكي توتوزودك                 | rar  | الکلیوں کے پوروں میں اللہ کی قدرت                  |
| rar         | عورت کاحس ٹیڑھے پن میں ہے                  | M    | انگوشھے کی لکیسروں کے ماہرین کا دعویٰ              |
| 191         | نیزها بوناایک اضافی چیز ہے                 | rar" | ہم انگوشے کے پورے کو دوبارہ بنانے پر               |
| 791         | عورت کا ٹیز ھا پن فطری ہے                  |      | שופת דיט                                           |
| 292         | بزهبياا ورعقاب كاواقعد                     | rar" | آیت من کرمسلمان ہوتا                               |
| 490         | دوسرول کی تکالیف پرمبر                     | ra r | الله تعالى كي قدرت كامله                           |
| 797         | حهبیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟                 | PA M | دوانسانول کے مزاج میں اختلاف                       |
| 190         | مبرکرنے کااچر                              | MA   | صحابه کرام ففائل کے مزاج مختلف تنے                 |
| 290         | بدله کئے ہے کیا فائدہ؟                     | 110  | ازواج مطهرات تفاقيق اور حضور تأفيل                 |
| 797         | برا بر کا بدله لو                          |      | کے درمیان ناا تفاقی                                |
| <b>19</b> 4 | خلاصہ                                      | MA   | حضرت عائشہ علی مضور نظایل ہے                       |
| r/\ 9       | خاندانی اختلافات کا تیسرا                  | PAY  | نارانمنگی<br>میاں بیوی کے تعلق کی حیثیت ہے<br>نماز |
|             | حلعفوو در گزر                              | PAY  | نارائسکی<br>حضرت ابو بکر شافشا ورحضرت عمر شافشا کے |
| <b>19</b> 1 | دوسرول سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر       |      | مزاجول میں اختلاف                                  |

|        | -: 1                                                   |                |                                             |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| P+4    | آج برفخص الي حقوق كامطالبه كرر باب                     | 199            | سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات               |
| P" +   | ہرانسان اپناجائزہ لے                                   | 199            | الشد تعالیٰ کی برد باری دیکھتے              |
|        | V Citalitae                                            | 144            | جههوريت كافلسفه مانن كانتيجه                |
| PH :   | خاندانی اختلافات کا                                    | <b> "**</b>    | کا فروں کے ساتھ حسن سلوک                    |
|        | چوتفاحل،معاملات کی صفائی                               | P++            | الله تعالى كاخلاق الينائدر يداكرو           |
|        |                                                        | P*1            | و نیایش بدله نه لو                          |
| PPH    | مکیت متاز ہوئی جا ہے                                   | 1441           | معاف کرتا بہتر ہے                           |
| PHIL   | باپ جینے کامشترک کاروبار                               | 144            | حعزت ميال جي نورمحمد مُحَاللًا كاايك دا قعه |
| PTIT   | بعدين جمكز المراس كور                                  | P+P            | كى كى طرف ي الغض اندر كو                    |
| MIM    | معاملات میں صاف ہوں                                    | P*+P*          | بدلهالله برجيموژ دو                         |
| bulba. | ميراث فورأنعسيم كردو                                   | 1-1-           | ہرانسان این فرائض کوادا کرے                 |
| אושן   | میراث جلائشیم نہ کرنے کا نتیجہ                         | <b>}</b> ~• (* | د دسرول کو تکلیف مت دو                      |
| HIL    | مر کے سامان میں ملکیوں کا انتیاز                       | 1"+("          | چیف جسٹس کا روزانہ دوسو رکعت نفل            |
| سالم   | حضرت مفتى صاحب وكيثلة كياحتياط                         |                | ارمنا                                       |
| 110    | محاتیوں کے درمیان بھی حساب صاف ہو                      | + l*           | بية النصافي محمة معرضي                      |
| 110    | مكان ك تعميرا ورحساب كي صفا تي                         | r.0            | حقیق مسلمان کون؟                            |
| 1"14   | ووسرے کومکان دینے کا سیج طریقہ                         | r.0            | حضورا قدس ناتافا كى تربيت كاانداز           |
| MIA    | تمام مسائل كاحل بشريعت برعمل                           | 1704           | تے مسلمانوں کے درمیان مال ننیمت کی          |
| 11/2   | خلاصہ                                                  |                | القيم                                       |
|        | 1151 16 - 151 151 151 151                              | P*+4           | متافقین کا کام لژائی کراتا                  |
|        | العامران احتلاقات في چوال                              | 144            | آ پ کا حکیمان دخطاب                         |
| MA     | خاندانی اختلافات کا یا نجوال<br>حل، جھگڑے اور بے تکلفی | 4.4            | حضور مُنْ اللّٰهُ کے خاص الحاص کون تھے؟     |
|        |                                                        | r+A            | انصار صحاب نفائقة كومبركرنے كى وميت         |
|        | ھے اجتناب                                              | P-A            | انصار صحابه الخافظ كااس وميت يرمل           |
| MIA    | این بھائی ہے جنگزانہ کرد                               | P+4            | انصار كے حقوق كاخيال ركھنا                  |
| 1719   | بحث ومباحثه ندكرو                                      | 1-9            | ہر مخص اپنے حقوق بجالائے                    |
|        |                                                        |                | <u> </u>                                    |

|        | <u> </u>                              |              |                                                                          |
|--------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| rrq    | خاندانی اختلافات کا چھٹاحل،           | 1719<br>1714 | جھڑے ہے علم کا نور چلا جاتا ہے<br>تہاری ذ مہداری بات پہنچادیتا ہے        |
|        | جھوٹ سے پر ہیز                        | ۳۲۰          | شکوه وشکایت نه کریں<br>سعما سے سام                                       |
| mm.    | و وامانت دار ہے                       | Part.        | اس کے عمل کی تاویل کرلو<br>حدمت مفقہ عن ماحمہ بری مند برا                |
| mm+    | حجوثا ميڈيکل سرٹيفکيٺ                 | PH           | حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب بیشد کا<br>طرزعمل                             |
| اساسا  | مدارس کی تقید بین کرنا                | PPI          | ا پنادل صاف کرلو                                                         |
| mmi    | حجوثا كيركثر سرفيفكيث                 | rrr          | پيدونياچتدروز ه ب                                                        |
| 1-1-1  | آج سر ٹیفکیٹ کی کوئی قیمت نہیں        | mer          | زمین کھا گئی آساں کیے کیے                                                |
|        | یے بھی اختلافات کا سب ہے              | rrr          | کون سانداق جائز ہے؟                                                      |
|        | گزشته کی تلافی کیسے کریں؟             | rrr          | نداق اژانااور دل گی کرنا جائز نبیس<br>نداق اژانااور دل گی کرنا جائز نبیس |
| mpupu  | حضور سَرُقَةِ ثِمُ كامعا في ما تَكُنا | PPP          | انسان کی عزت' بیت الله' کے زیادہ                                         |
| -      | حضور منافية كااعلى مقام               | tt.l.        | ایسانداق دل میں نفرت پیدا کرتاہے                                         |
| - bula | ایک صحابی دلانشا کا بدلہ کے لیے آنا   | rra          | وعده کو پورا کرو                                                         |
| mlmlm  | سب ہے معافی تلانی کرالو               | rra          | منافق کی تین علامتیں                                                     |
| rra    | حضرت ففانوى بيجة كامعانى مانكنا       | rra          | بچوں ہے کیا ہوا وعدہ بورا کرو                                            |
| rra    | حضرت مفتى اعظم بينا كامعاني مآنكنا    | PFY          | اصول اور ضوابط کی پابندی نه کرنا وعده                                    |
| mmy    | إينا كهاسنامعاف كرالو                 |              | خلاقی ہے<br>جوقوا نین شریعت کے خلاف نہ ہوں ان                            |
| mmA    | جن كا پية بيل ان سے معافى كا طريقه    | ' '          | برووا ین تربیت سے معاف یہ ہوں ال                                         |
| rr2    | ان کے لیے بیدہ عاکریں                 | r12          | قوا نین کی خلاف ورزی وعدہ خلاقی ہے                                       |
| rr_    | ز تده کوایصال تواب                    | P12          | ٹریفک کے قوانین کی یابندی کریں                                           |
| rr2    | عمومی وعا کریس                        | ٣٢4          | بےروز گاری الاؤنس وصول کرنا                                              |
| mmA.   | ایک غلط خیال کی تر دید                | r ra         | خلاصه                                                                    |
|        |                                       |              |                                                                          |
|        |                                       |              |                                                                          |
|        |                                       |              |                                                                          |

# نكاح كآوابواحكام م

الحدث لله و تنوعه و و تستعين و تستغير و تنوع و تنوع الله فالا عليه و و تنوع ل عليه و تنوع ل الله فالا من له و الله و الله

فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ. بِسَمِ اللّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِبُمِ.

الجمد الله الجمی ایک عزیز دوست کے تکاح کی تقریب میں ہم سب کوشمولیت کی سعاوت عاصل ہوئی۔الله تعالیٰ اس نکاح کومبارک فرمائے، آبین۔اس نکاح کا خطبہ پڑھے وقت خیال ہیہوا کہ آج اس موقع کی من سبت ہے بھی اور معاشر ہے کی ضرورت کے لخاظ ہے بھی آج بچھ با تیں نکاح کے خطبہ ہے متعلق بیان ہوجا ہیں۔ کیونکہ یہ خطبہ جو ہر نکاح کے وقت پڑھا جاتا ہے، اس کا ایک بڑا عظیم مقصد ہے، اور ہم عام طور پر اس مقصد کو بھلائے ہوئے ہیں، بلکہ خطبہ نکاح کا پڑھنا ایک رسم بن کررہ گیا ہے، جس میں نکاح کے وقت ایک نکاح خوال کو بلایا جاتا ہے۔ وہ خطبہ کے الفاظ پڑھ لیتا کر رہ گیا ہے، جس میں نکاح کے وقت ایک نکاح خوال کو بلایا جاتا ہے۔ وہ خطبہ کے الفاظ پڑھ لیتا تا ہے۔ وہ خطبہ کے الفاظ پڑھ لیتا تا ہے۔ وہ خطبہ کے الفاظ پڑھ لیتا تا ہے۔ کہ اس سارے خطبہ کا اور جوآیات کر بمداس خطبہ میں تا دیا ہیں، ان کا ایک عظیم مقصد ہے جس میں ہم سب کے لئے نکاح سے متعلق بھی اور عام تا در جی آبی بیں، ان کا ایک عظیم مقصد ہے جس میں ہم سب کے لئے نکاح سے متعلق بھی اور عام تا در گیا ہے۔

# عہد نبوی مَالِقَیْم میں نکاح کے وقت نصیحت

حضور اقدس تَالِيَّا کے زمانے میں طریقہ بے تھا کہ جب آپ تَالِیُّ خطبہ نکاح ویتے ، تو اس اصلاحی خطبات (۱۱/۵۲/۱۱)، بعدازنمازعمر، جامع مسجد بیت المکرّم، کراچی، معزت شیخ الاسلام مظلؤنے بیربیان جناب حنیف کمال صاحب کے نکاح کی تقریب کے موقع پر فرمایا۔ وقت آپ کھی تھیں تھی ہی ارشاد فر مایا کرتے تھے،اب تھیں کا وہ طریقہ متر دک ہو گیا ہے، اور صرف خطبہ کی مسنون آیات تلاوت کرنے پراکتفاء کرلیا جاتا ہے،لہٰذا اس خطبہ ' نکاح کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔

## نکاح کے وقت خطبہ

نکاح دوافراد کے درمیان ایک ساجی معاہدہ ہے، جس میں طرفین سے ایجاب و قبول ہوتا ہے، مثلاً نکاح خوال جو بیوی کا وکیل اور نمائندہ ہوتا ہے، دہ شوہر سے کہتا ہے کہ میں نے فلال خاتون کا نکاح تم سے کیا، شوہر کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا۔ لبندا جسے خرید و فروخت کے معاہدات میں ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ لیکن خرید و فروخت میں ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ لیکن خرید و فروخت میں ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ لیکن خرید و فروخت میں ایجاب و قبول کرتے وقت خطبہ پڑھنے کی اور قامنی کی ضرورت نہیں، لیکن نکاح کے وقت ایجاب و قبول سے پہلے حضورا قدی ما اللہ اللہ کے خطبہ پڑھنے کی مسنون قرار دیا۔ اگر چہاس خطبہ کے بغیر بھی نکاح ہوجاتا ہے، کیکن خطبہ پڑھناسنت ہے۔

# نکاح ایک عبادت ہے

نکار کے معاہدے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوشانیں رکھی ہیں۔ایک شان تو ''ساجی معاہدے' کی ہے، اور دوسری شان'' عبادت' کی ہے، کیونکہ نکاح بذات خود ایک عبادت ہے، بلکہ امام ابوصنیفہ بھولڈ فرماتے ہیں کہ نکاح ہیں معالمے کی شان مغلوب ہے، اور عبادت کی شان غالب ہے۔ بہرحال، اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو ایک عبادت قرار دیا، اور اس کے عبادت ہونے کی وجہ ہے اس میں خطبہ پڑھنے کو حضورا قدس مُنافِیْنَم نے مسنون قرار دیا۔

# خطبہ نکاح کی تین جامع آیات

نطب ُ نکاح میں تین آیات پڑھنا مسنون ہے۔لیکن اگرغور کیا جائے تو بینظرآ ہے گا کہ ان آیات میں براہ راست نکاح کا کوئی ذکرموجود نہیں، حالانکہ قرآن کریم کی بہت ی آیات ایسی ہیں، جن میں نکاح کا ذکر بھی ہے،اور نکاح کےالفاظ بھی ہیں۔

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیح صاحب بحقظ فرمایا کرتے تھے کہ سوچنے کی یات بیہ ہے کہ حضور اقدس مُلَافِیْنَا نے دوسری آیات کو جیموڑ کر ان تین آیات کا خاص طور پر کیوں انتخاب فرمایا؟ اس کو مجھنے کے لئے پہلے ان آیات کا ترجمہ ویکھنا مناسب ہے۔

# بہلی آیت کاسبق:حقوق ادا سیجئے

ملی آیت جوتلاوت کی جاتی ہوہ سورة "نساء" کی مبلی آیت ہے:

﴿ يَا يَنْهَا النَّاسُ اتَّفُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَيَالَيْهَ النَّالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴾ (١)

ا بے لوگوا تم اپنے اس پروردگار ہے ڈروجس نے تم کو ایک جان ہے پیدا کیا، ایک جان سے مراد حضرت آ دم پینیا ہیں، اور اس ایک جان ہے ان کی بیوی بینی حضرت حوالی اور اس اللہ ہے ڈرو دونوں کے باہمی تعلق ہے بہت ہے مرو اور عورتیں دنیا ہیں پھیلائے ۔ اور اس اللہ ہے ڈرو جس کا واسطہ دے کرتم ایک دوسرے ہے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ اگر کسی کو دوسرے ہے اپنا حق ما نگنا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے میر احق دے دو۔ اس لئے فر مایا کہ جس اللہ کا واسطہ رے کرتم اپنا حق ما نگلے ہو، اس ہے ڈرو کہ کہیں ان حقوق کی اوا نیکی ہیں اس کے اللہ کا واسطہ رے کرتم اپنا حق ما نگلے ہو، اس ہے ڈرو کہ کہیں ان حقوق کی اوا نیکی ہیں اس کے علم کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اور پھر فر مایا کہ رشتہ دار یوں کے با ہمی حقوق ہے ڈرو۔ تا کہ رشتہ دار یوں کے با ہمی حقوق ہے درو۔ تا کہ رشتہ دار یوں کے ایمی حقوق ہے اور پھر فر مایا کہ رشتہ دار یوں کے اور پھر اپنا ہے، اور تنہ ہوں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے او پر تمہان ہے، اور تنہاری ہر نقل وحرکت کو د کھر دیا ہے۔

# دوسرى آيت كاسبق: الله كوراضي شيجة

دوسري آيت سورة آل عمران کي آيت ہے:

﴿ يَآتُهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ حَقَّ تُقْتِهِ وَلاَ تَمُوْثُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (٢)
"ا ايمان والوا الله عورو، جيسالله عور في الله على الله على الله الرحم مسلمان موت شهر المعال حالت من كرتم مسلمان موساً "

الله کے فرمانبردار اور اطاعت گزار ہو۔ بیعنی ساری زندگی اطاعت گزاری میں صرف کرو۔ تا کہ جب موت آئے تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے مطبع اور فرمانبر دار ہو۔

<sup>1: (1) (</sup>timb): (1)

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۰۲

# تیسری آیت کاسبق: با ہمی معاملہ درست رکھئے

تيسري آيت سوره احزاب كي ہے:

﴿ يَا أَيُهَا اللّهَ فِينَ الْمَنُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصُدِحُ لَكُمُ أَعْمَالُكُمُ وَمَنْ يُطِع اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدَ فَازَ فَوْرًا عَظِيمًا ﴾ (١) ويَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَنْ يُطِع اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدَ فَازَ فَوْرًا عَظِيمًا ﴾ (١) أن الله عن أروء تقوي اختيار كرواورسيرهي بات كرو، الرّرابيا كرو عَلَيْ الله على الله عن ال

## نتيوں آيات ميں'' تقويٰ'' ڪا ذڪر

کین ان تین آیات میں غور کیا جائے تو بینظر آئے گا کہ ان تین آئیوں میں جو چیز قدر ہے مشترک ہے۔ جس کا تینوں آئیوں کی بیان سے شروع ہو رہی جی بیان سے شروع ہو رہی جی بیان سے شروع ہو رہی جی نام کے موقع پر خاص طور پر'' تقوی'' کی تاکیداس لئے کی جارہی ہے کہ لوگ عموا نکاح کے معاطے کو دین سے خارج سجھے جیں۔ اور اس بارے میں شریعت کے احکام کو پس بشت ڈال دیتے ہیں۔ معاطے کو دین سے خارج سجھے اور نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد بھی ان احکام کی طرف دھیاں نہیں کرتے۔ اس وجہ نکاح سے بہلے بھی اور نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد بھی ان احکام کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ اس وجہ سے نکاح کے موقع پر خاص طور پر اس بات کی تاکید کی جارہی ہے کہ تقوی اضیار کرو۔ کیونکہ اگر خور کیا جائے تو سے بات سامنے آئے گی کہ در حقیقت یہ نکاح کا رشتہ اس وقت تک صبح معنی میں خوشگوار نہیں ہوسکتا جب تک بیا بات سامنے آئے گی کہ در حقیقت یہ نکاح کا رشتہ اس وقت تک صبح معنی میں اوا بی نہیں کے جاسکتے۔ دلول میں تقوی نہیں مواقع ، یعنی ایک نکاح سے بہلے ، ایک نکاح کے وقت ، ایک نکاح کے بعد۔ ان حیوں مواقع پر ہم نے دین کو پس پشت ڈالا ہوا ہے ، بس اتنا ضرور کر لیتے ہیں کہ نکاح کے بعد۔ ان حیوں مواقع پر ہم نے دین کو پس پشت ڈالا ہوا ہے ، بس اتنا ضرور کر لیتے ہیں کہ نکاح کے بعد۔ ان حیوں مواقع پر ہم نے دین کو پس پشت ڈالا ہوا ہے ، بس اتنا ضرور کر لیتے ہیں کہ نکاح

<sup>(</sup>١) الاحزاب: ٧٠ـ٧٠

کے وقت کسی مولوی صاحب کو بلا کر ان ہے آیتیں پڑھوالیں ، خطبہ پڑھوا کر نکاح کر لیا۔ لیکن اس نکاح سے پہلے کیا کام کیا ، اور عین اس نکاح کے وقت نیا عمل کر رہے جیں؟ اور نکاح کے بعد کیا کریں گے؟ ان تمام اعمال سے نہ خدا کا کوئی تعلق ، اور نہ خدا کے رسول کا کوئی تعلق ۔ حالانکہ یہ نکاح ایک عباوت ہے ، اور ایک تواب کا کام ہے۔

# نکاح، فطری خواہش پوری کرنے کا آسان راستہ

پھراللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں نکاح کواتا آسان بنادیا کہ اس ہے زیادہ آسان کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ جودین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطافر مایا ہے اس میں ہماری نفسیات کی پوری رعایت ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف اور عورت کے دل میں مرد کی طرف ایک شش رکھی ہے، اس کشش کا نتیجہ بیہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ تفاضا کرتی ہے کہ زندگی مرد اور عوت دونوں کے باہمی اشتراک ہے بسر ہو۔ بعض نمہ ہب وہ ہیں جنہوں نے یہ کہ دیا کہ یہ شش شیطانی خواہش کو نہیں مٹاؤ جہنوں نے یہ کہ دیا کہ یہ شش شیطانی خواہش ہے، لبذا جب تک اس شیطانی خواہش کو نہیں مٹاؤ گئے، اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، چنانچہ ان غدا ہب نے ''ربانیت' کی بنیاد ڈائی۔ اور یہ کہد یا کہ دیا کہ وہ بات تھا کہ اور یہ کہد یا کہ فطرت میں واضل ہے۔ اگر فطرت سے بغادت کی جائے گئ تو یہ فطرت غلط اور یہ کشش انسان کی فطرت میں واضل ہے۔ اگر فطرت سے بغادت کی جائے گئ تو یہ فطرت غلط اور یہ کشش انسان کی فطرت میں واضل ہے۔ اگر فطرت سے بغادت کی جائے گئ تو یہ فطرت غلط اور یہ کشش انسان کی فطرت عیں واضل ہے۔ اگر فطرت سے بغادت کی جائے گئ تو یہ فطرت غلط اور یہ کہا کر اور حرام راستے تلاش کرے گی۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَقَدُ أَرُ سَلُنَا رُسُلاً مِنَ قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزُوَاجُنَا وَخُرِيَّةً ﴾ (١) ''اے نبی سُلَیْوَ ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء بھیجے، اور ہم نے ان کو بیویاں بھی عطاکیں، اور اولاد بھی عطاکی''

لہٰذا بیوی بچوں ہے الگ زندگی نہیں گزار نی ، بلکہ بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار نی ہے اس لئے کہ یہ فطرت کا ایک تقاضہ ہے۔ اس وجہ ہے التد نعالی نے اس فطری تقاضے کو پورے کرنے کا جائز راستہ اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کسی قشم کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔

# خطبہ نکاح شرط ہیں، سنت ہے

چنانچەنكاح كے وقت خطبہ پڑھناتھى كوئى لازى شرطنبيں، واجب اور فرض نہيں، البية سنت

<sup>(</sup>١) الرعد: ٣٨

ضرور ہے۔ اگر دوم ردوو عورت بینی کرا بجاب وقبول کرلیس، اور دوگواہ اس مجنس میں موجود ہوں ، یا تو دو مرد گواہ ہوں ، یا ایک مرد اور دوعورتیں بطور گواہ موجود ہوں ۔ تو بس نکاح ہوگیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لئے حلال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا، تا کہ انسان کی جو فطری خواہش ہے، اس کو پورا کرنے کا جائز راستہ اتنا آسان ہوجائے کہ اس میں کوئی دشواری نہ ہو۔ نکاح کے لئے نہ منگنی شرط ہے نہ مہندی شرط ہے، نہ تقریب شرط ہے ، نہ اجتماع شرط ہے ، نہ کسی کو بلا نا شرط ہے۔

# نکاح میں برکت کیسے آئے گی؟

ایک حدیث میں حضورا قدس مؤلفینی نے ارشادفر مایا:

((أغظمُ النِّكَاحِ بَرُكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً))(١)

'' لیعنی سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہے کم ہو'' زیادہ مشقت نہ اٹھائی گئی ہو، بلکہ سادگی کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف کے نکاح کر لیا گیا ہو۔

اليے تكاح ميں اللہ تعالیٰ زيادہ بركت عطافر ماتے ہیں۔

# عهد نبوی منافقیم کی شادیاں

شریعت نے اس نکاح کو جتنا آسان بنایا تھا، ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل بنا دیا، آج نکاح کرنا ایک عذاب ہے سالوں اور مبینوں پہلے ہے جب تک اس کی تیاری نہ کی جائے، اور اس پر لاکھوں رو پیپے خرچ نہ کیا جائے، اس وقت تک نکاح نہیں ہوسکتا۔ ویکھئے کے حضور اقدس سی فیلے کے عہد مبارک میں سرطرح نکاح ہوتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والنوامشہور صحالی ہیں۔اور عشرہ میں سے ہیں، لیعنی ان وس خوش نے میں ان وی خوش نفید بھی ہیں۔ حضور اقدس شائی نیا نے صراحت کے ساتھ خوشخری و سے دی ہے کہ بید جنت میں جانے والے ہیں۔ یول تو تمام صحابہ کرام کا حضور اقدس شائی ہے بہت زیادہ تعلق تھا، کیکن عشرہ میشرہ وہ وی صحابہ ہیں جو اخص الخواص ہیں، ان میں ہے ایک حصرت عبدالرحمٰن بن عوف والنون ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ بیہ حضور اقدس مؤٹیؤ ہی مجلس میں حاضر ہوئے ، آپ

<sup>(</sup>١) - مسند أحمد بن حبل، حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، رقم: ٣٣٣٨٨

نے دیکھا کہ ان کی قیص پر ایک زرونشان لگا ہوا ہے،حضور اقدس سُلَیْلِیْم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری قیص پر یہ پیلا نشان کیسے لگ گیا؟ جواب میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا ٹھڑنے فرمایا: یا رسول اللہ!
میں نے نکاح کیا ہے، نکاح کی وجہ سے میں نے خوشبولگائی تھی، یہ اس خوشبو کا نشان ہے، آپ نے ان کو دعا ویتے ہوئے فرمایا:

((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَعَنَيْكَ)) "اللَّه تَعَالَى تَهْمِيسِ بركت عطا فرمائے" پھرفرمایا:

((أُولِمُ وَلَوُ بِشَافِ)) "وليمه كرلينا، جا ہے ايك جرى كے ذريعه ہو"(1)

# بیسادگی آپ بھی اختیار سیجئے

اب آپ ملاحظہ فرہا کیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مہاجر صحابہ کرام بخالیۃ میں سے ہیں،
اور حضور اقدس منافیۃ ہے آپ کا دور کا رشتہ بھی ہے ،عشرہ مبشرہ میں ہیں۔لیکن اپنے نکاح میں حضور
اقدس منافیۃ کو بھی نہیں بلایا، بلکہ نکاح کے بعد آپ کے پوچھنے پر بتایا کہ میں نے نکاح کرلیا ہے۔اور
پھر خود حضور اقدس منافیۃ نے بھی شکایۃ نے بیس کہا کہ تم نے اسلیے اسلیے نکاح کرلیا ہمیں بلایا بھی نہیں،
بلکہ برکت کی دعادی:

((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَعَلَيْكَ))

البنة بيضرورفر مايا كہ وليمه كرليمنا، چاہاں كے لئے ايك بكرى ہى ذئے كرنى پڑے۔ اب و كيھئے كه نكاح كى مجلس ميں حضور اقدس مؤليز تمك كو بھى دعوت و پنے كى ضرورت نہيں سمجھى \_اتنى سادگى كے ساتھ نكاح فر ماليا۔ آج آركوئى شخص اس طرح نكاح كرلے كہا ہے خاص لوگوں كو بھى نہ بلائے۔ تو پھر ديكھئے گا

(۱) صحيح البخارى، كتاب البيوع، ياب ماجاء فى قول اله تعالى فإذا قضيت الصلاة، وقم:

۱۹۰۷ صحيح مسلم، كتاب التكاح، باب الصداق وجواز و تعليم القرآن و خاتم حديث، وقم:

۲۹۰۹ سن الترمذى، كتاب النكاح عن رسول الله، باب ماجاء فى الوليمة، ١٠١٤، سنن النسائى، كتاب النكاح، باب الترويج على نواة من ذهب، وقم: ٣٢٩، سنن أبى داؤد، كتاب النكاح، باب الترويج على نواة من ذهب، وقم: ٣٢٩، سنن أبى داؤد، كتاب النكاح، باب الوليمة، وقم النكاح، باب الوليمة، وقم ١٨٩٧، مسند أحمد، وقم: ١٨٩٧، مسند أحمد، وقم: ١٢٣٢٤

کہ اس سے لوگوں کو کتنی شکا بیتیں ہوں گی ، کتنے شکوے اور گلے ہوں گے کہ بیرصاحب تو السیلے السیلے نکاح کر کے بیٹھ گئے ،ہمیں پوچھا تک نہیں ،لیکن حضور اقدس مؤیز آنے کوئی شکایت نہیں گی۔

## حضرت جابر بن عبدالله بناففهٔ كاقصه

حفرت جاہر بن عبداللہ جائزانساری صحابی ہیں، اور حضور اقد سی تا ہے کہ مجوب سحابی ہیں۔
حضور اقد س تائیم کا ان کے ساتھ محبت کا بڑا خصوصی تعلق تھا۔ ان کا واقعہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ بن مصطلق ہے جہاد کر کے واپس آر ہے تھے، ان کا اونٹ بہت ست رفتار تھا اور اڑیل تھا۔
یہاں کو تیز چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ گروہ نہیں چاتا تھا۔ پورا قافلہ آگے نگل جاتا۔ اور یہ چھچے رہ جاتے تھے، جب حضور اقد س سائی کے ان کو دیکھا کہ یہ بار بار چھچے رہ جاتے ہیں تو آپ ان کے بات ہاں گئے اور ان ہے ہو چھا کہ تم قافلہ کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول پاس کے اور ان ہے ہو چھا کہ تم قافلہ کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ، یہا اور بہت تیزی ہے دوڑ نے لگا ، بس وہ اور بلی ہے وہ کا بہت تیزی ہے دوڑ نے لگا ، یہاں تک کے میں تا ہے۔ آپ کے کہتا م قافلے ہے آگے نگل گیا ، آس وہ اونٹ تو ہوا ہو گیا ، اور بہت تیزی ہے دوڑ نے لگا ، یہاں تک کہتا م قافلے ہے آگے نگل گیا ، آس وہ اونٹ تو ہوا ہو گیا ، اور بہت تیزی ہے دوڑ نے لگا ، یہاں تک کہتا م قافلے ہے آگے نگل گیا ، آس کے خضرت جابر جن اللہ کہا : یا رسول اللہ یہ آپ کی برکت ہے اب تو تمہارا بیاونٹ بہت تیز دوڑ رہا ہے۔ حضرت جابر جن اللہ کہا : یا رسول اللہ یہ آپ کی برکت ہے اب تو تمہارا بیاونٹ بہت تیز دوڑ کی ہور ہا ہے۔

آب نے ان سے فرمایا کہ بیتو بہت شاندار اون ہے، کیاتم بیداون مجھے بچو گے؟ حضرت جابر ٹائٹنٹ فرمایا: یا رسول اللہ، پیچنے کی کیابات ہے، اگر آپ کو پہند ہے تو آپ میری طرف سے ہدیہ بیول فرمالیس، آپ نے فرمایا: ہدیہ بیس بیل قیمتا اول گا، اگر بیچنا چاہتے ہوتو ہے دو۔ حضرت جابر بڑائٹنٹ نے فرمایا: اگر آپ فرمایا: ایس آپ نے فرمایا: نہیں تم کے موض فروخت کرتا ہول، (اوقیہ چاندی کا ایک وزن ہوتا تھا، جو تقریباً چالیس ایک اور ہم کے برابر ہوتا تھا) آپ نے فرمایا: تم نے تو بہت زیادہ قیمت لگا دی۔ اس قیمت میں او برے در ہم کے برابر ہوتا تھا) آپ نے فرمایا: تم سے تو بہت زیادہ قیمت لگانا چاہیں لگا دیں، آپ نے فرمایا: چلو میں ایک اوقیہ میں فریدتا ہوں۔ اور میں اس کے جسے مدینہ مؤرہ پہنچ کر دول گا۔ فرمایا: چلو میں ایک اوقیہ میں فریدتا ہوں۔ اور میں اس کے جسے مدینہ مؤرہ پہنچ کر دول گا۔ فرمایا: چلو میں ایک اوقیہ میں فریدتا ہوں۔ اور میں اس کے جسے مدینہ مؤرہ پہنچ کر دول گا۔

پوچھا کہ اونٹ سے کیوں از گئے؟ انہوں نے کہا کہ یارسول القدا بیاونٹ تو آپ نے خرید لیا، اب میہ آپ کا ہو گیا۔ آپ نے فریایا: تم مدینہ منورہ تک پیدل جاؤگے، ایسا کروکتم ای پرسواری کر کے مدینہ منورہ تک پہنچ جاؤ، وہاں جا کرتم سے بیاونٹ لے لیس گے، اور پیسے ادا کر دیں گے۔ جب مدینہ منورہ پہنچ تو انہوں نے وہ اونٹ حضور اقدس منافظ کے پاس بھیج ویا۔ لیکن جب مدینہ منورہ پہنچ تو انہوں نے وہ اونٹ حضور اقدس منافظ کے پاس بھیج ویا۔ لیکن آپ کے ضرب منافظ کے باس بھیج ویا۔ لیکن آپ کے خور سے دی۔ بید منافظ کے باس بھیج ویا۔ لیکن ورحقیقت ان کو ذواز نے کا ایک بہانہ تھا۔

#### حضرت جابر شاشنه کا نکاح

حدیث شریف میں ہے جس وقت وہ اونٹ تیز چل رہا تھا، اور حضور بھی ان کے ساتھ چل رہا تھا، اور حضور بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس وقت آپ نے ان ہے بو جھا کہ بھائی تم نے شادی بھی کی یا نہیں؟ حضرت جابر جائٹونا نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے غز وہ میں آنے ہے پہلے نکاح کر لیا تھا۔ آپ نے پھر سوال کیا کہ تم نے کسی کنواری ہے نکاح کیا ہے یا ثیبہ (شادی شدہ) عورت سے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ! میں نے ایک ثیب عورت سے نکاح کیا ہے، جو پہلے ایک شخص کے نکاح میں تھیں، جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان سے نکاح کرلیا۔ آپ نے پھر سوال کیا کہ تم نے کنواری سے کیوں نکاح نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وراصل میر سے والدصا حب کا انتقال ہو گیا، اور میری چھوٹی جھوٹی بہنیں ہیں، اس لئے جواب دیا کہ وراصل میر سے والدصا حب کا انتقال ہو گیا، اور میری چھوٹی جھوٹی بہنیں ہیں، اس لئے بھے ایک ایس عورت کی خلاش تھی جو ان کی بھی دیکھ میں نظام کرتا تو وہ ان کی تھی دیکھ ہمال نہ کر کئی، اس لئے میں نے شیب عورت سے نکاح کیا۔ چنانچہ یہ من کر حضور اقدس من تھیز نے ن ان کو دعا دی اور فرمایا:

((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَعَلَيْكَ وَجَمْعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ))

''اللہ تغالی تہمیں برکت دے اور الفت و محبت کے ساتھ دونوں کو جمع کرے'(ا)

اب آپ انداز ولگا کیں کہ حضرت جابر جن ٹنڈ نے غز دو میں جانے سے پہلے مدینہ منورہ میں نکاح کیا ، اور حضور اقدیں سڑ ٹیٹے مدینہ منورہ میں ہی تشریف فر ما ہیں ، اور اس کے بعد غز وہ میں حضور اقدیں سڑ ٹیٹے مدینہ منورہ میں جن تشریف فر ما ہیں ، اور اس کے بعد غز وہ میں حضور اقدیں سڑ ٹیٹے کے ساتھ درہے ، پھر جب اس غز وہ سے واپس ہوئے تو آپ کے بوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ حضور کے میں غز رہ ہے گئا کے میں مجھی کہ حضور کے میں ہے ایر انہوں نے اس کی ضرورت نہیں مجھی کہ حضور کے میں نے اس کی ضرورت نہیں مجھی کہ حضور

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب اعون المرأة زوجها في ولدها، رقم: ٤٩٤٨، صحيح
 مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، رقم: ٣٣٦٤، مسند أحمد، رقم: ١٤٤٨٢

اقدس طالقیق کومجلس نکاح میں بلائیں نہ ہی حضور اقدس سالقیق نے میدشکایت کی کہتم نے چیکے چیکے نکاح کر کرایا، مجھے کیوں نہیں بلایا۔

# دوسروں کو بلانے کا اہتمام

حضور اقدس من القراق کو آسان رکھا تھا، صحابہ میں نکاح کی سادگی کا بیدا نداز نظر آتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو آسان اور سادہ رکھا۔ میں بینیں کہتا کہ اپنے بڑوں کو اور رشتہ واروں کو نکاح کے موقع پر بلانا حرام اور ناجائز ہے، جب میں بینیں کہتا کہ اپنے بڑوں کو اور رشتہ واروں کو نکاح کے موقع پر فرمایا کہ ابو بکر وعمر کو بلالاؤ، نکاح ہوئے والا حضرت فاظمہ جھنا کا نکاح ہوا تو آپ سی بی اس موقع پر فرمایا کہ ابو بکر وعمر کو بلالاؤ، نکاح ہوئے والا ہے، اس طرح خاص خاص فاص لوگوں کو آپ نے بلالیا، البندا بلانا بھی جائز ہے۔ لیکن نکاح کے اندراہتمام کہ جب تک فلاں قلال جب تک فلاں قلال میں نہیں ہوں گی، اور جب تک فلاں قلال مرابط پوری نہیں ہوں گی، اور جب تک فلاں قلال مربین ہوں گی، اور جب تک فلاں قلال مربین ہوں گی، اور جب تک فلاں قلال مربین ہوں گی، اس وقت تک نکاح منعقد نہیں ہوگا، شریعت میں ایسے اہتمام کی گنجائش نہیں۔

# آج ہم نے آسان کومشکل بنادیا

آج ہم نے نکاح کومشکل بنا دیا ہے ، اس کا متیجہ سے کہ جب طال کے درواز ہے بند کر د کے قواس کے درواز ہے بند کر د کے قواس کے درواز کے طل رہے ہیں ، آج اگر حلال کا راستہ کوئی شخص اختیار کرنا چاہے تو اس کے دراستہ میں بادر کاوٹیس ہیں ، اور جب تک لاکھوں رو پہینہ ہو وہ حلال راستہ اختیار نہیں کرسکتا ، جس کا متیجہ سے کہ لوگ حرام کی طرف جارہے ہیں ، اور اس کے درواز سے چو پٹ کھلے ہیں۔ اس کے ذر بعیہ معاشر سے میں فساد پھیل رہا ہے۔

# تین چیزوں میں تاخیرمت سیجیے

ایک حدیث جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ حضور اقدس من پڑتی نے حصرت علی بڑاتی ہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

((ثُلَاثُاً لَا تُوَخُّرُهَا، اَلصَّلَاةُ إِذَا دُخَلَ وَقُتُهَا، الْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْآيِمُ اذَا وَجَدَتُ لَهَا كُفُوًا))(١)

 <sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب الصالاة، باب ماجاء في الوف الأول من الفضل، رقم: ١٥٦، مسند أحمد، رقم: ٧٨٧

تین چیزیں الی ہیں کہ جن کے میں تا خیر اور دیر نہ کرو:

بہ جنازہ تیار ہوکر آ جائے تو نماز جنازہ پڑھنے ہیں دیر نہ کرو۔ نماز جنازہ کوجلدی پڑھنے کا حکم اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایسے وفت میں جنازہ آ ہے جب کہ جماعت تیار ہو، تو فرض تو پہلے ادا کر لئے جائیں، فرضوں کے بعد پہلے جنازہ کی نماز اوا کی جائیں۔ بعض فقہاء کا کہنا ہہ ہے کہ فرضوں کے بعد منیس جائے ، اس کے بعد منیں ادا کی جائیں۔ بعض فقہاء کا کہنا ہہ ہے کہ فرضوں کے بعد منیں پڑھنا تو جائز ہے لیکن نفلیں پڑھنا جائز نہیں، جب تک نماز جنازہ نہ پڑھ لیں، فتو کی بھی ای قول پر ہے۔ عام لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، چنانچہ نماز جنازہ کا اعلان ہونے کے باوجود ولوگ فرض نماز کے بعد نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نفلوں کی وجہ سے نماز جنازہ میں تا خیر کرنا جائز نہیں۔

ووسری چیزیه بیان فرمائی که جب نماز کا وفت مستحب شروع بوجائے تو اس کے بعد نمازییں
 تاخیر نہ کرو۔ بلکہ جتنی جلدی ہو سکے نماز پڑھانو۔ بعد میں پھروفت ملے یا نہ ملے۔ پھرھالات سازگار میں یا نہ رہیں۔

تیسری چیز بید بیان فر مائی که جب بےشوہر کی لڑی کا مناسب دشتیل جائے تو اس کے نکاح
میں تاخیر نہ کرو۔

للنداان تنول چيزول بين تاخير شكرني جائيد ايك اور حديث بين ارشادفرمايا: ((إذَا خِياءَ كُمْ مَنْ تَعْرُضُونَ دِيْنَةً وَخُلُقَةً فَزَوَجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتَنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرًى) (١)

'' اگرتم ایسانہیں کرو گے، لیعنی مناسب رشتہ ملنے پرلڑی کا رشتہ نبیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت فساد کھلے گا۔ وہ فسادیہ ہوگا کہ جب آپ نے حلال کا راستہ روک ویا تو پھر حرام کا راستہ کھل جائے گا''

# ان فضول رسموں کو جھوڑ دیجیے

۔ لہٰذاشر بعت نے نکاح کو جنٹنا آ سان بنا دیا تھا آج ہم نے اس کوا تناہی مشکل بنا دیا ،اوراس کوایک عذاب بنا دیا ،اور پر تکلف بنا دیا ،خدا جائے کیا کیا رسمیں اس کے اندر ہم نے اپنی طرف سے

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب النكاح عن رسول الله، باب ماجا، اذا جا، كم من ترضون دينه فزوجوه،
 رقم: ۱۰۰۵

گھڑ لیں کہ پہلے منگنی ہونی جاہئے ،اور منگنی کے اندر فلاں فلاں رسمیں ہونی جاہئیں، شاوی ہے پہلے مہندی ہونی جاہئے ،ان رسموں کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا ،یہ سب ہم نے اپنی طرف سے اضانے کر رکھے ہیں ،اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج نکاحوں میں بے برکتی ہور ہی ہے۔

# على الاعلان نكاح سيجيے

دوس نکاح کے وقت انجام دیئے جانے والے امور میں، جبیبا کہ بیس نے عرض کیا کہ نکاح ایک عبادت ہے حدیث نثریف میں حضور اقدی منظیم نے ارشادفر مایا:

((أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدَ)) (١)

یعنی نکاح کا اعلان کرو، علی الاعلان نکاح ہونا چاہئے ، حلال اور حرام میں یہی فرق ہے کہ حرام کام چوری چھے ہوتا ہے ، اور خفیہ طریقے سے ہوتا ہے ، اس لئے نکاح میں شریعت نے بیضروری قرار دیا کہ علی الاعلان ہو، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ ہوگیا ہے۔ آگے فرمایا: اس نکاح کو مسجد میں انجام دو، اس کو بھی حضور اقدس من اللہ نے سنت قرار دیا۔ اس لئے کہ نکاح فرمایا: اس نکاح کو مسجد میں انجام دو، اس کو بھی حضور اقدس من اللہ کی سنت پر عمل ہے، لہذا جس ایک عبادت ہے ، اور اللہ تعالیٰ کے تکم کی تعمیل ہے اور حضور اقدس من لیا کی سنت پر عمل ہے، لہذا جس طرح نماز عبادت ہے ، اس لئے اس کو مسجد میں انجام دیے کی شرح نماز عبادت ہے ۔ اس طرح نماز عبادت ہے۔ اس کو مسجد میں انجام دیے کی تاکید فرمائی ہے۔

#### نکاح کے بعد مسجد میں شور وشغب

لیکن میہاں ایک مسئلہ اور من لیجیے۔ اور حضور اقدی سُؤیُونِ کے نبی ہونے کی حیثیت ہے آپ ہی کی نگاہ وہاں تک بینچ سکتی ہے، وہ یہ کہا یک دوسری حدیث میں جہاں آپ نے بیار شادفر مایا: نکاح مسجدول میں انجام دو، وہاں ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشادفر مایا:

#### ((وَايَّاكُمُ وهَيُشَاتِ الْأَسْوَاقِ))(٢)

- (۱) سندن الترمذي، كتاب النكاح عن رسون الله، باب ماجاً، في إعلان النكاح، رقم: ١٥٥٤، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، رقم: ١٨٨٥، مسند أحمد بن حنبل، رقم: ١٥٥٤٥
- (٢) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، وقم: ٦٥٥ سنس الترمذي، كتاب الصلات، باب ماجاة ليليني منكم أولو الأحلام والنهي، وقم: ٢١١، سنس أبي داؤد، كتاب الصلاف، بناب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر، وقم: ٧٧٥

لینی بازاروں کی طرح کے شور وشغب سے بچو۔ اب ہمارے ہاں اس کا رواج تو ہورہا ہے کہ نکاح مسجد میں ہوتے ہیں لیکن اس حدیث کے ذریعے حضور اقدس منافی اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ نکاح تو مسجد میں کرلیا، لیکن نکاح کے نتیج میں مسجد کے اندر شور وشغب شروع ہو گیا۔ آج کل اس کا لحاظنہیں کیا جاتا، بلکہ نکاح کی محفل کے بعد شور وشغب شروع ہوجاتا ہے۔ چونکہ حضور اقدس منافی کی نگاہ مبارک اس طرف و کھے رہی تھی کہ جب لوگ اس تھم پڑھل کریں گے تو کہیں اس گاناہ کے اندر جتلا نہ ہوجا کمیں ،اس لئے آپ نے پہلے ہی خبر دار فریا دیا کہ مسجد وں کو باز اروں کی طرح کے شور وشغب سے بیجاؤ۔

# عبادت میں گناہ کی آ میزش

لبذا جب نکاح عبادت ہے تو عبادت کو گناہ کی آمیزش سے پاک ہونا چاہئے ، یہ بجیب بات ہے کہ عبادت بھی ہور ہی ہے ، اور ساتھ ساتھ حرام کام بھی ہور ہا ہے ، گناہ بھی ہور ہا ہے ۔ مثلاً اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھے ، اور نماز کے دوران ریکارڈ نگ بھی لگا دے ، اب نماز بھی ہور ہی ہے ، اور فلمی گانے بھی چل رہے ہیں ۔ کوئی شخص کتنا بی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن وہ کم از کم نماز کے وقت گناہ سے پر ہیز کرنے کی کوشش کرے گا، نماز پڑھتے وقت اگر سامنے تصویر ہوگی تو اس تصویر کو ہٹا دے گا، اگر موسیقی نج رہی ہوگی تو اس کو بند کردے گا۔

ہندوستان میں بیہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کا فرنے نماز کے وقت مسجد کے سامنے باجا بجا ویا تو اس پر فساد ہو جاتا تھا، اور مسلمان اس پر اپنی جان وے دیتے تھے۔ اور اب ماشاء اللہ مسجدول کے سامنے خودگانے بجانے شروع کر دیئے۔ للبذا عین نماز کے وقت اور عین عبادت کے وقت کم از کم انسان اس بات کا اجتمام کرتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔

# نکاح کی محفل گناہوں ہے یاک ہو

لہذا نکاح کے عبادت ہونے کا تقاضا ہے ہے کہ نکاح کی محفل جوعبادت کی محفل ہے، جوسنت کی ادائیگی کی محفل ہے، اور جس محفل ہر اللہ تعالیٰ کی رحتیں اور برکتیں نازل ہورہی ہیں، کم از کم اس محفل کو تو گناہوں ہے پاک کیا جائے۔ آج ہم نے اس محفل کو ہر طرح کے گناہوں کا ملغوبہ بنا دیا ہے، مرد وعورت کا آزادانہ میں ہورہا ہے، عورتیں ہن سنور کے مفل کے اندر آرہی ہیں ساتھ ہیں نکاح کی عبادت بھی ہورہی ہے، یہ کیسی حضور

اقدس مُؤلِیم کی سنت کی اوا لیگی ہورہی ہے۔

تکم تو یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو اگر اس نکاح کو انجام دیتے ہوئے نافر ہانیوں کا ارتکاب کرو گے تو اس نکاح کے اندر برکت نہیں ہوگ ۔ برکت اس وقت ہوگی جب نکاح کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے ، اور اس کو ساوگ کے ساتھ انجام دیا جائے ، اس میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔اگر لوگوں کا اجتماع بلالیا، تو یہ کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں ہے، دعوت بھی کر دی لیکن گناہ کا کوئی ہو۔اگر لوگوں کا اجتماع بلالیا، تو یہ کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں ہے، دعوت بھی کر دی لیکن گناہ کا کوئی کام نہ کیا جائے ۔ اس لئے کہ نکاح تو اس لئے کیا جارہا ہے کہ انسان کی فطری خواہش کی تسکین کے لئے جائز طریقہ نکالا جائے۔اگر گناہ کے کام اس کے اندر کیے جائیں گے تو نکاح کے مقصد کے ظلاف ہے۔اس لئے نکاح کی مقال میں گناہ کے کام اس کے اندر کیے جائیں گے تو نکاح کے مقصد کے ظلاف ہے۔اس لئے نکاح کی مقال میں گناہ کے کام وال سے پر ہیز کیا جائے۔

# خوشگواراز دواجی تعلق کے لئے تقویٰ کی ضرورت

تیسری بات نکاح کے بعد تقویٰ اختیار کرنے کی ہے، میرے والد ماجد حضرت مفتی محم<sup>ش</sup>فیع صاحب بہینیں فرمایا کرتے تھے کہ میاں ہوی کے تعلقات اس وقت تک خوشگوارنہیں ہو سکتے ، جب تک وونوں کے دل میں تقویٰ نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو۔ دیکھئے دونوں میاں ہوی کے درمیان اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ قریبی تعلق کسی اور کے درمیان نہیں ہوسکتا، دونوں ایک دوسرے کے محرم راز ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے زیادہ قرب کا تصوراس و نیا میں نہیں کیا جاسکتا ، دونوں کے آپس کے تعلقات ایسے ہیں کہ دہ بھی بھی دوسروں کے سامنے کمل طور پرنہیں آ سکتے ،البذا تنبائی کے اس عالم میں جب کدایک دوسرے کے ساتھ خلوت ہے، اس وفت ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا ئیں ، یاحق تلفی کریں تو کوئی ان کا ہاتھ بکڑنے والانہیں۔ بہت ہے حقوق توالیے ہیں کہا گر کوئی شخص آپ کی حق تلفی کرے تو پولیس کے ذریعیہ وہ حق وصول کیا جا سکتا ہے۔ یا عدالت میں دعویٰ دائر کر کے عدالت کے ذریعہ وہ حق وصول کیا جا سکتا ہے۔لیکن میاں ہیوی کے بیشتر حقوق ایسے ہیں کہ ان کو نہ تو پولیس کے ذریعیہ وصول کیا جا سکتا ہے، اور نہ عدالت کے ذریعیہ حاصل کیا جا سکتا ہے، عدالت زیادہ سے زیادہ بیر کرے گی کہ بیوی کو نان نفقہ دلا دے گی ، اور مہر دلا کے گی الیکن اگر شوہر گھر میں آ کرمنہ چڑھا کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو جلی کی ساتا ہے، تو اب بیجلی کی سنانے کا اور منہ چڑھا کر بیٹھ جانے کا جو د کھ ہے ، اس کا از الہ کون می عدالت اور کون می یولیس کرے گی؟

# ''الله كاخوف' حقوق كى ادا ليكى كراسكتا ہے

اگرکوئی چیز اس دکھ کا از الہ کر سکتی ہے تو وہ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے 'اللّٰہ کا خوف' جب شوہر کے دل میں اس بات کا احساس ہو کہ بیوی کا وجود اللّٰہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، اس کے میرے ذمہ بچھ حقوق ہیں جو مجھے ادا کرنے ہیں، اگر میں ادانہیں کروں گا تو اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں میری پکڑ ہوگی۔ جب تک بیاحساس دل میں نہ ہو، انسان اس کے تمام حقوق ادانہیں کرسکتا۔ بیرحقوق نہ عدالت ولواسکتی ہے نہ پولیس ولواسکتی ہے۔

#### بیتو درندے کا وصف ہے

میرے ایک ہم سبق تھے۔ ایک مرتبہ وہ فخریہ انداز میں یہ بیان کرنے گئے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میری بیوی اور بچوں کی جرائت نہیں ہوتی کہ مجھ سے کوئی بات کریں ، یا میر سے تھم سے سرتا بی کر سکیں۔ وہ اپنی مردانگی ظاہر کرنے کے لئے یہ بات بیان کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ اپنا وصف بیان کر رہے ہیں یہ کسی درندے کا وصف تو ہوسکتا ہے انسان کا تو یہ وصف نہیں ہوسکتا۔

انسان کا وصف تو وہ ہے جو حضور اقد س طاقیق کے بارے میں حضرت عاکشہ جاتھ نے بیان فرمایا کہ جب بھی آپ طاقی کے اندر تشریف لاتے تو اس طرح تشریف لاتے کہ آپ کا چہرہ انور کھلا ہوا تھا، اور آپ کے چہرہ مبارک پرتبسم ہوتا تھا، اور جتنا عرصہ میں نے حضور اقد س طاقیق کے ساتھ گڑارا، اس عرصہ میں آپ نے جھے کوئی بڑی سرزش نہیں فرمائی۔(۱)

## آج تک لہجہ بدل کر بات نہیں کی

یہ ہے انسان کا کام، جو حضور اقدس مُنافِیْن نے کر کے دکھایا۔ یہ کام اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک ول میں تقویٰ نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اپنامعمول بیان فرمائے شے کہ آج میری شادی کو پجپن سال ہو گئے، لیکن آج تک گھر والوں سے خصہ کی حالت میں لہجہ بدل کر بات کرنے کی نوبت نہیں آئی۔

 <sup>(</sup>۱) سبل الهادي والرشادفي سيرة خير العباد، باب في ضحكه صلى الله عليه وسلم وتبسمه
 (۱۲۱/۷) ، كنز العمال ، رقم: ۱۸۷۱۹ (۲۲۲/۷)

لوگ کرامت اس کو بیجھتے ہیں کہ کوئی ہوا میں اڑنے لگے، یا جلتی ہوئی آگ میں ہے گزر جائے ۔لئین حقیقی کرامت اس کو بی ہوئی آگ میں سے گزر جائے ۔لئین حقیقی کرامت سے ہے کہ میال ہیوی کے درمیان اتنا قریبی تعلق ہونے کے باوجود پچین سال اس طرح گزارے کہ بھی اہلیہ سے لہجہ بدل کرغصہ کی حالت میں بات کرنے کی نوبت نہیں آئی۔

خود حضرت ڈاکٹر صاحب بڑھنے کی اہلیہ محتر مدفر مایا کرتی تھیں کہ ساری عمر حضرت نے مجھے کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا، مثلاً بھی یہ نہیں کہا کہ پانی پلا دو، یا بیکام کردو، بلکہ میں نے اپنے شوق سے کوئی کام کرلیا تو کرلیا بیا ہتمام کہ بھی بیوی ہے لہجہ بدل کر بات ندکروں، بیاس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک دل میں خدا کے خوف کا بہرا نہ ہو،تقوی کا بہرا نہ ہو،اتقوی کا بہرا نہ ہو،اتقوی کا بہرا نہ ہو،اتقوی کا بہرا نہ ہو،اتقوی کی بہرا نہ ہو،اتقوی کی بہرا نہ ہو،اتقوی کی کے دیام ندتو پولیس کراسکتی ہے،اور ند عدالت کراسکتی ہے۔

# بیوی کا ہاتھ کون روک سکتا ہے؟

ای طرح اگر بیوی شوہر کو تکلیف پہنچانے پراتر آئے تو کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والانہیں ، کوئی عدالت کوئی بولیس اس کونہیں روک عتی ہیں ایک چیز بیوی کو اس چیز سے روک عتی ہے۔ وہ ہے تقویٰ اور اللہ تعالٰی کا خوف ۔ اس لئے اس نازک موقع پر جب زندگی کا دورا ھا شروع ہور ہاہے ، اس وقت جو خطبہ مسنون قرار دیا ، اس جی ایس آیات کا اجتاب فرمایا جن جی اس بات کی تا کید فرمائی کہ تقویٰ اختیار کرو ، اور اللہ تعالٰی کا خوف ول جی پیدا کر واور اللہ تعالٰی کے سامنے جواب دہی کا احساس ول جس پیدا کرو، اور اللہ تعالٰی کے خوق ق ادا کر سکو گے ، اس کے بغیر ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکو گے ، اس کے بغیر ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکو گے ، اس کے بغیر ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکو گے ، اس کے بغیر ایک

# ہر کام کی درشگی'' تقویٰ' میں ہے

تجی بات ہے ہے کہ' تقویٰ' کے بغیراوراللہ کے خوف کے بغیرہ نیا کا کوئی کام سیح نہیں ہوسکتا۔
خاص طور پر نکاح کے معاملات اور میاں ہوی کے باہمی حقوق تقویٰ کے بغیر درست نہیں ہو سکتے۔اگر
حضورا قدس مخافیٰ کی حیات طیبہ پر انسان کی نگاہ ہو،اورا تباع سنت کا جذبہ دل میں ہو،اوراللہ تعالیٰ کا
خوف دل میں ہو،اور آخرت میں جواب دہی کا احساس دل میں ہو، تب ایک دوسرے کے حقوق اوا
ہو سکتے ہیں۔ای لئے فرمایا کہ رشتہ واریوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ان میں سے ہر
ہر چیز کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ تم نے کس کے ساتھ کس قتم کا معاملہ کیا تھا۔

#### نکاح کرناسنت ہے

ٹکاح کے خطبہ میں ان آیات کے علاوہ کچھ احادیث بھی تلاوت کی جاتی ہیں، چنانچہ میں نے ایک حدیث سے تلاوت کی کہ حضور اقدس ٹائیٹر نے ارشاد فریایا:

((اَلنِّكَائِح مِنْ سُنْتِيُ)) (١)

لیعنی نکاح میری سنت ہے، اس کے ذریعہ اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ محض دنیاداری کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کوثواب کا کام بنایا ہے۔ اس سے بہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کوثواب کا کام بنایا ہے۔ اس سے بہ بلکہ اللہ اور اس کا دنیا کے تمام کام جن کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، اگر ذراس نیب بدل لو، ذراسا زاویہ نگاہ بدل لو، اور اس کا طریقہ کار بدل لوتو حقیقت میں یہ سب دین ہیں۔ چنانچہ بہ نکاح بھی دین ہے نتیج وشراء بھی دین ہے میتوارت بھی دین ہے، یہ زراعت بھی وین سے بطازمت بھی وین، بیوی بچول کے ساتھ ہنستا بولنا بھی میتوارت بھی دین ہے، یہ زراعت بھی وین سے ماموں میں تمہاری نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نبیت ہوتو بھر کھانا بینا، تجارت وصنعت سب چیزیں دین بن جاتی ہیں۔

#### تکاح خاندانوں کو جوڑنے کا ذریعہ

دوسرى حديث بية تلاوت كي تقى كه جناب رسول الله طَالِقَةُ في ارشاد قرمايا: ((لَمْ تُورَ لِلْمُتَحَاتِيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ)) (٢)

لیمنی اگر دو خاندانوں میں آپس میں مجت ہے، تو اس محبت کو پختہ کرنے والی نکاح ہے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں۔ لہذا اگر دو خاندانوں میں آپس میں محبت ہے تو اس محبت کو پائیدار کرنے کے لئے ان خاندانوں کے بعض افراد کے درمیان آپس میں رشتہ قائم ہو جائے تو اس محبت کو مزید تقویت حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالی اس محبت میں مزید برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں اللہ تعالی ہے ڈرنے والے دونوں اللہ تعالی ہے ڈرنے والے ہوں، اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے والے ہوں۔ اور حضور اقدس منظور تھے، اس لئے آپ نے ان قبائل کی خواتین سے نکاح فرمایا۔ اس زمانے تعالی ہونے اس زمانے اس زمانے اس زمانے اس زمانے اس نمانے آپ نے ان قبائل کی خواتین سے نکاح فرمایا۔ اس زمانے تو اس زمانے تائم کرنے منظور تھے، اس لئے آپ نے ان قبائل کی خواتین سے نکاح فرمایا۔ اس زمانے

<sup>(</sup>١) - سن ابن ماجه، كتاب التكاح، ياب ماجا، في فضل التكاح، رقم: ١٨٣٦

 <sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه، کتاب النکاح، باب ماجا، فی قضل النکاح، رقم: ۱۸۳۷، مصنف ابن أبی شیبة
 (۲) ۱۲۸/٤)

میں بھی اس کا رواج تھا کہ جن کے درمیان باہمی قریبی تعلقات ہوتے تو ان تعلقات کو نکاح کے ذریعہ مزید پختہ بنا دیا جاتا تھا۔

# د نیا کی بہترین چیز''نیک خاتون''

تیسری حدیث جویس نے تلاوت کی اس میں حضور مؤلیظ نے ارشا دفر مایا:

((اللُّهُ نَيَّا كُلُّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ اللَّهُ نَيَا الْمَرُأَةُ الصَّالِحَةُ)) (١)

لینٹی بیسماری دنیا متاع ہے، نفع اٹھانے کی چیز ہے، کیونکہ بیدد ٹیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع اٹھانے کی چیز ہے، کیونکہ بیدد ٹیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع اٹھانے کے چیز ہو۔ اور دنیا کے اندر سب سے بہتر نفع اٹھانے کی چیز نیک خاتون ہے، نیک خاتون کوحضور مؤٹیڈ نے سب سے بڑی نعمت قرار دیا۔

# خوشحال گھرانہ، زمین پیہ جنت

شیخ الاسلام حضرت علامہ شہیر احمہ عثانی میجھے فرمایا کرتے تھے کہ ونیا کی جنت ہے کہ روجین ایک ہونت ہے کہ روجین ایک ہوں۔ یعنی اگر دو باتیں جمع ہو جا کیں کہ دونوں کے درمیان اتحاد اور محبت بھی ہو، اور دونوں کے درمیان اتحاد اور محبت بھی ہو، اور دونوں نیک بھی مفقو د ہو جائے تو دیلی ہو، اور دونوں نیک بھی مفقو د ہو جائے تو دنیا ہی جہنم ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں دنیا ہے کیف اور بے مزہ ہو جاتی ہے، اور اس میں کدورت بیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس میں کدورت بیدا ہو جاتی ہے۔

# تین چیز ول کاحصول، نیک بختی کی علامت

اسی لئے حضور اقدس شاقیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمین چیزیں انسان کو دنیا ہیں حاصل ہو جا کیں تو اس کی سعادت کا حصہ ہے، اس کی نیک بختی کی علامت ہے:

- 🛈 کشاده گھر
- 🕑 ئىك بيوى
- 🕑 خوشگوارسواری

 <sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة رقم: ٢٦٦٨، سنن النسائي، كتاب النكاح، باب المرأة الصالحة، رقم: ٣١٨٠، مستد أحمد، رقم: ٢٢٧٩

اگر بھی تین چیزیں خراب ہو جا کمی تو پھر بیشوم ہیں، یعنی پوری زندگی کے لئے نحوست اور وہال ہے۔ اس حدیث کے ذریعہ حضور اقدس مؤر ہے اس طرف اشارہ فرمایا کہ شوہر کو بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے یہ بات مذنظر رکھنی جا ہے کہ اس میں خدا کا خوف کتنا ہے، اور مین پر چلنے کا جذبہ کتنا ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر نکاح کے فوائد حاصل نہیں ہوتے۔

#### بركت والانكاح

چوتھی حدیث میتلاوت کی تھی کہ حضور اقدی منافظ نے ارشادفر مایا:

((أعظمُ النِّكَاحِ بَرُكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً))(١)

لیتنی سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں محنت ،مشقت اور خرج کم ہو۔ نکاح جتنی سادگی ہے کیا جائے گااتنی زیادہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔

بہرحال! نکاح کے بارے میں حضور اقدی نگاہ کے یہ ارشادات ہیں ، اگر حقیقت میں ان پڑمل ہوجائے تو وین ودنیا کی صلاح وفلاح حاصل ہوجائے۔ آج ہمارے معاشرے میں جاروں طرف جوخرابیاں پھلی ہوئی ہیں اور جوفساد پھیل رہا ہے ، اس کی بنیادی وجہ ان ارشادات سے خفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان ارشادات پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آ مین و آ جرا دعوانا اُن الدحمة لله رَبِّ الْعَالَمِينَ



<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل، حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، رقم: ٢٣٣٨٨

# نكاح جنسى تسكيين كاجائز ذريعه 🖈

بعداز خطبه مستوند!

أمَّا يَعُدُ!

فَأَعُوٰذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيْمِ

﴿ قَدْ أَفَلَتْ الْسَمُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ

اللَّغُو مُغْرِضُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ اللَّغُو مُغْرِضُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ اللَّغُو مُغْرِضُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ اللَّغُو مُغْرِضُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ المَّاتَعُلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللل

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! بیسورة مؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جیں ،ان آیات میں اللہ تعالی نے ان مؤمنوں کی صفات بیان فر مائی ہیں جن کوفلاح سامنے تلاوت کی جیں ،ان آیات میں اللہ تعالی نے ان مؤمنوں کی صفات بیان فر مائی ہیں جن کوفلاح تھیں ہوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک مؤمن کی فلاح کا دارو مدار ان صفات پر ہے جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں ، لہٰذا ہر مؤمن کو بیصفات حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرتی جی اب سے جو ان آیات میں سے تین صفات کا بیان پیچھلے جمعوں میں متفرق طور پر ہوا ہے:

🛈 نماز میں خشوع اختیار کرنایہ

لغوباتوں ہے پر ہیز کرنا۔

از کو قادا کرنا اور اینے اخلاق کو درست کرنا۔
 ان تینوں کا بیان الحمد للد بھدرضر ورت ہو چکا ہے۔

#### نکاح ، اہل ایمان کا وصف خاص

چوتھی صفت قرآن کر بھرنے ہیہ بیان قرمائی کہ فلاح یافتہ مومن وہ بیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیوی اور سوائے کنیزوں کے کہ ان کے ذریعہ اگر لوگ اپنی خواہش پوری 🖈 اصلاحی خطبات (۲۵۳۲ تا ۲۵۳۳) بعد از نماز عصر، جامع معجد بیت المکڑم، کراچی

(١) المؤمنون: ١١٨

کریں تو ان پرکوئی ملامت نہیں اور جولوگ ان کے علاوہ کسی اور طریقے ہے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہیں تو وہ حدے گزرنے و لے ہیں اور اپنی جان پرظلم کرنے والے ہیں۔ بیرآیات کا ترجمہ تھا۔

## جنسی جذبہ انسان کی فطرت میں داخل ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مسئلہ کی طرف تمام مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے، وہ مسئلہ '' انسان کی جنسی خواہش کی تسکین'' کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کو اس طرح پیدا فر مایا کہ ہرانسان میں ایک جنسی جذبہ موجود ہے اور بیجنسی جذبہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ لیعنی ہر انسان کو اپنی مخالف سمت کی طرف رغبت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تسکین کا جذبہ انسان کو اپنی مخالف سمت کی طرف رغبت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تسکین کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔

## جنسی تسکین کے دوحلال راستے

اللہ تعالیٰ نے اس جذب پر کوئی پابندی اور قدغن نہیں لگائی الیکن اس کے لئے دورائے قرآن کریم نے بیان فرمائے کہ بیدورائے تو حلال ہیں اور ان وو کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کے سارے راستے حرام ہیں اور ایک مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان سے پرہیز کرے۔ دو حلال راستوں ہیں سے ایک تو نکاح کا راستہ کہ انسان نکاح کر کے اپنی بیوی کے ذریعہ جنسی خواہش کی تسکین کرے، یہی راستہ اس کے لئے حلال ہے بلکہ باعث اجر و تواب بھی ہے۔ ووہرا راستہ بیہ کہ کسی زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تھیں جن کو باندی اور لونڈی بھی کہاجا تا ہے، پہلے ذمانے میں جنگ کے دوران جولوگ قیدی ہو جاتے تھے تو ان کے مردوں کوغلام اور عورتوں کو کنیز اور باندی بنالیا جاتا تھا۔ حضورا قدس نا پھین جب دیا ہیں تشریف لا کے تو ساری دیا ہیں بیطریقہ جاری رہا، ان کنیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آتا وک کے حل ال کر دیا تھا، بشرطیکہ وہ کنیز صدیوں تک جاری رہا، ان کنیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آتا وک کے جو بھی طریقہ احتیار کرے، وہ حرام ہو حل لئے وطال ہیں، ان کے علاوہ انسان جنسی خواہش کی تعمیل کے لئے جو بھی طریقہ اختیار کرے، وہ حرام ہو حل لئے وطال ہیں، ان کے علاوہ انسان جنسی خواہش کی تعمیل کے لئے جو بھی طریقہ اختیار کرے، وہ حرام ہو حل ال جو ان کے ان کے ان ہو الل ہونے نفسی برظام کرنے والا ہے۔

# اسلام اعتدال کا درس ویتاہے

الله تعالیٰ نے جو دین عطافر مایا ہے، اس کی ہر چیز میں اعتدال اور توازن کو مدنظر رکھا

ہے، ایک طرف انسان کی ایک فطری خواہش ہے اور کوئی انسان اس خواہش ہے متنظیٰ نہیں ہے،

کوئی بڑے ہے بڑا پیغیر، بڑے ہے بڑا بزرگ، بڑے ہے بڑا ولی، اس خواہش ہے متنظیٰ نہیں،

ہرایک کے دل میں سے خواہش پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی خواہش کو اس انسانی خواہش کے نتیج میں بڑھتی ہے،

لہذا سے خواہش فطری ہے اور جب سے خواہش فطری ہے تو شریعت نے سے نہیں کہا کہ سے جنسی جذبہ خراب ہے، یا گندہ ہے، یا ترام ہے، اس جذبہ کو حرام قرار نہیں ویا، البتہ اس جذبہ کو تسکین ویے، وہ چونکہ دنیا میں نوار کی جائز راہے ہے اس جذبہ کی جائز راہے ہیں، وہ چونکہ دنیا میں خواہی کے حال ہے، لیکن اس کے علاوہ جو راہے ہیں، وہ چونکہ دنیا میں خواہیت کے راہے ہیں، اس لئے شریعت نے ان پر پابندی عائد کر دی ہے، ان کو نا جائز قر ار حیا ہے اسلام میں ہے اعتدال اور تو ازن ہے۔

#### عيسائيت ميں رہبانيت كالضور

''عیسائیت'' کو آپ دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ عیسائی مذہب میں راہبوں اور تارک الدنیا لوگوں کا ایک نظام مشہور ہے جس کو''رہیا نیت' کہا جا تا ہے۔

عیسائی راہبوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی
اور خوشنودی حاصل کرنی ہے تو اس کا اس کے علاوہ کوئی راستے ہیں ہے کہ و نیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ
و واور ان کو خیر باد کہدوہ جب تک و نیا کی ساری لذتیں نہیں چھوڑ و گے ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں
ہوگا لہٰذا اگر کھانا کھانا ہے تو بس بقدر ضرورت روکھا پھیکا اور بدمزہ کھانا کھاؤ ، مزے کی خاطر اور لذت
کی خاطر کوئی اچھا کھانا مت کھاؤ ، اور اگر کھانے میں لذت حاصل کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں ٹل سکتے ،
اسی طرح شہیں اس جنسی خواہش کو بھی و بانا پڑے گا ، اگر جنسی خواہش کی تحمیل کے لئے نکاح کا راستہ اسی طرح شہیں اس جنسی خواہش کو بھی و بانا پڑے گا ، اگر جنسی خواہش کی تحمیل کے لئے نکاح کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب سک تم شادی کو نہیں چھوڑ و گے اور دنیا کے سارے کاروبار کو نہیں جھوڑ و گے اور دنیا کے سارے کاروبار کو نہیں جھوڑ و گے اور دنیا کے سارے کاروبار کو نہیں جھوڑ و گے اور دنیا کے سارے کاروبار کو نہیں جھوڑ و گے ، چنا نچے انہوں نے خانقا ہیں بنا کیں ، ان خانقا ہوں میں راہبوں کی کھیپ کی کھیپ آ کر مقیم ہوئی اور ان کا دعویٰ یہ بھا کہم و نیا کو چھوڑ کر آئے ہیں ۔

### عيسائي راهبهءورتيس

آپ نے عیسائی''ئن' کا نام سنا ہوگا،''ئن' وہ گورتیں ہوتی تھیں جواپی زندگی خانقاہ کے وقف کر دیتی تھیں اورشاوی ہے کنارہ کشی اختیار کر لیتی تھیں کہ ساری عمر وہ شادی نہیں کریں گی۔ ایک طرف''راہب' مرد ہیں جنہوں نے بیٹسم کھا رکھی ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے اور کیونکہ اگر شادی کریں گے تو اللہ تعالی ناراض ہو جا کیں گے، دوسری طرف'' نَن'' خوا تین ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ شادی کریں گے ہاور ان کا کھائی ہے کہ شادی نہیں کریں گی ، کیونکہ شادی کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہو جا کیں گے ، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک نفس کونہیں کیلیں گے اور جب تک خواہشات کونہیں د با کیں گے ، اللہ تعالی اپنا قرب عطانہیں کریں گے ۔ عیسائیت میں یہ نظام جاری تھا۔

#### ر ہبانیت فطرت سے بغاوت ہے

لیکن یے نظام فطرت سے بعناوت کا نظام تھا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندرجنسی جذبہ رکھا ہے اور کوئی انسان اس جذبے سے مشتنیٰ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جذبہ تو رکھ ویں اور اس کی تسکین کا کوئی حلال اور جائز راستہ نہ بتا کیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی حکمت سے بعید ہے۔ چنانچے فطرت سے بعناوت کا انجام یہ ہوا کہ وہ عیسائی خانقا ہیں جن میں راہب مرداور نن عور تیس رہتی تھیں رفتہ رفتہ یہ خانقا ہیں فیاش کے اڈے بن گئے ، اس لئے کہ وہ مرداور تورتیں انسان اور بشر تھے، ان کے دل میں جنسی خواہش کا جذبہ پیدا ہوتا لازم تھا۔ اس جذبے کو پورا کرنے کے لئے شیطان نے ان کورا سے بچھائے۔

## شیطان کی پہلی حال

چنانچہ شیطان نے ان کو بیراستہ مجھایا کہ اپنے تفس کو جتنا کیلو گے اور جتنا اپنے تفس بر صبط کرو گے اتنا بی اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل ہوگی ، اور جب خواہش بہت زیادہ شدید ہور بی ہواس وقت میں اس نفس کو کیلو گے تو اللہ تعالی بہت راضی اور خوش ہول گے ، لہٰذا ایسا کریں کہ را ہب مرداور را ہب عورت دونوں ایک کمرے میں رہیں۔ ایک کمرے میں رہنے کے نتیج میں خواہش زیادہ اکبرے گی ، اور اس کو زیادہ تختی ہے دبانا پڑے گا ، اور زیادہ تختی ہوں گے تو اللہ تعالی اور زیادہ راضی ہوں گے ، وبائیس گے تو اللہ تعالی اور زیادہ راضی ہوں گے ۔

### شیطان کی دوسری حیال

اس کے بعد شیطان نے یہ بھایا کہ ابھی اور زیادہ نفس کو کیلنے کی ضرورت ہے لہذا راہب مرداور راہب عورت ایک چاریائی پرسوئیں، اس کے نتیج میں جب خواہش زیادہ بیدا ہوتو ان کو د بائیں اور کیلیں تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ خوش اور راضی ہول گے۔ جنانچہ جب ایک ساتھ چاریائی پرسوئے تو نتیجہ ظاہر ہے اس کے نتیج میں بالآخر یہ ساری خانقا ہیں فحاثی کے اڈے بن گئے، عام زندگی میں اتنی بدکاری نہیں تھی جتنی بدکاری شیر تھی جتنی بدکاری ان رائیوں کی خانقا ہوں میں بیدا ہوئی۔ یہ سب فطرت سے بغاوت کا نتیج تھا۔

#### اسلامی نکاح سہولت بخش ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطافر مایا اس میں اس انسانی فطرت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ چونکہ بیجنسی خواہش انسان کی فطرت کا ایک جذبہ ہے لہٰذا اس تسکین کا ایک حلال راستہ ہونا چاہئے۔ اور وہ حلال راستہ فال راستہ ہونا چاہئے۔ اور وہ حلال راستہ فکار کوشر بیعت نے اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کوئی پائی چیے کا خرج نہیں ہے، کسی تقریب کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کے مجد جانا اور کسس سے نکاح پڑھوانا بھی شرط نہیں ہے۔ بلکہ نکاح کے لئے بس اتنی شرط ہے کہ میاں بیوی اور دوگواہ مجلس کے اندر موجود ہوں، اور اس مجلس میں دوگواہوں کے سامنے لڑکا بیہ کہد دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکی جواب میں یہ کے کہ میں نے قبول کیا یا لڑکی یہ کیے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے قبول کیا یا لڑکی یہ کیے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے قبول کیا یا۔

#### عیسائی مذہب میں نکاح کی مشکلات

جبکہ عیسائیوں کے یہاں'' کلیسا' کے باہر نکاح کر ناممکن نہیں، لہٰذا اگر مردعورت دوگواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول کرلیں تو عیسائی غدہب میں وہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ عیسائی غدہب میں نکاح اس وقت منعقد ہوگا جب مرد وعورت کلیسا میں جائیں اور وہاں کے پادری کی خوشا مدکریں اور اس پادری کوفیس ادا کریں، وہ پادری اپنی فیس وصول کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے لئے خاص وقت مقرد کرے گاہی وقت میں جب پادری نکاح پڑھائے گا تب نکاح منعقد ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ شریعت اسلامیہ نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ نکاح کسی اور سے پڑھوایا جائے بلکہ دومردوعورت دوگواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرلیں اور مہرمقرد کرلیں بس نکاح منعقد ہوگیا۔

### نكاح كاخطبه واجب نهيس

البتدسنت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھ لیا جائے اگر شوہر پڑھ سکتا ہے تو وہ خطبہ پڑھ لے ، کسی کو بلائے کی ضرورت نہیں ، لیکن عام طور پر شوہر کو خطبہ نہیں آتا اس لئے قاضی صاحب کو بلاکر خطبہ بڑھوایا جاتا ہے ، تاکہ سنت کے مطابق نکاح ہوجائے ، خطبہ بڑھوایا جاتا ہے ، تاکہ سنت کے مطابق نکاح ہوجائے ، ورنہ اسلام میں نہ خطبہ پڑھا تا ہرط ہے نہ مسجد میں جاتا شرط ہے ، نہ کسی قاضی سے نکاح پڑھوا نا شرط ہے۔ الله دقائی نے اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا تاکہ انسان کی فطری خواہش غلط راستے تلاش نہ کرے اور جب فطری خواہش غلط راستے موجود ہو۔

#### ہم نے شادی کوعذاب بنالیا

آج ہم نے نکاح کو معاشرے میں ایک طوبار بنالیا ہے، شادی کو ایک عذاب بنالیا ہے،

آج کوئی شخص اس وفت تک شادی نہیں کرسکتا جب تک اس کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے موجود نہ ہوں، کیونکہ اس کو تقریب کے لئے چیے چاہئیں، مہندی کی رسم کے لئے چیے چاہئیں، مثنی کی رسم کے لئے چیے چاہئیں، مثنی کی رسم کے لئے چیے چاہئیں اور ان تمام کا موں میں استخد آدمی بلانا ضروری ہے اور شاوی کے لئے اتنا زیور چاہئے استے کپڑے چاہئیں، ولیمہ کی دعوت ہوئی چاہئے، اس طرح نکاح میں رسم و رواج نے ہزار طور مار بنا دیئے ہیں، جس نے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا ہے، جبکہ شریعت میں اس طرح کی کوئی یا بندی نہیں۔

#### حضرت عبدالرحمن بنعوف والنفظ كانكاح

ے نکاح کیا ہے، اس نکاح کے وقت خوشبولگا کی تھی۔ یہ اس خوشبو کا نشان ہے۔ اب دیکھئے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور اقدس منافیظ کو بلایا تک نہیں اور حضور اقدس منافیظ نے بھی ان سے کوئی شکایت نہیں کی کہ واہ بھائی! تم نے اسلیم اسلیم نکاح کرلیا، ہمیں بلایا بھی نہیں، کیوں؟ (۱)

ال لئے کہ بیساری شرطیں اور قیدیں جوہم نے لگار کھی ہیں کہ جب تک ہزار آ دمی نہ بلائے جا کیں جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے جب تک ہال بک نہ کرایا جائے اس وفت تک شادی نہیں ہو گی، اسلام میں اور حضور اقدس سُلِیْوَلِم کے زمانے ہیں ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، تا کہ نکاح کو اتنا آ سان کر دیا جائے کہ انسان جنسی خواہش کی تسکین کے لئے غلط راستے تلاش نہ کرنے۔

#### حضرت جابر شائنة كا نكاح

ایک اور انصاری صحافی حضرت جابر خافیظ جو حضور اقدس مظافیظ کے بے حد جہیتے صحافی اور لا اللہ ایس نے انہوں نے ایک مرتبہ حضور اقدس مظافیظ سے برسیل تذکرہ ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ! میں نے نکاح کرلیا ہے، آپ مظافیظ نے بوچھا کہتم نے کسی کنواری سے نکاح کیا یا ہوہ سے نکاح کیا ہے جو اللہ! میری چھوٹی ہیں بیس بیس ان کو الیم عورت کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! میری چھوٹی ہیں بیس بیس ان کو الیم عورت کی ضرورت تھی جو بچھدار ہو، اور ان کی تربیت بھی کر سکے اب اگر میں کسی کنواری سے نکاح کرتا تو وہ ان کو وعال کی بوری و کھے بھال نہ کر سکے ، اس لئے میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا ہے، حضور مظافیظ نے ان کو وعال کی بوری و کھے بھال نہ کر سکے ، اس لئے میں برکت دے۔ (۲)

یبال بھی نہ تو حضرت جابر جل تُؤنے نے حضور اقدس مُنائِزُ کو بلایا، اور نہ ہی حضور اقدس مُنائِزُ کم نے بید شکایت کی کہ تم نے اسلیم کا بارے بیس اسلام کا بیہ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ماجا، في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة، رقم: ١٩٠٧، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز تعليم القرآن و خاتم حديث، رقم: ٢٥٥٦، سن الترمـذي، كتـاب النكاح عن رسول الله، باب ماجا، في الوليمة، ١٠١٤، سنن النسائي، كتـاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب، رقم: ٢٢٩، سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب قلة المهر، رقم: ٤٠٨٠، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم ١٨٩٧، مسند أحمد، رقم: ٢٢٩، وقم: ١٨٩٧، مسند

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب النفقات، باب عون المرأة زوجها في ولدها، رقم: ٤٩٤٨، صحيح
 مسلم، كتاب الرصاع، باب استحباب نكاح البكر، رقم: ٢٦٦٤، مسند أحمد، رقم: ١٤٤٨٢

مزاج تھا جوحضورا قدس منظیم نے ہمیں بتایا۔ آج ہم نے ہندوؤں اور غیرمسلموں کے ساتھ رہنے کے منتج میں اپنے میں اپنی رسیس بڑھا لی ہیں کہ نکاح ایک عذاب بن کررہ گیا ہے اور ایک عام آدی کے لئے نکاح کرنا بڑامشکل ہوگیا ہے۔

بہرحال! شریعت نے نکاح کا راستہ آسان کر دیا کہ اس طرح نکاح کرلواور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز ذریعہ ہے پوری کرلو۔ اسلام نے رہیا نیت کی دعوت نہیں دی کہتم نکاح کو بالکل چھوڑ دو۔

### جائز تعلقات پراجروثواب

پھر نہ صرف بیہ کہ نکاح کی اجازت وی بلکہ بیبھی فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں وہ نہصرف جائز ہیں بلکہ وہ تعلقات ثواب کا ذریعہ ہیں۔

ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور اقدس مُؤیِّرہ ہے پوچھا'' یا رسول اللہ! ہم اپنی بیوی کے ساتھ جواز دواجی تعلق قائم کرتے ہیں وہ تو ہم اپنی ذاتی لذت حاصل کرنے کی خاطر کرتے ہیں۔اس میں ثواب کیوں دیا جاتا ہے؟''

رسول الله طَالِيَّةُ نے فرمایا" اگرتم بیالذت حرام طریقے سے حاصل کرتے تو گناہ ہوتا یا نہیں؟"

صحابہ کرام جی کھٹے نے فر مایا'' بے شک گناہ ہوتا''

آپ نے فرمایا'' جبتم حرام طریقے کو تیموڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر حلال طریقہ اختیار کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تنہیں اس حلال طریقے پر تو اب عطا فرماتے ہیں ، اور بیمل تمہارے لئے اجر کا سبب بنتا ہے' (1)

## نكاح ميں تاخيرمت سيجيے

اور پھراس حلال طریقے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آزادی دے دی کہ میاں بیوی پراس ہارے میں اوقات کی کوئی پابر ہے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آزادی دے دی تہیں اور طریقوں کی بھی کوئی خاص بابندی نہیں ، اس طرح سے اس میں آزادی دے دی تا کہ انسان ناجائز راہتے تلاش نہ کرے۔ اس لئے حدیث شریف میں حضور اقدس نزائے ہے۔ ارشاد فرمایا'' اگر تمہارے یاس تمہاری لڑکی کا رشتہ آئے

<sup>(1)</sup> مستد أحمد (a/2)

اور الیسے لڑکے کا رشتہ آئے جو تنہیں بیند ہو، تنہیں طاہری اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار ہے بھی احچھالگتا ہو، اور تنہارا کفوبھی لگتا ہوتو اس رہتے کو قبول کر لواورا گرتم ایسانہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد تھیلے گا''(1)

چنانچہ وہ فتناس طرح پھیل رہا ہے کہ گھر میں لڑکیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے بھی موجود ہیں، لیکن جہیز کا انتظار ہے اور اس بات کا انتظار ہے کہ باپ کے پاس لاکھوں روپے آجا کیں تو پھر وہ اپنی بٹی کی شادی کر کے اس کو رخصت کرے۔ لیکن وہ لڑکیاں بھی تو انسان ہیں، ان کے دلوں میں بھی خواہشات ہیں۔ جب وہ خواہشات ہیں، ان کے دلوں میں بھی خواہشات ہیں۔ جب وہ خواہشات ہیں، ان کو ناجائز طریقے کی طرف لے جائے گا، اور اس جائز طریقے کی طرف لے جائے گا، اور اس سے فتنہ وفساد پھیلے گا۔ معاشرے کے اندر آج دیجے کہ رسول اللہ سُائیج کی اس ارشاد سے روگروانی کے نتیجے میں کیسا فتنہ اور فساد پھیلے ہوا ہوا ہوا ہے۔

#### ان کے علاوہ سب حرام راستے ہیں

بہرحال! شریعت نے ایک طرف اس خواہش کی تسکین کا جائز طریقہ بتا ویا اور دوسری طرف سے کہد دیا کہ اس کے علاوہ جورائے ہیں وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہر بادی کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے بچواور جولوگ ان راستوں کی طرف جائیں گے وہ لوگ اپنی حد سے گزرنے والے ہیں اور عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اس لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی عفت وعصمت کی زندگی گزاریں اور جنسی خواہش کو پورا کرنے نے جو حلال طریقے ہیں صرف ان پر اکتفا کریں ان پر عمل کے بغیر ان کو نہ و نیا ہیں فلاح حاصل ہو عکتی ہے۔

اب و یکھنا ہے ہے کہ اس عفت اور عصمت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور اس کے لئے قرآن وسنت نے کیاتفصیلی احکام عطافر مائے ہیں، ہدایک مستقل موضوع ہے، اب وقت ختم ہو چکا ہے ان شاء اللہ اگرزندگی رہی توا گلے جمعہ کواس کی تفصیل عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کواپے فضل و کرم ہے عفت وعصمت کی دولت عطافر مائے، اپنی رضائے مطابق زندگی گزار نے کی توفیق عطافر مائے۔ آہیں۔ عفت وعصمت کی دولت عطافر مائے۔ آہین۔ والیے نمائی اللہ کا اللہ کا اللہ کی توفیق عطافر مائے۔ آہیں۔

۱) سنسن الترمذي، كتاب النكاح عن رسول الله، باب ماجاه اذا جه كم من ترضون دينه فزوجوه،
 رفم: ۱۰۰۵

## خطبہ نکاح کی اہمیت 🜣

بعداز خطبهمسنونه!

ابھی ان شاء اللہ پرمسرت تقریب کا آغاز ہونے والا ہے، جس میں تقریب کے دولہا اور دلہن ان شاء اللہ تکاح مسنون کے رہتے میں مسلک ہونے والے ہیں ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لئے اس رشتے کومبارک فرمائے۔

#### شادی کی تقریبات

مجھ سے فرمائش کی تمنی کہ نکاح پڑھانے سے پہلے پچھ گزارشات آ یے حضرات کی خدمت میں بیش کروں ، اگر چہ شاوی بیاہ کی تقریبات آج کل کے ماحول کے لحاظ ہے کسی وعظ ونصیحت کی مجلس کے لئے موز ول نہیں الیکن تقریب کومنعقد کرنے والے حضرات کی فرمائش ہے کہ اکثر حاضرین بھی اس موقع پر کوئی وین کی بات سننا جاہتے ہیں۔ اس لئے تھم کی خاطر چند کلمات آپ حضرات کی خدمت می*ں عرض کر*تا ہوں ۔

## خطبہ نکاح کی تین آیات

ابھی ان شاء اللہ نکاح کے خطبے کا آغاز ہوگا، اور میہ خطبہ نبی کریم منت ہے، نکاح بھی حضور اقدس منطقظ کی سنت ہے، آپ نے ارشادفر مایا:

((اَلْنِكَامُ مِنْ سُنْتِيْ)) (١)

شرعی اعتبار ہے تو نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول ہے منعقد ہو جاتا ہے، کیکن

اصلاحی خطیات (۱/ ۲۵۳\_۲۵۸)، ۲۶ دیمبر ۱۹۹۱، بروز جعرات، بعد از نماز عشاء، فاران کلب، کلشن اقبال کراچی، حضرت مفتی صاحب مدخلہ نے یہ بیان حاجی محمد نسیم انبالوی صاحب کے فرزند کی تقریب نکاح کے موقع يرفر مايا\_

سن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب ماجا، في فضل التكاح، رقم: ١٨٣٦

حضور ﷺ نے اس کے لئے جومسنون طریقہ مقرر فرمایا، وہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہے پہلے ایک خطبہ دیا جائے، اس خطبہ میں اللہ تبارک و تعالٰی کی حمہ ہوتی ہے، حضور نبی کریم ﷺ پر درود بھیجا جاتا ہے، اورعموماً قرآن کریم کی تین آیٹیں تلاوت کی جاتی ہیں، حضورا قدس ﷺ نگاح کے موقع پر یہ تین آیٹیں تلقین فرما کیں کہ نکاح کے خطبہ میں ان آیات کی تلاوت کی جائے، سب سے پہلے سورة نماء کی بہلی آیت تلاوت کی جائے، سب سے پہلے سورة نماء کی بہلی آیت تلاوت کی جائے ، سب سے پہلے سورة نماء کی بہلی آیت تلاوت کی جائے ، سب سے پہلے سورة نماء کی بہلی آیت تلاوت کی جاتے ، سب سے پہلے سورة

﴿ يَا يُنِهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمُ مِن نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِمَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَمَاءَ لُونَ بِهِ وَالْارْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا ﴾ (١)

ال آیت کا ترجمہ بیے:

''اے لوگو! اپ اس پروردگار ہے ڈرو، اور تقویٰ اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک جان ہے پیدا کیا، (لیمنی حضرت آ دم ملیکائے) اور ای جان ہے اس کی بیوی کو پیدا کیا (لیمنی حضرت حوالیک کو) اور ان دونوں (آ دم اور حوا) کے ذریعہ و نیا میں بہت ہے مرداور عورت پھیلا دیئے (کہ ساری دنیا کی آبادی انہیں دومقدس میاں بہت ہے مرداور عورت پھیلا دیئے (کہ ساری دنیا کی آبادی انہیں دومقدس میاں بیوی کی اولاد ہیں) اور اس ہے ڈروجس کے نام کا داسطہ دے کرتم ایک دوسر ہے ہے تو وہ اکثر اللہ کا داسطہ میراہیت دور اور جب کی کو دوسر ہے ہے اپناحق مانگنا ہوتا ہے تو وہ اکثر اللہ کا داسطہ دے کر مانگنا ہوتا ہے کہ خدا کے داسطے میراہیت دے دو) اور رشتہ داریوں کے مقوق پایال نہ ہونے پاکس اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال و افعال پر نگراں حقوق پایال نہ ہونے پاکس اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال و افعال پر نگراں ہے '(وہ دیکھ دیا ہے کہتم کیا کہد ہے ہو۔ اور کیا کررہے ہو)

4

﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِه وَلا تَمُونُنَّ إِلاَّ وَٱنْتُمُ مُسْلِمُونَ ﴾ (٢) الكاتر جمديد ي:

"اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو (جیما کہ اس سے) ڈرنے کاحق ہے، اورتم نہمرو

<sup>(</sup>١) النساء: ١

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۲۰۲

(موت ندائے) مراس حالت میں کہ آللہ کے فرمال بردارہوں اللہ تغییم فرمائی، وہ بیہ:
تغیری آیت جورسول الله سائی الله وَفُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا یُصلِح لَکُمُ اَعْمَالَکُمُ اَعْمَالَکُمُ اَعْمَالَکُمُ وَمَنْ یَعْلِم فَرمائی وَمُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا یُصلِح لَکُمُ اَعْمَالَکُمُ وَیَغُفِرُ لَکُمُ ذُنُوبَکُمُ وَمَن یَعْلِمِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا ﴾ (۱)
اس کا ترجمہ بیہ ہے:

''اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو، اور (سیدھی) کچی بات کہو (اگر اللہ ہے ڈرو گے، اور سیدھی کچی بات کہو (اگر اللہ ہے ڈرو گے، اور سیدھی کچی بات کہنے کی عادت ڈالو گے ) تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو قبول فرما دیں گے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول منافیق کی اطاعت کرے گاتو وہ ہڑی کا میابی حاصل کرے گا۔''

### نتيول آيتول ميں مشترک چيز

اس لئے خاص طور پر اس نکاح خی تقریب کے موقع پر جو خطبہ نبی کریم مُنَا اَیُمْ نے مشروع فرمایا، اس میں ان تین آینوں کو مقرر فرما کر تقویٰ کی تا کید فرمائی، یوں تو ہر انسان جب مسلمان ہوتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تقویٰ کا عہد کرتا ہے۔

### نئى زندگى كا آغاز

لیکن بیموقع زندگی کا ایک دوراها ہے، جس میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہور ہا ہے، زندگی میں ایک انقلاب آرہا ہے، اس وقت میں تقویل کے اس عہد کو دوبارہ تازہ کریں، اوراس کی تجدید کریں، تو ان تین آیوں کو تلاوت کرنے کا درحقیقت بیمقصود ہے، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی تو فیق قطا فرمائے، اور اس موقع پر تفتوی حاصل کرنے کی فکر اور اس کی کوشش کو تازہ کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

ተ ተ ተ

## خطبه نكاح كابيغام

ہم میں سے شاید کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوجس نے بھی کسی نکاح کی تقریب میں حصہ نہ لیا ہو، آئے دن شادی کی تقریبات اور نکاح کی محفلیں منعقد ہوتی رہتی ہیں،اور تقریباً ہر محفل میں سینکڑوں ا فراد شریک ہوتے ہیں، ان محفلوں میں آپ نے دیکھا ہو گا کہ ایجاب وقبول ہے پہلے نکاح خواں ایک خطبہ پڑھتا ہے،اس کے بعد نکاح کی کارروائی ہوتی ہے،اگر چہ نکاح کی صحت کے لئے خطبہ کوئی لا زمی شرطنہیں ہے، اس کے بغیر بھی دو گواہوں کی موجود گی میں ایجاب وقبول کرنے سے نکاح سیح ہو جاتا ہے، کیکن میہ آنخضرت من تیا کی سنت ہے کہ نکاح ہے پہلے آپ منافی مخضر خطبہ دیتے تھے، اور اس کے ابتدائی الفاظ آیے مُلْقِیْمُ نے خود حضرت عبداللہ بن مسعود رِلْقُلُهُ کوسکھائے تھے، یہی وہ الفاظ ہیں جوہم تقریباً ہر نکاح کی محفل میں نکاح خوال کی زبانی سنتے ہیں، عام طور سے خطبے کے بیالفاظ،ان کا مقصداوران کی معنویت شادی کے طربیہ ہنگاموں میں گم ہوکررہ جاتی ہے، انبیں بے توجہی کے ساتھ سنا جا تا ہے، اور اگر نکاح کی محفل بڑی ہو، اور لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہ ہوتو اکثر لوگ انہیں س بھی نہیں پاتے ، اور مین خطبہ کے وقت بھی باتیں کرتے نظر آتے ہیں ، (اوریہ بھی اس بے توجہی کا شاخسانہ ہے کہ جولوگ نکاح کی تقریب پر ہزاروں، بلکہ بعض اوقات لاکھوں رویے خرچ کرتے ہیں ، وہ بعض اوقات اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ تھوڑے ہے جیے مزید خرچ کرکے لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کر دیں، تا کہ خطبہاورا بجاب وقبول جو پوری تقریب کی اصل روح ہے، وہ پرسکون اور باوقارطریقے ہے انجام یا سکے اور حاضرین ان بابر کت کلمات کو ہاؤ ہو کے بجائے تقدس کی فضا میں سنسکیں ) ببركيف! اگر خطبه سننے ميں آئجى جائے توعمو ما اے محض ایک تبرک سمجھا جاتا ہے، اور عام لوگوں کے ذہن میں اس کا مقصد صرف برکت کا حصول ہوتا ہے، اس ہے آ گے پچھنہیں، لہٰذا شاید ہی کوئی صاحب ایسے ہوں جنہوں نے بیہ جانے سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیوں اس موقع پر پڑھے جاتے ہیں؟ اور ان کا نکاح ہے کیا تعلق ہے؟ چونکہ خطبے کے بیرالفاظ خود آ تخضرت مَنْ فِينَا سے ثابت ہیں، بلکہ آپ نے با قاعدہ سکھائے ہیں،اس لئے ہمیں ان کامفہوم ،مقصد

اور پس منظر ضرور سمجھنا جا ہے، تا کہ ہم اس بابرکت سنت کی معنویت سے واقعی آگاہ ہو سکیں۔
ان الفاظ کی ابتداء تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے ہوتی ہے، اور بحثیت مسلمان ہمیں یہ تھم دیا گیا ہے کہ اپنے ہراہم کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمہ ہے کیا جائے، اس لئے کہ اس کا کتات ہیں کوئی بھی کام اس کی توقیق کے بغیرانجام نہیں پاسکتا، نکاح دوافر ادکی زندگی کا اہم ترین دورا ھا ہے، جس کے ذریعہ یہ دوافر اوزندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اس موقع پر ہمیں بطور خاص یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمہ اور وعا سے بیسفر شروع کریں، حمہ و ثناء اور وعا کے لئے جو الفاظ اس موقع پر آخضرت نگائے نے الفاظ اس موقع پر آخر ہے۔ آخر ہوں کی تابہ میں، اس کا اندازہ ان کے آخر ہوں کیا اندازہ ان کے آخر ہوں کیا اندازہ ان کے آخر ہوں کی الفاظ تو یہ ہیں، اس کا اندازہ ان کے ترجے ہے ہوسکتا ہے، اصل عربی الفاظ تو یہ ہیں:

((الْسَحَسَمُ لِللهِ نَحَمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنَ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ شَيْئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَحَدَهُ لَا شُويُكَ لَهُ، وَمَنْ يُكُمِ اللّهُ وَحَدَهُ لَا شُويُكَ لَهُ، وَمَنْ يُلُهُ اللّهُ وَحَدَهُ لَا شُويُكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلّهُ إِلّا اللّهُ وَحَدَهُ لَا شُويُكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلّهُ إِلّا اللّهُ وَحَدَهُ لَا شُويُكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِللّهُ وَحَدَهُ لَا عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَشْهَدُ أَنْ مُنْ لِللّهُ وَمَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْدَاهِ وَبَارُكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا))

اوران کا ترجمہ ہے:

نکاح کے موقع پر دولہا دلہن ہی نہیں ان کے دونوں خاندان اپنی زندگی کے بڑے نازک دوراھے پر ہوتے ہیں،اگر دل ال جائیں تو زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے،اوراگر خدانہ کرے دلوں میں ملاپ نہ ہوتو دونوں خاندانوں کے لئے ایک مستقل در دسر کھڑا ہو جاتا ہے،للمذااللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس سے مدد مانگنے کی تلقین کی گئی ہے،اور چونکہ بسا اوقات از دواجی زندگی کے فتنے خود اپنی برطیتی یا بدا عمالیوں سے بیدا ہوتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی بدا عمالیوں کے شرسے ای کی بناہ مانگی گئی ہے، اور اس سے اس بات کی تو فیق طلب کی گئی ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے کی بدایت عطافر مائے اور گمراہی ہے محفوظ رکھے۔ اور بیساری حمد وثناء اور دعا کیں چونکہ تو حید و رسالت پر متحکم ایمان کے بغیر ہے معنی ہیں، اس لئے تو حید اور آنحضرت من الله ایک کی تجدید کرائی گئی ہے، اور آخر میں آنخضرت من الله عنی ہمارے لئے بدایت کا بینور لئے کرائشریف لائے۔

یہ ہیں نطبہ ُ نکاح کے تمہیدی الفاظ ،اس کے بعد عموماً خطبے میں قر آن کریم کی تین آیوں کی تلاوت کی جاتی ہے، پہلی آیت سورہُ آل عمران کی آیت نمبر ۱۰۴ ہے:

﴿ يَآثِهَا الَّذِينَ امْنُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَبِهِ وَلاَ ثَمُّوْتُنَّ إِلاَّ وَآنَتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١)

"ا ایمان والو! الله سے ڈرو، جیما کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تہمیں موت
اسلام بی کی حالت میں آئی چاہئے"
دوسری آیت سورۂ نماء کی پہلی آیت ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَيَا أَيُهَا النَّالُ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَوَجَهَا وَبَتَ مِنْهُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ انَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾ (٢)

''اے لوگو!اپے اس پروردگار نے ڈروجس نے تہہیں ایک جان (لیتی آوم) سے
پیدا کیا، اور اس سے اس کی بیوی بیدا کی اوران دونوں سے بہت سے مرد اور
عورتیں بھیلا دیتے، اوراس اللہ سے ڈروجس کا واسطہ دے کرتم ایک دوسرے سے
ایخ حقوق ما تکتے ہو، اور رشتہ داریوں کا پاس کرو، بے شک اللہ تنہاری تگرانی
کرنے والا ہے۔''

تيسري آيت سورة احزاب كي آيت نمبر ٥ ١٠٤ ب :

﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعُمَالَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوَرًا عَظِيْمًا ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٠٢

<sup>(</sup>Y) النساء: 1

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٧١-٧٠

''اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو، اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے کام سنوار وے گا، اور جسٹخص نے اللہ اور اس کے رسول وے گا، اور جسٹخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرلی اس نے بردی عظیم کامیابی حاصل کی''
کی اطاعت کرلی اس نے بردی عظیم کامیابی حاصل کی''
کا اطاعت کرلی اس نے بردی عظیم کامیابی حاصل کی''



#### تكاح اور برادرى ك

شادی بیاہ کے معاطم میں لوگ ابھی تک اپنے خود ساختہ خیالات کے بندھن میں کس بری طرح جکڑے ہوئے ہیں، اور اس معاطم میں اسلامی تعلیمات سے خفلت اور ناوا قفیت کتی عام ہو چکی ہے؟ اس کا اندازہ ان مختلف قضیول سے ہوتا رہتا ہے جولوگ شرعی حکم معلوم کرنے کے لئے بکٹر ت میرے سامنے لاتے رہتے ہیں، ابھی ایک خاتون نے امریکہ سے جھے ایک طویل خط میں ابنی درد بھری واستان لکھی ہے جس کا خلاصہ سے ہے کہ ان کے والدین ایک کروڑ پتی آ دمی ہیں، پڑھے بیں، لیکن ان کو سے اصرار تھا کہ وہ اپنی کسی بیٹی کی شادی اپنی براوری سے باہر نہیں کریں گے، خاتون نے لکھے ہیں، لیکن ان کو سے اصرار تھا کہ وہ اپنی کھی ، اور شروع میں جھے سادی کرنے کے لئے کئی خاتون نے لکھا ہے کہ میں ان کی بڑی بیٹی ہوں، اور شروع میں جھے سے شادی کرنے کے لئے کئی خاتون نے لکھا ہے کہ میں ان کی بڑی بیٹی ہوں، اور شروع میں جھے سے شادی کرنے کے لئے کئی میں میں میں ہے باہر کا رشتہ ہے، اس کے لئے آن کے لئے قابل قبول نہیں۔ یہاں تک کہ میری عمر زیادہ ہوتی چلی گئی، اور بالآخر رشتے آ نے بند

پھرایک روز میرے والد نے جھے ہے یہ کہا کہ اب میرے لئے تمہارا کوئی رشتہ اپنی براوری ہے حاصل کرناممکن نہیں رہا، لبذا اب تم میرے سامنے بدطف اٹھاؤ کہ عمر بھر شادی نہیں کروگی، میں چونکہ مالدار آ دمی ہوں، لبذا جیتے جی تمہاری کفالت کروں گا، کیمن ججھے یہ تم قیمت پر گوارانہیں ہے کہ تمہاری شادی برادری ہے باہر ہو، خاتون کہتی ہیں کہ والدصاحب نے ججھے یہ اقرار کرنے پراتنا مجبور کیا کہ بالآ خریش نے یہ وعدہ کرلیا کہتمام عمر شادی نہیں کروں گی، اور اس کے بعد واقعۃ میں نے یہ تہیہ بھی کرلیا کہ اپنا خریش نے یہ وعدہ کرلیا کہتمام عمر شادی نہیں کروں گی، اور اس کے بعد واقعۃ میں نے یہ تہیہ بھی کرلیا کہ اپنی میری چھوٹی بہن، ایک بھائی اور والدہ اس فیصلے پر راضی نہیں ہوئے، ایک صاحب جنہوں نے عرصہ دراز پہلے میں، ایک بھائی اور والدہ اس فیصلے پر راضی نہیں ہوئے، ایک صاحب جنہوں نے عرصہ دراز پہلے میرے لئے رشتہ ما نگا تھا، اور والدصاحب نے انہیں تنی میری کے بعد لڑکی کا جھے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بہن کرنے کی اور والدصاحب کو بھی آ مادہ کرنے کی کوشش کی ، آ خرکار والدصاحب نے اتنا کہ دیا کہ اس کے بعد لڑکی کا جھے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بہن

<sup>🖈</sup> و کرونگریس: ۱۵۵

نے بھے سے والدصاحب کی یہ بات چھپائی اور صرف اتنا کہا کہ وہ ناراض تو ہیں، مگر نکاح پر آ مادہ ہو گئے ہیں، چنانچہ بید نکاح ہوگیا، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ چلی آئی، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ والدصاحب نے عمر بھر کے لئے مجھ سے قطع تعلق کر لیا ہے، نہ وہ مجھ سے فون پر بات کرنے کے لئے تیار ہیں نہ مجھے اپنی بیٹی تسلیم کرنے پر آ مادہ ہیں۔

ہے واقعہ تو انتہائی عثمین نوعیت کا ہے، لیکن سے بات اکثر و کھنے سنتے میں آتی رہتی ہے کہ لوگ

برادری میں نکاح کرنے کے بارے میں طرح طرح کی غلط نہیوں کا شکار میں، بید درست ہے کہ شریعت
نے نکاح کے معاطع میں ایک حد تک کفو کی رعایت رکھی ہے، لیکن اس کا مقصد سے کہ نکاح چونکہ
زندگی بجر کا ساتھ ہوتا ہے اس لئے میاں بیوی اور دونوں خاندانوں کے درمیان طبعی ہم آ ہنگی ہو، ان کے
ربمن ہمن، ان کے طر فِظر اور ان کے مزاج میں آئی دوری نہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنے میں
مشکل پیش آئے، لیکن اول تو کفو کی اس رعایت کا بیمطلب ہر گزنہیں ہے کہ آگر کفو میں کوئی رشتہ نہ طوتو
مشکل پیش آئے، لیکن اول تو کفو کی اس رعایت کا بیمطلب ہر گزنہیں ہے کہ آگر کفو میں کوئی رشتہ نہ طوتو
ہوئی جانے کہ اب زندگی بحر شاوی ہی نہیں ہو سکے گی، دوسرے کفو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاص اپنی
براوری ہی میں رشتہ کیا جائے، اور برادری کے باہر سے جوبھی رشتے آئیں، انہیں غیر کفو قر اردیا جائے۔
براوری ہی میں رشتہ کیا جائے، اور برادری کے باہر سے جوبھی رشتے آئیں، انہیں غیر کفو قر اردیا جائے۔

ہمارے معاشرے میں بڑی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں:

ک ہر وہ خص کسی لڑی کا کفو ہے جو اپنے خاندائی حسب نسب، دین داری اور پیٹے کے لیاظ ہے لڑی اور اس کے خاندان کا ہم پلہ ہو، یعنی کفو میں ہونے کے لئے اپنی برادری کا فرد ہونا ضروری ہیں، بلکدا گرکوئی شخص کسی اور برادری کا ہے، لیکن اس کی برادری ہیں لڑی کی برادری کا ہے، مین اس کی برادری ہیں لڑی کی برادری کا اور قی، عثمانی، علوی بلکہ تمام قریقی برادریاں آپس میں ایک دوسری کے لئے کفو ہیں، اس طرح جو محتلف مجمی برادریاں ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں مثلا راجبوت، خان وغیرہ وہ ہیں اکثر ایک دوسری کے لئے کفو ہیں۔ محس اکثر ایک دوسری کے ہم پلہ مجمی جاتی ہیں، اور ایک دوسری کے لئے کفو ہیں۔ بعض احادیث وروایات میں بیر غیب ضرور دی گئی ہے کہ نکاح کفو ہیں کرنے کی کوشش کی بعض احادیث وروایات میں بیر غیب ضرور دی گئی ہے کہ نکاح کفو میں کرنے کی کوشش کی جائے، تا کہ دونوں خاندانوں کے مزائ آپن میں میل کھا سکیس، لیکن یہ بجھنا غلط ہے کہ کفو ہے باہر نکاح کرنا شرعاً بالکل ناجائز ہے، یا ہے کہ کفو سے باہر نکاح کرنے پر راضی ہوں، تو کفو سے باہر نکاح کرنے پر راضی ہوں، تو کفو سے باہر کیا ہوا نکاح بھی شرعاً منعقد ہو جاتا ہے، اور اس میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ناجائز سے باہر کیا ہوا نکاح بھی شرعاً منعقد ہو جاتا ہے، اور اس میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی ناجائز سے باہر کیا ہوا نکاح بھی شرعاً منعقد ہو جاتا ہے، اور اس میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی ناجائز

یات، لہٰذا اگر کسی لڑکی کا رشتہ کفو میں میسر نہ آ رہا ہو، اور کفو سے باہر کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو وہاں شادی کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کفو میں رشتہ نہ ملنے کی وجہ ہے لڑگی کوعمر بھر بغیر شادی کے بٹھائے رکھناکسی طرح جا نزنہیں۔

شریعت نے بیہ ہدایت ضرور دی ہے کہ لڑکی کو نکاح بغیر ولی کے نہیں کرنا جاہئے (خاص طور (1) ے اگر کفوے باہر نکاح کرنا ہوتو ایبا نکاح اکثر فقہاء کے نز دیک بغیر ولی کے درست نہیں ہوتا) کیکن ولی کوبھی بیہ جائے کہ وہ کفو کی شرط پرا تناز ور نہ دے جس کے نتیجے میں لڑ کی عمر مجر شادی ہےمحروم ہوجائے ، اور برادری کی شرط پر اتنا زور دینا تو اور بھی زیادہ بے بنیاد اور لغو حرکت ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔

ایک حدیث میں حضور سرور کونمین مؤثیر نم کاارشاد ہے:

﴿﴿إِذَا جَـٰٓآءَ كُـمُ مَـٰنُ تَـرُطُــوُنَ دِيْنَةً وَخُلُقَةً فَزَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنُ فِتَنَةٌ فِي

' الْاَرْضِ وَفَسَادٌ تَحْبِیْرٌ) (۱) ''جب تمہارے یاس کوئی ایسافخص رشتہ لے کرآئے جس کی دینداری اور اخلاق حمہیں پہند ہوں تو اس ہے (اپنی لڑکی کا) نکاح کر دو، اگرتم ایبانہیں کرو گے تو ز مین میں بڑا فتنہ وفساد ہریا ہوگا''

اس من میں بی فاطر بھی بہت ہے لوگوں میں عام ہے کے سیدلڑ کی کا نکاح غیر سید گھرانے میں نہیں ہوسکتا، یہ بات بھی شرعی اعتبار ہے درست نہیں ہے، ہمارے عرف میں''سید'' ان حضرات کو کہتے ہیں جن کا نسب بنی ہاشم سے جاماتا ہو، چونکدحضور سرور کونین سَالَیْا بنی ہاشم ت تعلق رکھتے تھے، اس لئے بلاشبہ اس خاندان ہے نسبی وابستگی ایک بہت بردا اعزاز ہے، کین شریعت نے ایس کوئی یا بندی نہیں لگائی کہ اس خاندان کی کسی لڑکی کا نکاح باہر نہیں ہو سکتا، بلکہ جبیہا میں نے اور عرض کیا، نہ صرف شیوخ، بلکہ تمام قریشی نسب کے لوگ بھی شرعی اعتبار ہے ساوات کے کفو ہیں، اور ان کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم کرنے میں کوئی شرعی ر کا وٹ نہیں ہے، بلکہ قریش ہے باہر کے خاندانوں میں بھی باہمی رضا مندی کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے۔

۲۷ ذِ والحجة السلاط/ ۱۹۹۵م تي ۱۹۹۲ء

سننن الترمذي، كتاب النكاح عن رسول الله، باب ماجا، اذا جا، كم من ترضون دينه فزوجوه، رقم: ١٠٠٥

# شادی بیان کی رسمیس☆

حفرت عبدالرحل بن عوف بھا ان وس خوش نصیب صحابہ جس سے ہیں جن کو آنخفرت منا آئے اللہ سے جس جن کو آنخفرت منا آئے ا نے جنت کی خوشخری دی تھی ، حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آنخفرت منا آئے انہیں ویکھا تو ان کے
کپڑوں پر ایک پیلا سا نشان نظر آیا، آپ نے پوچھا کہ بید کیسا نشان ہے؟ حضرت عبدالرحمٰن بن
عوف ڈاٹھو نے جواب دیا کہ میں نے ایک فاتون سے نکاح کیا ہے، (مطلب بیرتھا کہ نکاح کے موقع
پر کپڑوں پر خوشبولگائی تھی ، اس کا بینشان باتی رہ گیا) آنخضرت منا آئے انہیں برکت کی دعا دی ، اور
فر مایا: ولیمہ کرنا جا ہے ایک بکری ہی کا ہو۔ (۱)

اندازہ لگائے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دی تھا آتخضرت میں تھا ہے کہ استے قربی صحافی ہیں کہ دس منتخب صحابہ کرام جن کئے ہیں ان کا شار ہوتا ہے، کیکن انہوں نے نکاح کیا تو نکاح کی مجلس ہیں آتخضرت من ٹیڈ کا تک کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں مجھی، آپ من ٹیڈ کئے نئے کپڑوں پر گلی ہوئی خوشبو کا نشان دیکھے کر سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہیں نے نکاح کیا ہے، آتخضرت من ٹیڈ کئے نے بھی کوئی شکایت نمان دیکھے کر سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہیں نے نکاح کیا ہے، آتخضرت من ٹیڈ کئے نے بھی کوئی شکایت نہیں فرمائی کہ تم اسلیم اسلیم نام کے بجائے آپ منافی کے انہیں دعا دی، البت ساتھ ہی بیر غیب بھی دی کہ ولیمہ کریں۔

وراصل اسلام نے نکاح کواتنا آسان اور اتنا سادہ بنایا کہ جب دونوں فریق راضی ہوں، وہ کسی ہے۔ کسی بے جارکاوٹ کے بغیر بیرشتہ قائم کر سکیں،شریعت نے بیشرط بھی نہیں لگائی کہ کوئی قاضی یا عالم بی نکاح پڑھائے،شریعت کی طرف سے شرط صرف اتنی ہے کہ نکاح کی مجلس میں وو گواہ موجود ہوں،

MYY: Elekor

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب البيوع، باب ماجاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة، رقم: ١٩٠٧ صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز و تعليم القرآن و خاتم حديث، رقم: ٢٥٥٦ سن الترمذي، كتاب النكاح عن رسول الله، باب ماجاء في الوليمة، ١٠١٤ سن النسائي، كتاب النكاح، باب الترويج على تواة من ذهب، رقم: ٣٢٩، سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم: ١٠٨٩ سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم: ١٨٩٧ سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم:

اگر دواہا دہمن عاقل و بالغ ہوں تو ان میں ہے کوئی دوسرے ہے کہد دے کہ میں نے تم ہے نکاح کیا،
دوسرا جواب دے دے کہ میں نے قبول کیا، بس نکاح ہوگیا نہ اس کے لئے کسی عدالت میں جانے کی ضرورت ہے نہ جہز لازمی ہے، ہاں! دہمن کے ضرورت ہے نہ جہز لازمی ہے، ہاں! دہمن کے اگرام کے لئے مہرضروری ہے، اور حجے طریقہ یہی ہے کہ مہر کا تعین بھی نکاح ہی کے وقت کر لیا جائے،
اگرام کے لئے مہرضروری ہے، اور حجے طریقہ یہی ہے کہ مہر کا تعین بھی نکاح ہی کے وقت کر لیا جائے،
لیکن اگر بالفرض نکاح کے وقت مبر کا ذکر نہ آیا ہو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور مہرشل لازم سمجھا جاتا
ہے، نکاح کے وقت خطبہ بھی ایک سنت ہے، اور حتی الا مکان اس سنت کی برکات ضرور حاصل کرتی چاہئیں، لیکن نکاح کی صحت اس بر موقو ف نہیں، لہذ ااگر خطبہ کے بغیر ہی ایجاب وقبول کر لیا جائے،
حیا ہمیں، لیکن نکاح کی صحت اس پر موقو ف نہیں، لہذ ااگر خطبہ کے بغیر ہی ایجاب وقبول کر لیا جائے،
تب بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے، نکاح میں کوئی نقص نہیں آتا۔

ولیمہ، جس کی ترغیب آنخضرت سناتی نے ندکورہ بالا حدیث میں دی ہے وہ بھی سنت ہے،
لیکن اول تو وہ بھی ایبا فرض یا واجب نہیں کہ اس کے بغیر نکاح نہ ہوسکتا ہو، ووسرے اس کی کوئی مقدار
شریعت نے مقرر نہیں کی ، نہ مہما توں کی کوئی تعداد لا زمی قرار دی ہے، ہرشخص اپنی مالی استطاعت کے
اعتبار ہے اس کا فیصلہ کرسکتا ہے، اس کے لیے قرض اوھار کرنے کی بھی نہ صرف کوئی حاجت نہیں،
ملکہ ایسا کرنا شرعاً نابسند بدہ ہے، کوئی شخص جتنے مختصر بیانے پر ولیمہ کرسکتا ہے، استے ہی مختصر بیانے پر
ملکہ ایسا کرنا شرعاً نابسند بدہ ہے، کوئی شخص جنے مختصر بیانے پر ولیمہ کرسکتا ہے، استے ہی مختصر بیانے پر
کرلے، اور نہ کر سکے تب بھی اس سے نکاح میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔

اسلام نے نکاح کو اتنا آسان اس کئے کیا تھا کہ نکاح انسانی فطرت کا ایک ضروری تقاضا جائز طریقے ہے پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے،اورا گراس جائز ذریعے پررکاوٹیس عائد کی جائیں، یااس کومشکل بنایا جائے تو اس کا لازی تتیجہ بے راہ روی کی صورت ہیں نمودار ہوتا ہے، جب کوئی شخص اپنی فطری ضرورت پوری کرنے کے لئے جائز رائے بند پائے گا، تو اس کے دل ہیں تا جائز راستوں کی طلب پیدا ہوگی،اوراس طرح پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوگا۔

کیکن اسلام نے ذکاح کو جننا آسان بنایا تھا، ہمارے موجودہ معاشرتی ڈھانچے نے اسے اتنا ہی مشکل بنا ڈالا ہے، نکاح کے باہر کت معاہدے پر ہم نے لامتماہی رسموں، تقریبات اور فضول اخراجات کا ایسا بوجھ لا درکھا ہے کہ ایک غریب، بلکہ متوسط آمدنی والے شخص کے لئے بھی وہ ایک ناقابل عبور بہاڑ بن کررہ گیا ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک نکاح کا تصور نہیں کرسکتا جب تک اس کے پاس (گری ہے گری حالت میں بھی) لاکھ دولا کھ روپے موجود نہ ہوں۔ یہ لاکھ دولا کھ روپے کا حقیقی فرمہ داریاں پوری کرنے کے لئے نہیں، بلکہ صرف فضول رسموں کا پیٹ بھرنے کے لئے درکار ہیں، جنہیں خرج کرنے سے زندگی کی حقیقی ضروریات پوری کرنے میں کوئی مدنہیں ملتی۔ درکار ہیں، جنہیں خرج کرنے سے زندگی کی حقیقی ضروریات پوری کرنے میں کوئی مدنہیں ملتی۔

خوشی کے مواقع پراعتدال کے ساتھ خوشی منانے پرشریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن خوشی منانے کے نام پرہم نے اپنے آپ کو جن ہے شار رسموں میں جکڑ لیا ہے، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ خوشی، جو دل کی فرحت کا نام تھا، وہ تو پیچھے چلی گئی ہے، اور رسموں کے لگے بند معے قواعد آگے آگئے بیں، جن کی ذرا خلاف ورزی ہو تو شکوے شکایتوں اور طعن وتشنیع کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، لہٰذا میں، جن کی ذرا خلاف ورزی ہو تو شکوے شکایتوں اور طعن وتشنیع کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، لہٰذا شادی کی تقریبات رسموں کی خانہ بری کی نذر ہو جاتی ہیں، جس میں بیسے تو پانی کی طرح بہتا ہی ہے، شادی کی تقریبات رسموں کی خانہ بری کی نذر ہو جاتی ہیں، جس میں بیسے تو پانی کی طرح بہتا ہی ہے، دل و د ماغ ہر دفت رسمی تواعد کے بوجھ تلے د بے د ہے ہیں، شادی کے انتظامات کرنے والے تھک کر چور ہو جاتے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شکایت کا سامان پیدا ہو،ی جاتا ہے، جس کے نتیج چور ہو جاتے ہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شکایت کا سامان پیدا ہو،ی جاتا ہے، جس کے نتیج میں بعض اوقات لڑائی جھگڑوں تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔

زبان ہے اس صورت حال کوہم سب قابل اصلاح سمجھتے ہیں،لیکن جب عمل کی نوبت آتی ہے تو عموماً پرنالہ وہیں گرتا ہے، اور ایک ایک کر کے ہم تمام رسموں کے آگے ہتھیار ڈالتے جلے جاتے ہیں۔

اس صورت حال کا کوئی حل اس کے سوانہیں ہے کہ اول تو بااڑ اور خوش حال لوگ بھی اپنی شاد بول کی تقریبات میں حتی الامکان سادگی افقیار کریں، اور ہمت کر کے ان رسموں کوتو ڈیں جنہوں نے شادی کوایک عذاب بنا کرر کھ دیا ہے، دومرے اگر دولت مندافراداس طریق کارکوئیس چھوڑتے تو کم از کم محدود آمدنی والے افراد میہ طے کرلیس کہ وہ دولت مندوں کی حرص میں اپنا پیسہ اور توانا کیاں

ضائع کرنے کے بجائے اپنی جاور کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے،اوراپنی استطاعت کی حدود سے آ گے نبیں بڑھیں گے۔

اں سلسلے میں اگر ہم مندرجہ ذیل باتوں کا خاص طور پر اہتمام کر لیں تو امید ہے کہ مذکورہ بالا خرابیوں میں ان شاءاللّٰہ نمایاں کی واقع ہوگی۔

ن خاص نکاح اور ولیمہ کی تقریبات کے علاوہ جو تقریبات منگنی، مہندی، ابٹن اور چوتھی وغیرہ
کے نام سے رواج پاگئی ہیں، ان کو یکسرختم کیا جائے، اور یہ طے کر لیا جائے کہ ہماری
شادیوں میں یہ تقریبات نہیں ہوں گی، فریقین اگر واقعی محبت اور خوش دلی ہے ایک دوسرے
کوکوئی تخذ دینا یا بھیجنا چاہتے ہیں وہ کی با قاعدہ تقریب اور لا وُلٹنگر کے بغیر ساوگ سے پیش
کر دیں گے۔

اظہار مسرت کے کسی بھی مخصوص طریقے کو لازمی اور ضروری نہ سمجھا جائے ، بلکہ ہر شخص اپنے مالات اور وسائل کے مطابق بے تکلفی ہے جو طرزعمل اختیار کرنا چاہے کر لے ، نہ وہ خود کسی کی حرص کا شکاریا رسموں کا بیابند ہو، نہ دوسرے اے مطعون کریں۔

انکاح اور و لیسے کی تقریبات نجی حتی الا مکان سادگی ہے اپنے وسائل کی حدیمیں رہتے ہوئے منعقد کی جا کیں ، اور صاحب تقریب کا بیت تسلیم کیا جائے کہ وہ اپنے خاندانی یا مالی حالات کے مطابق جس کو چاہے دعوت دے ، اور جس کو چاہے ، دعوت نہ دے ، اس معالم میں بھی کسی کو کوئی شجیدہ شکایت نہیں ہونی چاہئے۔

نی کریم طاقع کابدارشاد جمیشه جمارے سامنے رہے:

((اَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرِّكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً))(١)

'' سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس جس زیرِ یاری کم سے کم ہو'' لینی جس میں انسان نہ مالی طور پر زیرِ یار ہو، اور نہ بیجا مشقت ومحنت کے کسی بوجھ میں مبتلا

-28

۱۹ جمادی الاولی ۲ اسماهه ۱۵ اکتوبر ۱۹۹۵ء

\*\*\*

<sup>(</sup>١) مستد أحمد بن حنبل، حديث سيدة عاتشة رضي الله عنها، رقم: ٢٣٣٨٨

# مهرِ شرعی کی حقیقت ☆

پیچھے دنوں ایک نکاح تامہ میری نظرے گزراجس میں ''مبر' کے خانے میں بدعبارت کھی ہوئی تھی ''مبرنا جسیلے بتیں رو بید مبرشری'' اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ لوگوں سے بات چیت کے دوران بید اندازہ ہوا کہ وہ خدا جائے کس وجہ سے بیٹس رو پے کومبرشری بیجھتے ہیں اور بیتا ثر تو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ مبر جتنا کم رکھا جائے ،شریعت کی نگاہ میں اتنا ہی مستحسن ہے، اس کے علاوہ بھی مبر کے بار ہے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں میں یائی جاتی ہیں، جن کا از الدضروری ہے۔

''مہر' دراصل ایک اعزازیہ (Honorarium) ہے جوایک شوہرانی ہوی کو پیش کرتا ہے،
اوراس کا مقصد عورت کا اعزاز واکرام ہے، نہ تو یہ عورت کی قیمت ہے جے اداکر کے بیس مجھا جائے کہ
وہ شوہر کے ہاتھوں بک گئی، اوراب اس کی حیثیت ایک کنیز کی ہے، اور نہ یہ محض ایک فرضی کارروائی
ہے جس کے بارے میں یہ مجھا جائے کہ اے عملا اداکر نے کی ضرورت نہیں، شوہر کے ذمے یہوی کا
مہر لازم کرنے ہے شریعت کا خشایہ ہے کہ جب کوئی شخص یہوی کو اپنے گھر میں لائے تو اس کا مناسب
اکرام کرے، اور اے ایک ایسا ہدیہ پیش کرے جو اس کے اعزاز واکرام کے مناسب ہو، للبذا شریعت
کا نقاضا یہ ہے کہ مہر کی رقم نہ تو آئی کم رکھی جائے جس میں اعزاز واکرام کا یہ پہلو بالکل مفقو دہو، اور نہ
ائنی زیادہ رکھی جائے کہ شوہرا ہے اداکر نے پر قادر نہ ہو، اور بالاً خریا تو مہر ادا کیے بغیر دنیا ہے رخصت
ہو جائے یا آخر میں بیوی سے معاف کرانے پر مجبور ہو۔

شرگی نقط نظر سے ہر عورت کا اصل حق یہ ہے کہ اس جو مہرشل' ادا کیا جائے ،''مہرشل' کا مطلب مہرکی وہ مقدار ہے جو اس عورت کے خاندان میں عام طور سے اس جیسی خوا تین کے نکاح کے وقت مقرر کی جاتی رہی ہو، اور اگر اس عورت کے خاندان میں دوسری عورتی نہ ہوں تو خاندان سے باہر اس کے ہم بلہ خوا تین کا جو مہر عام طور سے مقرر کیا جاتا ہو، وہ اس عورت کا مہرشل ہے، اور شرعی اعتبار سے ہم بلہ خوا تین کا جو مہر عام طور سے مقرر کیا جاتا ہو، وہ اس عورت کا مہرشل ہے، اور شرعی اعتبار سے ہیری مہرشل وصول کرنے کی حق وار ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر نکاح کے دفت باہمی رضا مندی سے مہر کا تعین نہ کیا گیا ہو، یا مہر کا ذکر کے بغیر تکاح کر لیا گیا ہوتو مہرشل خود بخو دلازم سمجھا جاتا ہے، اور شوہر

کے ذیے شرعاً ضروری ہوجا تا ہے کہ وہ بیوی کواس کا مبرمثل ادا کرے،البتہ اگر بیوی خود مبرمثل ہے کم یرخوش ولی سے راضی ہو جائے یا شو ہرخوش ولی سے مہرمثل سے زیاوہ مہرمقرر کر لے تو باہمی رضا مندی ۔ ے مہرمثل ہے کم یا زیادہ مہر مقرر کر لینا بھی شرعا جائز ہے، لیکن یہاں بھی شریعت نے زیادہ ہے زیادہ مبر کی تو کوئی حدمقرر تبیس کی ،البتہ کم ہے کم مبر کی حدمقرر کر دی ہے،اور وہ حد ( حنفی موقف کے مطابق ) وں درہم ہے، وی درہم کا مطلب ووتولہ ساڑھے سات ماشہ جا ندی ہے جوآ ہے کل کی قیمتوں کے لحاظ سے دوسورو پے کے لگ بھگ بنتی ہے، اس کم ہے کم مقدار کا مطلب پینہیں ہے کہ اتنا مہر رکھنا شرعاً پندیدہ ہے، بلکہ مطلب بہ ہے کہ اس ہے کم مبریر اگرخودعورت بھی راضی ہو جائے تو شریعت راضی نہیں ہے، کیونکہ اس سے مہر کا مقصد، یعنی عورت کا اعز از وا کرام پورانہیں ہوتا، بیم ہے کم حدیقی ان لوگوں کا خیال کر کے رکھی گئی ہے جو مالی اعتبار ہے کمزور ہیں، اور زیادہ رقم خرچ کرنے کے محمل نہیں، ان کے لئے بیا تنجائش بیدا کر دی گئی ہے کہ اگر عورت راضی ہوتو کم از کم اس مقدار پر تکاح ہوسکتا ہے۔ کیکن اس کا بیمطلب لیناکسی طرح درست نہیں ہے کہ شریعت کومنظور ہی ہیہ ہے کہ مہر کی مقدارسورو یے رکھی جائے ،اورا سے اس معنی میں مہر شرعی قرار دیا جائے ، جن لوگوں نے آج کے دور میں بتیس روپہیم مبر ہاندھ کرا ہے مہرشری قرار دیا، انہوں نے دوغلطیاں کیس، ایک غلطی تو پیری کہ دیں درہم کی قیمت کسی ز مانے میں بتیں رو پیدر ہی ہوگی ،انہوں نے اسے ہمیشہ کے لئے بتیس رو پید ہی سمجھ لیا ، دوسری علطی مید کی کہ شریعت نے مہر کی جو کم ہے کم مقدار مقرر کی تھی ،اس کا مطلب میں بچھ لیا کہ شرعاً پسندیدہ ہی ہی ہے کہ اس سے زیادہ مہرمقرر نہ کیا جائے ، حالاتکہ بیضور قطعی طور پر بے بنیاد ہے۔

اس كا اندازہ اس بات سے لگایا جا سكتا ہے كه خود آنخضرت مؤليظ نے اپني صاحبزادي حضرت فاطمہ جھنا کا مہریانج سو درہم مقرر فرمایا تھا(۱) ، جواسا تولہ تین ماشہ جاندی کے برابر ہوتا ہے ، اور آج کل کے لحاظ ہے اس کی قیمت نو دس ہزار رو پہیے کے قریب بنتی ہے،خود آپ منافیا ہے اپنی متعدداز داج مطہرات کا مہر بھی اس کے قریب قریب ہی مقرر فریایا، جواوسط درجے کے لحاظ سے ایک

قابل لحاظ مقدار ہے۔

بعض حضرات اس مہر فاطمی ہی کو مہر شرعی کے انفاظ ہے تعبیر کرتے ہیں، اور غالبًا ان کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار ہے اس ہے کم یا زیادہ مبرمقرر کرنا پہند بیرہ نہیں ، پیضور بھی سیحیح نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر فریقین مبر فاظمی کے برابر مبر مقرر کریں اور نیت میہ ہو کہ آ تخضرت مُنْ ثِیْنِ کی مقرر کی ہوئی مقدار بابرکت اورمعتدل ہوگی ، نیز میدکداس سے اتباع سنت کا اجر

<sup>(</sup>١) كنو العمال، وقم: ٣٤٧٧٤٣ (١٣/٧٥٣)

ملنے کی تو قع ہے، تو یقیناً یہ جذبہ بہت مبارک اور مستحسن ہے، لیکن میہ مجھنا درست نہیں ہے کہ یہ مقدار اس معنی میں مہر شرعی ہے کہ اس ہے کم یا زیادہ مقرر کرنا شرعاً نا پیندیدہ ہے، بلکہ واقعہ بیہ ہے کہ اس ہے کم یا زیادہ مہرمقرر کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، ہان بیاصول مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ مہر ا تناہوجس ہے بیوی کا اعزاز واکرام بھی ہو، اور وہ شوہر کی استطاعت سے باہر بھی نہ ہو، جن بزرگوں نے بہت زیادہ مہر باندھنے ہے منع کیا، ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر استطاعت ہے زیادہ مبرمقرر کرلیا جائے تو وہ تحض ایک کاغذی کارروائی ہوکررہ جاتی ہے،حقیقت میں اے دینے کی بھی نوبت ہی نہیں آتی ، اورمبرادا نہ کرنے کا گناہ شو ہر کی گرون پر رہ جاتا ہے ، دوسرے بعض اوقات بہت زیادہ مبرمقرر کرنے کے پیچھے دکھاوے کا جذبہ بھی کارفر ما ہوتا ہے، اورلوگ محض اپنی شان وشوکت کے اظہار کے لئے غیر معمولی مبرمقرر کر لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ بیدوونوں باتیں اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہیں ، اس لئے متعدد ہزرگوں نے غیرمعمولی مہرمقرر کرنے ہے منع فرمایا ہے،لیکن اس سلسلے میں حضرت عمر رہائٹے کا ایک واقعہ باور کھنے کے لائق ہے، حضرت عمر جہاٹنا نے اپنی خلافت کے زمانے میں ا یک مرتبہ تقریر کے دوران لوگوں ہے کہا کہ وہ نکاح میں بہت زیادہ مہر نہ باندھا کریں اس پر ایک خاتون نے اعتراض کیا کہ قرآن کریم نے ایک جگہ مہر کے لئے''قطار''(۱) (سونے یا جاندی کا ڈھیر) کا لفظ استعال کیا ہے جس ہے پت چاتا ہے کہ جاندی کا ڈھیر بھی مہر ہوسکتا ہے، پھر آ پے زیادہ مہرمقرر کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ حضرت عمر چھٹننے خاتون کی بات س کر فر مایا واقعی خاتون کا استدلال درست ہے اور زیادہ مہر باندھنے سے کلی طور پرمنع کرنا درست نہیں۔ (۲)

مطلب یہی تھا کہ اگر دکھاوامقصود نہ ہو، اورادا نیگی کی نیت بھی ہواور استطاعت بھی، تو زیادہ مہرمقرر کرنا بھی جائز ہے، البتہ ان میں ہے کوئی بات مفقو د ہوتو نا جائز۔

جب مہر کا ذکر چل نکلا تو ایک اور نکتے کی وضاحت بھی ہو جائے ، مہر کی دونتہ میں مشہور ہیں:
''مہر منجل' اور'' مہر موَ جل' یہ الفاظ چونکہ صرف نکاح کی مجلس ہی ہیں سائی دیتے ہیں اس لئے بہت
سے لوگوں کو ان کا مطلب معلوم نہیں ہوتا ، شرکی اعتبار ہے'' مہر منجل' اس مہر کو کہتے ہیں جو نکاح ہوتے ہی شوہر کے ذہبے لازم ہو جاتا ہے ، اور بیاس کا فریضہ ہے کہ یا تو نکاح کے وقت ہی ہوی کو ادا کر دے ، یاس کے بعد جتنی جلد ممکن ہو، عورت کو بھی ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اس کا

<sup>(</sup>۱) ال جمله من مورة التساءى اس آيت كى طرف اشاره ب: ﴿وَآتَنِهُمْ إِحْدَاهُنَّ فِينطَارِ أَفَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ مَنْهُنَاكُ ﴿ النساء: ٢٠ ) لِعِنَى اوران مِن سے ایک کوڈ جیر سارام ہردے چکے ہوتو اس میں سے پچھوا پس ندلو۔

<sup>(</sup>٢) المقاصد الحسنة للسخاوي (١٧١/١)، كشف الخفاء (٢٦٩/١)

مطالبہ کر لے، چونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین عام طور سے مطالبہ نہیں کرتیں ، اس لئے اس سے مطالبہ نہیں کرتیں ، اس لئے اس سے میدنہ بچھنا جا ہے کہ اس کی ادائیگ ہمارے لئے ضروری نہیں ، بلکہ شوہر کا بیفرض ہے کہ وہ عورت کے مطالبے کا انتظار کیے بغیر بھی جس قدر جلد ممکن ہواس فرض سے سبکدوش ہوجائے۔

'' مہر مؤجل''اس مہر کو کہا جاتا ہے جس کی ادائیگی کے لئے فریقین نے آئندہ کی کوئی تاریخ متعین کر لی ہو، جو تاریخ اس طرح متعین کر لی جائے ، اس سے پہلے اس کی ادائیگی شوہر کے ذمے لازم نہیں ہوتی ، نہ یوی اس سے پہلے مطالبہ کر سکتی ہے، لہذا مہر کے مؤجل ہونے کا اصل مطلب تو یہی ہے کہ اس کی ادائیگی کے لئے کوئی تاریخ نکاح کے دفت ہی مقرد کر لی جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور سے کوئی تاریخ مقرد کیے بغیر صرف یہ کہد دیا جاتا ہے کہ اتنا مہر مؤجل ہے، اور ہمارے معاشرے کے رواج کے مطابق اس کا مطلب یہ مجھا جاتا ہے کہ مہر کی یہ مقدار اس وقت واجب الا داء ہوگی جب نکاح ختم ہوگا، چنا نچہ اگر طلاق ہو جائے تب مہر مؤجل کی ادائیگی لازم ہوگی، یامیاں ہوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تب اس کی ادائیگی لازم تجھی جاتی ہے۔

ایک اور نکتہ یہ قابل ذکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں شوہرکی طرف ہے دہان کو جو زیور چڑھایا جاتا ہے اس کا بذات خود مہر ہے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے کے روانج کے مطابق یہ زیور دلہن کی ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ اسے عارضی استعال کے لئے دیا جاتا ہے، چنانچہ ہوگ اسے شوہرکی اجازت کے بغیر نہ فروخت کر عمق ہے نہ کسی کو تخفے میں دے عمق ہے، نہ کسی اور کا م میں لگا تکتی ہے نیز بہی وجہ ہے کہ اگر خدانخو استہ طلاق کی نوبت آجائے تو شوہر بیز بور واپس لے لیتا ہے، لہذا اس زیور میں میں روانہیں ہوتا، ہاں اگر شوہر بیوی سے صراحة بیا کہد دیئے کہ بیز بور میں نے بطور مہر تمہاری ملکیت میں دے دیا، تو پھر اسے مہر میں شار کر سکتے ہیں، اس صورت میں بیوی اس زیور کی مالک بن کر اس میں ہرطرح کا تصرف کر سکتی ہے، اور اسے کی بھی حالت میں اس ہے واپس نہیں لیا جا سکتا۔

بہرصورت! یہ بات واضح وئی چاہئے کہ مہر کا تعین محض ایک فرضی یا رسی کارروائی نہیں ہے، جو سوچ سمجھے بغیر کرلی جائے، بلکہ یہ ایک وین فریضہ ہے جو پوری سنجیدگی کا متقاضی ہے، یہ ایک معاطے کی بات ہے، شرعا اس کے تمام پہلوصاف اور واضح ہونے چاہئیں، اوراس کی معاطے کے مطابق اوا گیگی کی فکر کرنی چاہئے، یہ بری ناانصافی کی بات ہے کہ اس حق کی اوا گیگی ہے ساری عمر بے فکر رہنے کے بعد بستر مرگ پر بیوی ہے اس کی معافی حاصل کرلی جائے، جب ماحول کے جبر سے اس کی معافی حاصل کرلی جائے، جب ماحول کے جبر سے اس کے یاس معاف کرنے کے سواکوئی چارہ نہ رہے۔

۱۸ جمادی الثانیه ۲۱۳۱ه/۱۳ نومبر ۱۹۹۵ء

# کھے جہیز کے بارے میں ☆

چند سال مہلے شام کے ایک بزرگ شیخ عبدالفتاح ہمارے یہاں تشریف لائے ہوئے تنے، اتفاق ہے ایک مقامی ووست بھی ای وقت آ گئے ، اور جب انہوں نے ایک عرب بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان ہے ڈعا کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میری دو بیٹیاں شادی کے لائق ہیں دعا سیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شاوی کے اسباب پیدا فرما دے۔ شیخ نے ان سے یو جھا کہ کیا ان کے لئے کوئی مناسب رشتہ نبیں مل رہا؟ اس پرانہوں نے جواب و یا کہ رشتہ تو دونوں کا ہو چکا ہے، کیکن میرے پاس استے مالی وسائل نہیں ہیں کہ ان کی شاوی کرسکوں، شیخ نے بیس کر انتہائی جیرت سے یو جھا وہ آ ب کی لڑکیاں میں یا لڑ کے میں؟ کہنے لگے کہ لڑکیاں میں، شخ نے سرایا تعجب بن کر کہا لڑکیوں کی شاوی کے لئے مالی وسائل کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس انہیں جہیز میں و پنے کے لیے پچھنبیں ہے، پینے نے یو چھا جہیز کیا ہوتا ہے؟ اس پر حاضرین مجلس نے انہیں بتایا کہ ہمارے ملک میں بیرواج ہے کہ باپ شادی کے وقت اپنی جیٰ کو زیورات، کپڑے، گھر کا اٹا شاور بہت سا ساز وسامان دیتا ہے اسے جہیز کہتے ہیں، اور جہیز دینا باپ کی ذمہ داری بمجی جاتی ہے، جس کے بغیر لڑکی کی شادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ، اور لڑکی کے سسرال دالے بھی اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پینی نے نے یہ تفصیل می تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ،اور <u>کہنے لگے</u> کہ کیا بیٹی کی شادی کرنا کوئی جرم ہے جس کی بیسز ا باپ کو دی جائے؟ پھرانہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں اس قتم کی کوئی رسم نہیں ہے، اکثر جگہوں پر تو پیہ لڑ کے کی ذمہ داری سمجی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں دلبن کو لانے سے پہلے گھر کا اثاثہ اور دلبن کی ضرور یات فراہم کر کے رکھے ،لڑکی کے باپ کو پچھ خرج کر نانبیں پڑتا ، اور بعض جگہوں پر رواج ہیہ ہے کہ لڑکی کی ضرور مات کو مد نظر رکھتے ہوئے سامان تو باپ ہی خرید تا ہے، کیکن اس کی قیمت لڑ کا ادا کرتا ہے، البتہ باپ اپنی بیٹی کو زخصتی کے وقت کوئی مختصر تخفہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے،لیکن وہ بھی کچھالیا ضروری نہیں سمجھا جا تا۔

اس وافتے ہے کچھانداز ہ کیا جا سکتا ہے، کہ ہمارے معاشرے میں جہز کو جس طرح بیٹی کی

شادی کا ایک ناگز برحصہ قرار دے دیا گیا ہے،اس کے بارے میں عالم اسلام کے دومرے علاقوں کا کیا نقط نظر ہے؟

جیسا کہ شخ کے حوالے ہے چیچے بیان کیا گیا، شرقی اعتبار ہے بھی جہزی حقیقت صرف آئی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کورخصت کرتے وقت اے کوئی تحفہ پنی استطاعت کے مطابق دینا چاہے تو دے دے ، اور ظاہر ہے کہ تحفہ دیجے وقت لڑکی کی آئندہ ضروریات کو مدنظر رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، نیکن نہ وہ شادی کے لئے کوئی لازی شرط ہے، نہ سسرال والوں کوکوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں، اور اگر کسی لڑکی کو جہیز نہ دیا جائے یا کم دیا جائے تو اس پر برا منائیں یا لڑکی کو مطعون کریں، نہ بہکوئی وکھا وے کی چیز ہے کہ شادی کے موقع پر اس کی نمائش کر کے اپنی شان و مطعون کریں، نہ بہکوئی وکھا وے کی چیز ہے کہ شادی کے موقع پر اس کی نمائش کر کے اپنی شان و مختصراً درج ذیل ہیں:

آ جہیز کولڑی کی شادی کے لئے ایک لازمی شرط سمجھا جاتا ہے، چنانچہ جب تک جہیز وینے کے لئے چیئے نہ ہوں، لڑی کی شادی نہیں کی جاتی ، ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی لڑکیاں اس وجہ ہے بن بیابی رہتی ہیں کہ باپ کے پاس انہیں دینے کے لئے جہیز نہیں ہوتا، اور جب شادی سر پر آبی جائے تو جہیز کی شرط پوری کرنے کے لئے باپ کوبعض اوقات روپیہ حاصل کرنے کے ناجا کز ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور وہ رشوت، جعل سازی، دھو کہ فریب اور خیانت جیسے جرائم کے ارتکاب پر آبادہ ہوجاتا ہے، اور اگر کوئی باپ اتنا باضمیر ہے کہ ان ناجا کز ذرائع کو استعمال نہیں کرنا جا بتا تو کم از کم اپنے آپ کوقرض اوھا دی شیخے میں جکڑنے پر مجبور ہوتا ہے۔

جہیز کی مقدار اور اس کے لئے لازمی اشیاء کی فہرست میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہاہے،
اب جہیز کفش ایک بیٹی کے لئے باپ کا تحفہ نہیں ہے جو وہ اپنی خوش دلی ہے اپنی استطاعت
کی حد میں رہ کر دے، بلکہ معاشرے کا ایک جبرہے، چنا نچاس میں صرف بیٹی کی ضرور بات
ہی داخل نہیں، بلکہ اس کے شوہر کی ضرور بات پوری کرنا اور اس کے گھر کومزین کرنا بھی ایک
لازی حصہ ہے، خواہ لڑکی کے باپ کا دل جا ہے یا نہ چاہے، اسے بیتمام لوازم پورے کرنے
پڑتے ہیں۔

بات صرف اتن نبیں ہے کہ لڑکی کی ضرور مات پوری کر کے اس کا دل خوش کیا جائے ، بلکہ جہیز
 کی نمائش کی رسم نے بیابھی ضروری قرار وے دیا ہے کہ جہیز ایسا ہو جو ہر دیکھنے والے کوخوش

کر سکے،اوران کی تعریف حاصل کر سکے۔

جہیز کے سلیلے میں سب ہے گھٹیا بات یہ ہے کہ لڑکی کا شوہریا اس کی سسرال کے لوگ جہیز پر نظر رکھتے ہیں، بعض جگہ تو شاندار جہیز کا مطالبہ پوری ڈھٹائی ہے کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ اگر صریح مطالبہ نہ ہو، تب بھی تو قعات یہ باندھی جاتی ہیں کہ دلہن اچھا سا جہیز لے کرآئے گئی، اور اگریہ تو قعات پوری نہ ہوں تو لڑکی کو طعنے دے دے کراس کے ناک میں دم کر دیا جاتا ہے۔
 جاتا ہے۔

جہیز کے ساتھ اس میں کی جو رسیس اور تصورات نتھی کر دیئے گئے ہیں اور ان کی وجہ ہے جو معاشر تی خرابیاں جنم لیتی رہی ہیں، ان کا احساس ہمارے معاشرے کے اہل فکر ہیں مفقو وہیں، اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے، بعض تجاویز بھی ہیش کی گئی ہیں، بلکہ سرکاری سطح پر بعض قوا نین بھی بنائے گئے ہیں، اور ان کوششوں کا یہ اثر بحمد للد ضرور ہوا ہے کہ اب جہیز کے بارے میں لوگوں کے بہت ہے تصورات میں تبدیلی آئی ہے، جہیز کی نمائش کا سلسلہ کم ہوا ہے، بین الحما لک شادیوں میں جہیز کی پابندی حالات کے جبر نے ترک کرادی، لیکن ابھی تک معاشرے کے ایک بڑے جھے میں ان غلط تصورات کی حکم انی ختم نہیں ہوئی۔

بعض حفرات یہ ہجویز پیش کرتے ہیں کہ جہز کو قانو نا بالکل ممنوع قرار دے دیا جائے ، لیکن دراصل ہدایک معاشر تی مسئلہ ہے اور اس قتم کے مسائل صرف قانون کی جگر بندی ہے حل نہیں ہوتے ، اور نہ ایسے قوانین پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے ، اس کے لئے تعلیم و تربیت اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک مناسب ذبئی فضا تیار کرنی ضروری ہے ، بذات خوداس بات میں کوئی شرعی یا اخلاقی خرابی بھی نہیں ہے ، کدایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اپنے دل کے تقاضے ہے اسے ایسی چیز وں کا تخد پیش کرہے جو اس کے لئے آئندہ زندگی میں کار آمد ہوں ، خود حضور اقدس تاثیر ہے ۔ کہ اپنی صاحبز اوی حضرت فاطمہ جائیا کو سادگی کے ساتھ کچھے جہیز عطافر مایا تھا، شرعی اعتبار ہے اس قتم کے جہیز کے لئے کوئی مقدار بھی مقرر نہیں ہے ، اگر دوسرے مفاسد نہ ہوں تو باپ اپنے دلی تقاضے کے تحت جو پہر کے لئے کوئی مقدار بھی مقرر نہیں ہے ، اگر دوسرے مفاسد نہ ہوں تو باپ اپنے دلی تقاضے کے تحت بیایا جاتا ہے ، اور دوسرے لڑے والے عملاً اسے اپنا حق مجھے جیں ، زیادہ سے زیادہ جہیز کی امید یں بنایا جاتا ہے ، اور دوسرے لڑے والے عملاً اسے اپنا حق مجھے جیں ، زیادہ سے زیادہ جہیز کی امید یں بنایا جاتا ہے ، اور انہائی گھٹیا بات یہ ہے کہ اس کی کی کی وجہ ہے لڑکی اور اس کے گھر والوں کو مطعون بنایا جاتا ہے ، اور انہائی گھٹیا بات یہ ہے کہ اس کی کی کی وجہ ہے لڑکی اور اس کے گھر والوں کو مطعون کرتے ہیں ، اور انہائی گھٹیا بات یہ ہے کہ اس کی کی کی وجہ ہے لڑکی اور اس کے گھر والوں کو مطعون خلاف جہاد کرنا پڑے گا ، تعلیم و تربیت ، ذرائع ابلاغ اور وعظ و تھیجت کے ذریعے ان تصورات کی خلاف جہاد کرنا پڑے گا ، تعلیم و تربیت ، ذرائع ابلاغ اور وعظ و تھیجت کے ذریعے ان تصورات کی خلاف جہاد کی در ایع ان تصورات کی خلاف جہاد کی در ایع ان تصورات کی خلاف جہاد کی درائع ابلاغ اور وعظ و تھیجت کے ذریعے ان تصورات کی خلاف جہاد کی در ایک ابلاغ اور وعظ و تھیجت کے ذریعے ان تصورات کی خلاف جہاد کی درائع ابلاغ اور وعظ و تھیجت کے ذریعے ان تصورات کی درائع ابلاغ اور وعظ و تصویر کے ذریع ان تصورات کی درائع ابلاغ اور وعظ و تصور کے ذریع ان تصور کے درائع ابلاغ اور وعظ و تصور کے درائع ابلاغ اور وعظ و تصور کی درائع ابلاغ اور وعظ و تصور کے درائع ابلاغ اور وعظ کی درائع ابلاغ اور وعظ کی دو می کوئی کے درائع ابلاغ اور وعظ کی درائع ابلاغ اور وعظ کی درائع ابلاغ اور

قباحتیں مختلف انداز واسلوب ہے متواتر بیان کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت ہے، بیبال تک کہ بید گھٹیا با تیں ہر کس و تا کس کی نظر ہیں ایک ایسا عیب بن جا ئیں جس کی اپنی طرف نبعت ہے لوگ شرمانے لکیں، کسی بھی معاشرے ہیں بھیلے ہوئے غلاقصورات یا بری عادتیں ای طرح رفتہ رفتہ دور ہوتی بیل کہ اس معاشرے کے اہل اقتدار، اہل علم و وائش اور دومرے با رسوخ طبقے مل جل کر ایک وہنی فضا تیار کرتے ہیں، یہ ذبخی فضا رفتہ رفتہ فروغ پاتی ہے، اور لوگوں کی تربیت کرتی ہے، لیکن اس کے لئے دردمند دل اور انتقل جدوجہد درکار ہے، افسوں ہے کہ ہمارے ان طبقوں کے بیشتر افراد پچھ سے سائل میں الجھ کئے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح و تربیت کا کام، جو کسی بھی قوم کی تعییر کے لئے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، کسی شار وقطار میں نظر نہیں آتا، ذہنی تربیت اور کروار سازی کا کام سیاست اور فرقہ واریت کی ہاؤٹو میں ایسا گم ہوا ہے کہ اب اس کا نام بھی لیک ذاتی معلوم ہونے لگا سیاست اور فرقہ واریت کی ہاؤٹو میں ایسا گم ہوا ہے کہ اب اس کا نام بھی لیک ذاتی معلوم ہونے لگا ہے، کیکن اس صورت حال میں مابوں ہو کر بیٹے جانا بھی درست نہیں ایک دائی حق کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی بات کہنے سے نہ اکرائے، اپنی طرف کھنچنا شروع کر دیتی ہے، اور تو موں کی نہ حرف سوج میں بلکہ کل میں بھی انتقلاب آجا تا ہے۔

۲۵ جمادی الثانیه ۲۱ ۱۳ اهد ۱۹ نومبر ۱۹۹۵ء

\*\*\*

# شادی کی دعوت اور بارات

میں پیچھلے مضمون میں جہیز کے بارے میں پیچھ گذارشات لکھ چکا تھا، بعد میں ایسٹن برشل (برطانیہ) سے ایک صاحب کا خط مجھے موصول ہوا جس میں وہ لکھتے ہیں:

''میں آ پ کی توجہ ایک اہم مسئلہ کی طرف دلانا جا ہتا ہوں جس کی ابتداء کا زمانہ متعین کرنا تو ایک تاریخ داں کا کام ہے، گراس کی برائی ہرمخص کے سامنے ہے، وہ ہے جہیز، جہز کی رہم چونکہ ہندو یاک میں بسنے والے مسلمانوں میں این بوری چیک دمک کے ساتھ جاری ہے، اس لئے جومسلمان وہاں سے نقل مکانی کر کے مغرب آئے تو وہ بیہ رسم بھی اپنے ساتھ لائے، چنانجداب بدرسم مغرب میں بھی پھیل گئ ہے، آ ب ہے گذارش ہے کہ ایک تو آپ اس کی شرعی حیثیت بیان فرمائیں، تا کہ بورپ میں مسلمانوں کی نئینسل اس ہے آگاہ ہو سکے، اور شاید ان ہزاروں غریب لڑ کیوں کی قسمت پر بھی اس کا کچھاٹر پڑے جوصرف جہیز نہ ہونے کی بنا پر دہن ہیں بن علیں ، کیا جہز ضروری ہے؟ اگر ہے تو اس کی مقدار کیا ہے؟ کیا جہز دینے کے بعد ماں باپ کواپنی وراثت ہے حصہ دینا ضروری نہیں رہنا؟ عموماً عورتیں اینے حق وراثت ہے اس لئے وست بردار ہو جاتی ہیں کہ ان کو جہیز مل گیا ہے، اور عمی خوشی میں ان کی مال ہاہے کی طرف ہے مددمتوقع ہوتی ہے،اوران کی شادی پر بھی خاصا خرج ہو چکا ہوتا ہے،مگر ب ساری با تیس تو لڑ کے پر بھی صادق آتی ہیں، پھروہ وراثت کا کیونکر حقدار ہوگا؟ ووسر کڑی کے والدین برات کو جو کھانا کھلاتے ہیں،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عرب مما لک میں لڑکی کے والدین جوخرج کرتے ہیں اس کی اوا لیکی دولہا کرتا ہے، گر جارے بہاں بیتمام اخراجات والدین پر ہی کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ تیسرے بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکی کا باب دولہا سے شاوی کے اخراجات کے علاوہ بھی کچھ رقم کا تقاضا کرتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

بلاشبہ آپ کی کتابوں ہے ان گنت لوگ فیضیاب ہور ہے ہیں لیکن' جنگ' میں آ پ نے مضامین کا جوسلسلہ شروع کیا ہے، وو مخضر اور عام فہم ہونے کی وجہ ہے زیادہ مؤثر ہے، اگر آپ میرے فدکورہ سوالات کی وضاحت'' جنگ' ہی کے صفحات میں فرما دیں تو امبید ہے کہ اس ہے بہت ہے لوگوں کی غلط فہیوں کا ازالہ ہوگا'' عبدالمجیدا یسنن برشل برطانیہ

مکتؤ ب نگار کے بعض سوالات کا جواب تو میرے پچھلے مضمون میں آ چکا ہے ، مثلاً بدعرض کیا جا چکا ہے کہ جہیز ہرگز نکاح کا کوئی ضروری حصہ نہیں ہے،اوراس کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں لڑکی کو نکاح کے بغیر بٹھائے رکھنا ہرگز جائز نہیں، کوئی باپ اپنی بٹی کو رخصت کرتے وقت اپنی استطاعت کی حدود میں رہتے ہوئے خوشی ہے بیٹی کوکوئی تحفہ دینا جا ہے تو وہ بے شک دے سکتا ہے، لیکن نہاس کو نکاح کی لا زمی شرط بیجھنے کی گنجائش ہے ، نہاس میں نام ونمود کا کوئی پہلو ہونا جا ہے ، اور نہ شوہریااس کے گھروالوں کے لئے جائز ہے کہ وہ جہیز کا مطالبہ کریں، یااس کی تو قعات باندھیں ۔ اب مکتوب نگار نے جونی بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ'' کیا جہیر دینے کے بعد ماں ہاپ کو ا پنی وراثت ہے حصہ ویٹا ضروری نہیں رہتا؟'' واقعی بیہ غلط فنہی بعض حلقوں میں خاصی عام ہے، اس سلسلے میں عرض میہ ہے کہ جہیز کا وراثت ہے قطعاً کو کی تعلق نہیں ہے ، اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی پر جہیز کی صورت میں اپنی ساری کا ئنات بھی لٹا دی ہو، تب بھی لڑ کی کا حق وراثت ختم نہیں ہوتا، باپ کے انقال کے بعد وہ اپنے باپ کے تر کے میں ضرور حصہ دار ہو گی ، اور اس کے بھائیوں کے لئے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ سارا تر کہ خوو لے بیٹے میں ، اور اپنی بہن کو اس بنیاد پرمحروم کر دیں کہ اسے جہیز میں بہت کچھل چکا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ، ان کے باپ نے اپنی زندگی میں انہیں جو کچھ دیا ہو، اس ہے ان کے وراثت کے جھے میں کوئی کمی نہیں آتی ، البتہ باپ کوحتی الامکان اس بات کا خیال رکھنا جا ہے کہ ا پنی زندگی میں وہ اپنی اولا د کو جو پچھ دے، وہ قریب قریب برابر ہو، اور کسی ایک لڑ کے یا لڑ کی پر دولت کی بارش برسا کر د دسرول کومحروم نه کرے لیکن بیا یک مستقل مسئلہ ہے جس کی تفصیل ان شاء اللہ کسی اور موقع پرعرض کروں گا، بہرحال! یہ بات طے شدہ ہے، اور اس میں شری اعتبار ہے کوئی اونی شبہ نہیں کہاڑی کو جہیز دینے ہے اس کا حق وراثت ختم نہیں ہوتا ، بلکہ جہیز میں وی ہوئی مالیت کو اس کے حصہ درا ثت ہے منہا بھی نہیں کیا جا سکتا ،اے بہرصورت ترکے ہے اپنا پورا حصہ ملنا ضروری ہے۔ مکتوب نگار نے دوسرا مسئلہ بیا تھایا ہے کہ''لڑ کی کے والدین برات کو جو کھا نا کھلاتے ہیں، ال باشرعی حیثیت کیا ہے؟''اس معالم میں بھی ہمارے معاشرے میں افراط وتفریط پر بنی تصورات

تھلے ہوئے ہیں،بعض لوگ ہے بچھتے ہیں کہ جس طرح لڑکے کے لئے نکاح کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے، اس طرح لڑی کے باپ کے لئے بھی نکاح کے وقت وعوت کرنا سنت یا کم از کم شرعی طور پر پسندیدہ ہے، حالانکہ بدخیال بالکل بے بنیاد ہے اڑی والوں کی طرف سے کسی وعوت کا اہتمام ندسنت ہے، ند متحب، بلکہ اگر دوسری خرابیاں نہ ہوں تو صرف جائز ہے، یہی معاملہ بارات کا ہے، نکاح کے وقت دولہا کی طرف ہے بارات لے جانا کوئی سنت نہیں ، نہ نکار کوشر بعت نے اس پرموقوف کیا ہے، کیکن اگر دوسری خرابیاں نہ ہوں تو بارات لے جانا کوئی گناہ بھی نہیں ، لبذا بعض حضرات جو بارات لے جانے اوراڑ کی والوں کی طرف ہے ان کی دعوت کواریا گناہ سمجھتے ہیں جیسے قرآن وسنت نے اس سے خاص طور برمنع کیا ہو، ان کا بیتشد دبھی مناسب نہیں ،حقیقت بیے ہے کہ اگر اعتدال کے ساتھ پچھ لوگ نکاح کے موقع پرلز کی کے گھر چلے جائیں، (جس میں لڑ کی کے باپ پر کوئی بار نہ ہو) اور لڑ کی کے والدین اپنی بچی کے نکاح کے فریضے ہے سبکدوش ہونے کی خوشی میں اپنی دلی خواہش ہے ان کی اور ا ہے دوسرے عزیز وں دوستوں کی وعوت کر دیں تو اس میں بذات خود کوئی گناہ نہیں ہے، کیکن ان تمام چیزوں میں خرابی بیہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ان تقریبات کو نکاح کا لازمی حصہ مجھ لیا جاتا ہے، اور جو نخص انہیں انجام دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، وہ خوا ہی نخوا ہی ان پرمجبور ہوتا ہے،اوراس غرض کے لئے بعض اوقات نا جائز ذرائع اختیار کرتا ہے ،اوربعض اوقات قرض اوھار کا بوجھ اپنے سر لیتا ہے ، اور اگر کوئی شخص اینے مالی حالات کی وجہ سے میدکام نہ کرے تو اسے معاشرے میں مطعون کیا جاتا ہے۔ سی شخص کوکوئی مدید تخفہ دینا مااس کی دعوت کرنا اگر دل کے تقاضے اور محبت ہے ہوتو نہ صرف یہ کہ کوئی گناہ نہیں، بلکہ باعث برکت ہے، بالخصوص جب نئے رشتے قائم ہورہے ہوں تو ایسا کرنے ہے باہمی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بشرطیکہ بیسب پچھ خلوص سے ہو، اور اپنی استطاعت کی حدود میں رہ کر ہو،کٹین جب بیے چیز نام ونمود اور دکھاوے کا ذریعہ بن جائے یا اس میں بدلے کی طلب شامل ہو جائے ، یا بیکام خوش دلی کے بجائے معاشرے اور ماحول کے جبر کے تحت انجام ویتے جائیں ، یعنی اندرے دل نہ جاہ رہا ہو،لیکن ناک کٹنے کےخوف ہے زبردتی تحفے دیئے جائیں یا دعوتیں کی جائیں تو یمی کام جو باعث برکت ہو سکتے تھے الٹے گناہ، بے برکتی اورنحوست کا سبب بن جاتے ہیں، اور ان کی وجہ ہے معاشرہ طرح کی اخلاقی بیار بول میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہماری شامت اعمال سے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کوخود میا خنہ رسموں میں جکڑ کر اچھے کاموں کو بھی اپنے لئے ایک عذاب بنالیا ہے،اگریمی کام سادگی بیساختگی اور بے تکلفی ہے کیے جائیں تو ان میں کوئی خرابی نہیں ،لیکن اگر رسموں کی یا بندی، نام ونموداورمعاشرتی جیر کے تخت انجام دیئے جائیں تو پیے بہت بڑی برائی ہے۔

لہٰذا اصل بات سے ہے کہ اگر کسی لڑکی کا باپ اپنی بٹی کے نکاح کے وفت اپنی خوش ولی ہے اس کی سسرال کےلوگوں کو، یا اپنے اعز ہ اور احباب کو جمع کر کے ان کی وعوت کر دیتا ہے اور ا ہے ٹکاح کالازمی حصہ یا سنت نہیں سمجھتا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے،اورا گرکوئی شخص ایسانہیں کرتا تو اس میں بھی کوئی الی بات نہیں ہے، جس کی شکایت کی جائے یا جس کی وجہ ہے اےمطعون کیا جائے، بلکہاس کاعمل سادگی کی سنت ہے زیادہ قریب ہے،اس لئے اس کی تعریف کرنی جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ بعض لوگ اپنی اولاد کے امتحان میں کامیاب ہونے پریاانہیں اچھی ملازمت ملنے پرخوشی کے اظہار کے لئے اپنے خاص خاص ملنے والوں کی وعوت کر دیتے ہیں، اس دعوت میں ہرگز کوئی حرج نہیں ، دوسری طرف بہت ہے لوگوں کے بیچے امتحان میں پاس ہوتے رہتے ہیں، یا انہیں اچھی ملازمتیں ملتی رہتی ہیں لیکن وہ اس خوشی میں کوئی دعوت نہیں کرتے ،ان لوگوں پر بھی معاشرے کی طرف ہے کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا ، نہ انہیں اس بنا پرمطعون کیا جاتا ہے کہ انہوں نے دعوت کیوں نہیں کی؟ اگر بہی طرزعمل نکاح کی دعوت میں بھی اختیار کرلیا جائے تو کیا مضا کقہ ہے؟ • لیعنی جس کا ول چاہے وعوت کرے اور جس کا ول نہ جاہے، نہ کرے، کیکن خرابی یہاں ہے پیدا ہو تی ہے کہ نکاح میں اگر کوئی دعوت نہ کر ہے تو سسرال والوں کی طرف ہے یا قاعدہ مطالبہ ہوتا ہے، اور لیول سمجھا جاتا ہے جیسے شاوی ہوئی ہی نہیں ،جن برز رگول نے بارات لے جانے اور اس کی وعوت کے ا ہتمام سے روکا در حقیقت ان کے چیش نظر یہی خرابیاں تھیں، انہوں نے اس بارے کی ترغیب دی کہ کم از کم کیچھ یا رسوخ افراد ان دعوتوں کے بغیر نکاح کریں گے تو ان لوگوں کو حوصلہ ہو گا جو ان کی استطاعت نہیں رکھتے ،اورصرف معاشرے کی مجبوری ہے انہیں بیاکام کرنے پڑتے ہیں۔ مکتوب نگار نے آخری بات پیر بچھی ہے کہ بعض علاقوں میں لڑکی کا باپ دولہا ہے نکاح کے اخراجات کے علاوہ مزید بچھ رقم کا بھی مطالبہ کرتاہے ، اور اس کے بغیر اسے اپنی لڑ کی کا رشتہ و پیے پر تیار نہیں ہوتا، بےشک میہ بے بنیا درہم بھی ہمارے معاشرے کے بعض حصوں میں خاصی رائج ہے، اور بیشری اعتبارے بالکل ناجا مزرہم ہے،اپی لڑکی کا رشتہ دینے کے لئے دولہا ہے رقم لینے کو ہمارے فقہاءکرام پیٹلانے رشوت قرار دیا ہے،اوراس کا گناہ رشوت لینے کے گناہ کے برابر ہے، بلکہاس میں ایک پہلو ہے غیرتی کا بھی ہے،اور بیمل اپنی لڑکی کوفر دخت کرنے کے مشابہ ہے،اوربعض جگہ جہاں یہ رہم پائی جاتی ہے، ای وجہ ہے شوہرای کے ساتھ زرخر پر کنیز جیسا سلوک کرتا ہے، لہذا ہے رسم شرعی

اوراخلاقی لحاظ ہے انتہائی غلط رسم ہے جو واجب الترک ہے۔

۳ رجب ۱۹۹۵/۲۲ نومبر ۱۹۹۵ء

### نكاح اوروكيمه ..... چندسوالات كاجواب

میں نے پچھلے مضامین میں شاوی بیان اور اس کے رسم ورواج کے بعض پہلو پر پچھے گذارشات پیش کیں تو میرے یاس قار نمین کی طرف ہے سوالات اور تنجاویز کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو گیا، جن ہے ایک تؤیہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ شادی بیاہ میں ہونے والی فضول رحموں سے کتنے پریشان ہیں اور ان کا کوئی حل جاہتے ہیں۔دوسرے ریجی پتہ چانا ہے کہ شادی بیاہ کے بارے میں دینی معلومات سے ناوا تفیت کتنی عام ہوگنی ہے کہ وہ معمولی باتیں جومسلمان گھرانے کے ہر فرد کومعلوم ہوا کرتی تھیں اب ا پچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کومعلوم نہیں ہیں ، اور ان کی جگہ بہت ہے بے بنیاد اور غلط مفروضوں نے لے لی ہے، تیسرے بیکھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ان مسائل کی سیجے شرعی حیثیت جاننا جا ہے ہیں۔ ان میں ہے بعض سوالات تو ایسے تھے کہ میں نے انہیں شائع کرنے کے بجائے ان کا انفرادی جواب دینا زیاده مناسب سمجها،لیکن ان میں ہے بعض باتیں ایس جیں کہ ان کی وضاحت ان کالموں میں مناسب معلوم ہوتی ہیں تا کہ وہ وسیع پیانے پر پڑھی جاشکیں۔ تاہم ہر خط کواس کے الفاظ میں نقل کرنے کے بجائے مجموعی مضمون کے ذیل میں انشاء الله مطلوبہ سوالات کا جواب عرض کر دوں گا۔ شادی کی تقریبات میں ' ولیمہ' ایک الیس تقریب ہے جو با قاعدہ سنت ہے، اور آنخضرت مُنْ الْفِیم نے اس کی صراحة ترغیب دی ہے، کیکن اول تو یہ یاد رکھنا جا ہے کہ یہ دعوت کوئی فرض یا واجب نہیں جس کے چھوڑنے سے نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہو، ہاں بیسنت ہے اور حتی الامکان اس پر ضرور عمل کرنا چاہئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سنت کی ادائیگی کے لئے شرعاً نہ مہمانوں کی کوئی تعداد مقرر ہے نہ ۔ 'فعانے کا کوئی معیار، بلکہ ہر شخص اپنی استطاعت کی ∎دیس رہتے ہوئے جس پیانے پیر جا ہے ولیمہ کر سکتا ہے، سجیح بخاری میں ہے کہ آنخضرت مؤاتی نے ایک ولیمداییا کیا جس میں صرف دوسیر جوخرج ہوئے ،حضرت صفیہ بڑنجا کے نکاح کے موقع پر ولیمہ سفر میں ہوا ، اور اس طرح ہوا کہ دسترخوان بجھا دیا گیا اور اس بر پچھ تھجوریں ، پچھ پنیر اور پچھ تھی رکھ دیا گیا(۱) بس ولیمہ ہو گیا ، البتہ حضرت زینب جانتہا

<sup>🕁 🏻</sup> ۋېروقكر يىس:۲۹۳

<sup>(</sup>١) - صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، رقم: ٩٩٦٨

کے نکاح کے موقع پر روٹی اور بکری کے گوشت ہے دعوت کی گئی۔(۱)

لبندا ولیمہ کے بارے میں سے مجھنا درست نہیں کہ اس میں مہمانوں کی کوئی بڑی تعداد ضروری ہے، یا کوئی اعلیٰ در ہے کا کھانا ضرور ہونا چاہئے ، اور اگر کسی شخص کے پاس خود گنجائش نہ ہوتو وہ قرض ادھار کر کے ان چیزوں کا اہتمام کرے، بلکہ شرعی اعتبار ہے مطلوب یہی ہے کہ جس شخص کے پاس خود این وسائل کم ہوں، وہ اپنی استطاعت کے مطابق اختصار ہے کام لے، ہاں اگر استطاعت ہوتو زیادہ مہمان مدعو کرنے اور اچھے کھانے کا اہتمام کرنے میں بھی کچھ حرج نہیں، بشر طیکہ مقصد نام ونمود اور دکھاوا نہ ہو۔

ان حدود میں رہتے ہوئے ولیمہ بیٹک مسنون ہے،اوراس لحاظ سے کارثواب بھی،لہذااس کے نقدی کوطرح طرح کے گناہوں سے مجروح کرنااس کی ناقدری، بلکہ تو بین کے مترادف ہے، بحض شان وشوکت کے اظہاراور نام ونمود کے اقدامات، تقریب کی مصروفیات میں نمازوں کا ضیاع، ہے ہے مردوں عورتوں کا بے حجاب میل جول ان کی فلم بندی، اور اس فتم کے دومرے مشرات اس تقریب کی برکتوں پر بانی پھیرو ہے ہیں جن سے اس بابرکت تقریب کو بچانا چاہے۔

ولیمہ کے بار سے بیں ایک اور غلط نہی خاصی پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ نے بہت ہے لوگ پریشان رہتے ہیں ، ایک صاحب نے خاص طور ہر اپنی اس پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے اس تکتے کی وضاحت جاہی ہے وہ غلط نہی یہ ہے کہ اگر دولہا ولہن کے درمیان تعلقات زن وشو قائم نہ ہو پائے ہوں تو ولیمہ صحیح نہیں ہوتا۔

واقعہ یہ ہے کہ ولیمہ نکاح کے وقت ہے لے کر دھتی کے بعد تک کسی بھی وقت ہوسکتا ہے،
البتہ مستحب یہ ہے کہ رخصتی کے بعد ہو، اور رخصتی کا مطلب رخصتی ہی ہے، اس سے زیادہ پھی ہیں، یعنی
یہ کہ دلہمن وولہا کے گھر آ جائے اور دونوں کی تنہائی میں ملاقات ہو جائے ، اور بس لہٰ ذاا گر کسی وجہ سے
دونوں کے درمیان تعلق زن وشو قائم نہ ہوا ہوتو اس سے ولیمے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نہ ولیمہ
ناجا نز ہوتا ہے، نظی قرار پاتا ہے، اور نہ یہ بچھنا چاہئے کہ اس طرح ولیمہ کی سنت ادانہیں ہوتی، بلکہ
اگر ولیمہ رخصتی ہی سے پہلے منعقد کر لیا جائے تب بھی ولیمہ اوا ہو جاتا ہے، صرف اس کا مستحب وقت
ماصل نہیں ہوتا، (یہاں دلائل کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، جو حضرات دلائل سے دلچپی
ماصل نہیں ہوتا، (یہاں دلائل کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، جو حضرات دلائل سے دلچپی
دیکھتے ہوں وہ علامہ ابن تجر بخشیہ کی فتح الباری میں صفحہ اسلام ج و پر باب الولیمہ کے تحت حدیث نمبر

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب النكاح، ياب الوليمة بشاة، رقم: ١٧٧٠

ایک صاحب نے ایک اور سوال کیا ہے اور وہ یہ کہ نکاح کے وقت جب لڑی کے گھر والے لڑی ہے ایجاب وقبول کراتے ہیں تو کیا لڑی کا اپنی زبان سے منظوری کا اظہار کرنا ضروری ہے یا نکاح نامے پر وستخط کر ویٹا کافی ہے؟ اس سلسلے ہیں عرض ہے کہ ہمارے بیباں شادیاں عمو ما اس طرح ہوتی ہوتی ہیں کہ دلہمان کے دوانوں ہیں ہے کوئی نکاح ہوتی ہیں کہ دلہمان کے گھر والوں ہیں ہے کوئی نکاح سے پہلے اس سے اجازت لیتا ہے، جو دلہمان کی طرف سے وکیل کی حیثیت رکھتا ہے، اور نکاح نامے میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہوتی ہیں اجازت لینے جاتا ہوتو میں کہا کہ ہوتا ہے، جب بیدو کیل لڑی سے اجازت لینے جاتا ہوتو میں بھی اس کا نام وکیل کے ہائے کہ ہی تمہارا نکاح فلال کی اجازت کی جاتی ہے، اس میں اجازت لینے والے کولڑی سے بیکہنا چا ہے کہ ہی تمہارا نکاح فلال ولد فلال سے استے مہر پر کرنا چا ہتا ہوں، کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ اگر لڑی کنواری ہے تو اس کا ذبان سے منظور ہے کہنا ضروری نہیں بلکہ اتنا بھی کافی ہے کہ وہ انکار نہ کرے، البتہ زبان سے منظوری کا اظہار ضروری ہی ہوری شدہ رہ چکی ہے اور نامے میں دوسری شادی ہے تو اس کا ذبان سے منظوری کا اظہار ضروری کی جورت و اس کا ذبان سے منظوری کا اظہار ضروری ہے بصورت دیگر اسے منظوری نہیں سمجھا جائے گا۔

جباڑی ہے اس طرح اجازت لے بی جائے تو جس شخص نے اجازت کی ہے وہ بحثیت وکیل نکاح کرنے کا اختیار نکاح خوال کو دے دیتا ہے، اور پھر نکاح خوال جوالفاظ و ولہا ہے کہتا ہے وہ نکاح کا ایجاب ہے، اور دولہا جو جواب دیتا ہے قبول اور ان دونوں کلمات سے نکاح کی تحکیل ہو جاتی ہے۔

۱۱ رجب ۱۳۱۷ه/۱۳ دنمبر ۱۹۹۵ء

\*\*\*

# طلاق كالشيح طريقه

میرا مختلف صینیتوں میں عام مسلمانوں کے خاندانی، بالضوص از دواجی تناز عات سے کانی واسطہ رہا ہے، اور یہ وکھ وکھ کو کھ ہوتا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلای تعلیمات سے ناواتفیت آئی بڑھ گئی ہے کہ جوسامنے کی یا تیں پہلے بچے بچے کو معلوم ہوتی تھیں، اب بڑوں بڑوں وں کو بھی معلوم نہیں ہوتی تھیں، اس لئے چند ماہ پہلے میں نے اس کالم میں شادی بیاہ کے مسائل اور اس سے متعلق بنیاوی شری احکام کی وضاحت شروع کی تھی، جو مختلف عنوانات کے تحت کئی ہفتے جاری رہی، متعلق بنیاوی شری احکام کی وضاحت شروع کی تھی، جو مختلف عنوانات کے تحت کئی ہفتے جاری رہی، جب نکاح کا ذکر جھڑا تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ' طلاق' کے بارے میں پچھ گذارشات ہیں کر وی جا کیں، کیونکہ طلاق کے باکس ابتدائی احکام سے بھی عام لوگ ناواقف ہو چکے ہیں، اور اس بارے میں طرح طرح کی غلط فہیاں عام ہو چکی ہیں۔

سب ہے بہلی علمی تو ہے کہ بہت ہے لوگوں نے طلاق کو غصر نکا لئے کا ایک و رہد ہمجھا ہوا ہے، جہاں میاں بیوی ہیں کوئی اختلاف چیش آیا، اور نو بت غصے اور اشتعال تک پنجی، شوہر نے فورا طلاق کے الفاظ زبان ہے نکال دیے، حالانکہ طلاق کوئی گائی نہیں ہے جو غصہ شخنڈا کرنے کے لئے دے دی جائے، یہ نکاح کا رشتہ تم کرنے کا وہ انتہائی اقدام ہے جس کے نتائج بڑے شکین ہیں، اس سے صرف نکاح کا رشتہ ہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ خاندانی زندگی کے بہت ہے مسائل کھڑے ہوجاتے ہیں، میاں بوگ ایک دوسرے کے لئے اجنبی بن جاتے ہیں، بچوں کی پرورش کا نظام درہم برہم ہو جاتا میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے اجنبی بن جاتے ہیں، بچوں کی پرورش کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اطلاک کی تقدیم ہیں بیچیدگی پیدا ہوتی ہے، مہر، نفقہ اور عدت کے معاملات پراس کا اثر پڑتا ہے، غرض نہ صرف میاں بیوی، بلکہ ان کی اواقا و، بلکہ پورے خاندان پر اس کے دور دس اثر ات پڑتے ہیں۔ ہم مرف میاں بیوی، بلکہ ان کی اواقا و، بلکہ پورے خاندان پر اس کے دور دس اثر ات پڑتے ہیں۔ میاں بیوی، بدہ ہم کہ اصل تصور یہ تھا کہ میاں طلاق کی اجازت دی ہے، وہاں اے'' اُبغض المباحات' قرار دیا ہے، لیعنی یہ وہ چیز ہے جو جائز کاموں میں الفد تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور نالپندیدہ ہو میں اف کی اجلاق کی دیا ہی و طلاق کی برابرقرار دیا گیا ہے، عبیسائی مذہ ہم کا اصل تصور یہ تھا کہ میاں بیوی جب ایک مرتبہ نکاح کے دشتے ہیں بندھ جا کیں تو سائی مذہب کا اصل تصور یہ تھا کہ میاں بیوی جب ایک مرتبہ نکاح کے دشتے ہیں بندھ جا کیں تو طلاق و یہ کاری کے برابرقرار دیا گیا ہے، اب طلاق و یہ کاری کے برابرقرار دیا گیا ہے،

الم وَكُروفَكُروس: ١٩٩

اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لئے اس نے طلاق کے بارے میں یہ بخت موقف تو اختیار نہیں کیا،
اس لئے کہ میاں ہوی کی زندگی میں بعض اوقات ایسے مرسطے چیش آجاتے ہیں، جب وونوں کے لئے
اس کے سواکوئی چار و نہیں رہتا کہ وہ شرافت کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہوجا کیں، ایسے موقع
پر نکاح کے دشتے کو ان پر زبر دئتی تھو بے رکھنا دونوں کی زندگی کو عذاب بنا سکتا ہے۔ ( یہی وجہ ہے کہ
عیسائی ند جب طلاق کے بارے میں اپنے اس قدیم موقف پر قائم نہیں رہ سکا، جس کی داستان بوی
طویل اور عبر تناک ہے ) اس لئے اسلام نے طلاق کو ناجائز یا حرام تو قرار نہیں دیا، اور نداس کے ایسے
لئے بندھے اسباب منعین کے جو علیحدگ کے معاطے میں میاں ہوی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال
دیں، لیکن اول تو آنخضرت من تی جو علیحدگ کے معاطے میں میاں ہوی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال
دیں، لیکن اول تو آنخضرت من تی جو علیحدگ کے معاطے میں میاں ہوی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال
سب سے زیادہ ناپیند طلاق ہے۔ ( ا

دوسرے میاں بیوی کو ایس ہدایات وی ہیں کہ ان پڑنمل کیا جائے تو طلاق کی نوبت کم ہے کم آئے ، تیسرے اگر طلاق کی نوبت آئی جائے تو اس کا ایسا طریقہ بتایا ہے جس میں خرابیاں کم ہے کم ہوں ، آج اگر لوگ ان ہدایات اور احکام کو اچھی طرح سمجھ لیس ، اور ان پڑنمل کریں تو نہ جانے کتنے گھریلو تنازعات اور خاندانی مسائل خود بخو دحل ہو جائیں۔

جہاں تک ان ہدایات کا تعلق ہے جوطلاق کے سد باب کے لئے دی گئی ہیں ان میں سب ہے بہلی ہدایت تو آئخضرت من تیز ہے نے بیددی ہے کہ اگر کسی شوہر کو اپنی بیوی کی کوئی بات نابسند ہے، تو اے اس کی اچھی باتوں پر بھی غور کرنا چاہئے ، مقصد بیہ ہے کہ دینا ہیں کوئی شخص ہے عیب نہیں ہوتا ، اگر کسی میں ایک خرابی ہے تو دیں اچھا ئیاں بھی ہو سکتی ہیں ، ایک خرابی کو لے کر جیشے نا اور دی اچھا ئیوں سے آئھ بند کر لینا انصاف کے بھی خلاف ہے ، اور اس سے کوئی مسئلہ کی بھی نہیں ہو سکتا ، بلکہ قرآن کریم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ''اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات نابسند ہے تو (بیہ وچو) کہ شاید تم بھی چرکو ہرا سمجھ رہے ہو، اللہ تعالی نے اس میں تمہارے لئے کوئی بردی بھلائی رکھی ہو' (۲)

دوسری ہدایت قرآن کریم نے بیددی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں اپنے اختلافات طے نہ کر عمیں اور زم وگرم ہر طریقہ آز مانے کے بعد بھی تنازید برقر اررہے تو فورا علیحدگی کا فیصلہ کرنے کے بجائے دونوں کے خاندان والے ایک ایک شخص کو ٹالٹ بنائیں ، اور بیہ دونوں طرف کے نمائندے

 <sup>(</sup>۱) مستن أبني داؤد كتاب الطلاق ، باب في كراهية الطلاق ، رقم ۱۸۲۱ ، مسن ابن ماجه ، كتاب الطلاق ، باب حدثنا سويد بن سعيد ، وقم: ۲۰۰۸

<sup>(</sup>٢) الساء: ١٩

آ پس میں ٹھنڈے دل سے حالات کا جائزہ لے کرمیاں بیوی کے درمیان تنازع ختم کرنے کی کوشش کریں ،ساتھ ہی اللہ تعالی نے بیجی فرمادیا کہ اگر بید دونوں نیک نیتی ہے اصلاح کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ان کے درمیان موافقت بیدافر مادے گا۔(1)

لیکن اگر بیتمام کوششیں بالکل ناکام ہو جائیں اور طلاق ہی کا فیصلہ کر لیا جائے تو اللہ تعالی فیضلہ کر لیا جائے تو اللہ تعالی فیضلہ کر کے میں سے تھم دیا ہے کہ شوہراس کے لئے مناسب وقت کا انتظار کر ہے، مناسب وقت کی تشری آئے تخضرت سائے تی نے میڈ مائی ہے کہ طلاق اس وقت دی جائے جب بیوی طہر کی حالت میں ہو، لیمنی اپنی ماپنہ نسوائی دورے سے فارغ ہو بھی ہو، اور فراغت کے بعد سے دونوں کے درمیان وظیفہ نو جیت ادا کرنے کی نوبت نہ آئی ہو، لبندا اگر عورت طبر کی حالت میں نہ ہوتو ایسے وقت طلاق دینا شرعا گناہ ہے، نیز اگر طہر ایسا ہو کہ اس میں میاں ہوی کے درمیان از دوا جی قربت ہو بھی ہو، تب بھی طلاق دینا شرعا نہیں، ایسی صورت میں طلاق دینے کے لئے شوہر کو الگلے مبینے تک انتظار کرنا جا ہے کہ اس اس طریق کار میں یوں تو بہت می صلحت ہیں، لیکن ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ طلاق کسی وقت میں دواتم اس لئے بھی دیا گیا ہے کہ اس منافرت یا جھکڑے کہ وہ تو ہو تھی طرح غور کر لے، اور جس طرح نکاح سوچ سمجھ کر ہوا تھا، اسی طرح عور کر لے، اور جس طرح نکاح سوچ سمجھ کر ہوا تھا، اسی طرح میں دونوں کی دائے بھی سوچ سمجھ کر ہی دی جائے، چنا نچہ میں مکن ہے کہ اس انتظار کے نتیج میں دونوں کی دائے بدل جائے ، حالات بہتر ہو جائمی، اور طلاق کی نوبت ہی نہ آئے۔

پھراگر مناسب وقت آجائے پر بھی طلاق کا ارادہ برقر ارر ہے تو شریعت نے طلاق ویے کا صحیح طریقہ سے بتایا ہے کہ شوہر صرف ایک طلاق دے کر خاموش ہو جائے ،اس طرح ایک رجعی طلاق ہو جائے گی ، جس کا تھم سے کہ عدت گزر جائے پر نکاح کا رشتہ شرافت کے ساتھ دخود بخو دختم ہو جائے گا ،اور دونوں اپنے اپنے مستقبل کے لئے کوئی فیصلہ کرنے ہیں آزاد ہوں گے۔

اس طریقے میں فائدہ یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد اگر مرد کواپی خلطی کا احساس ہو، اور وہ ہیہ سے کے کہ حالات اب بہتر ہو سکتے ہیں تو وہ عدت کے دوران اپنی دئی ہوئی طلاق ہے رجوع کرسکتا ہے، جس کے لئے زبان سے اتنا کہدویٹا کافی ہے کہ 'میں نے طلاق ہے رجوع کرلیا' اس طرح نکاح کا رشتہ خود یخو دتازہ ہوجائے گا،اورا گرعدت بھی گزرگی ہواور دونوں میاں بیوی یہ مجھیں کہ اب انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے ، اور آئندہ وہ مناسب طریقے پر زندگی گزار سکتے ہیں تو ان کے لئے بیراستہ کھلا ہوا ہے کہ وہ باہمی رضا مندی سے دوبارہ از مرنو نکاح کرلیں (جس کے لئے نیا ایجاب وقبول، گواہ اور مہر سب ضروری ہے)

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٥

اگر مذکورہ سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میاں بیوی نے بھر سے نکاح کا رشتہ تازہ کرلیا ہو، اور پھرکسی وجہ سے دونوں کے درمیان تنازعہ کھڑا ہو جائے ، تب بھی دوسری طلاق دینے ہیں جلدی نہ کرنی چاہئے ، بلکہ ان تمام ہدایات برعمل کرنا چاہئے جواو پر بیان ہوئیں ، ان تمام ہدایات برعمل کے باوجودا گرشو ہر پھرطلاق ،ی کا فیصلہ کرے تو اس مرتبہ بھی ایک ہی طلاق دینی چاہئے ، اب مجموعی طور پر دوطلاقیں ہوجا کیں گی کیکن معاملہ اس کے باوجود میاں بیوی کے ہاتھ میں رہےگا۔

لیعنی عدت کے دوران شوہر پھر رجوع کرسکتا ہے، اور عدت گز رنے کے بعد دونوں باہمی رضا مندی ہے تیسری نار پھر نکاح کر کیتے ہیں۔

یہ ہے طلاق کا وہ طریقہ جوقر آن وحدیث میں بیان ہوا ہے، اور اس سے انداز ہ ہوسکتا ہے كه قرآن وسنت نے نكاح كے رہتے كو برقرار ركھنے اور اے ٹو نئے ہے بچانے كے لئے درجہ بہ درجہ کتنے راہتے رکھے ہیں، ہاں اگر کوئی شخص ان تمام درجوں کو بھلانگ جائے تو پھر نکاح و طلاق آ نکھ چو لی کا کوئی کھیل نہیں ہے جوغیر محدود زیانے تک جاری رکھا جائے ،لہٰذا جب تیسری طلاق بھی دے دی جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب نکاح کو تا زہ کرنے کا کوئی راستہبیں ، اب نہ شوہرر جوع کرسکتا ہے، نہمیاں بیوی باہمی رضا مندی ہے نیا نکاح کر سکتے ہیں،اب دونوں کوعلیحدہ ہونا ہی پڑے گا۔ ہمارے معاشرے میں طلاق کے بارے میں انتبائی تنگین غلطفہی بیٹیل گئی ہے کہ تمین ہے تم طلاقوں کو طلاق ہی نہیں سمجھا جاتا ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر طلاق کا لفظ صرف ایک یا دو مرتبہ لکھا جائے تو اس سے طلاق ہی نہیں ہوتی ، چنا نچہ جب بھی طلاق کی نوبت آتی ہے تو لوگ تین طلاقوں سے تم یربس نہیں کرتے ، اور کم ہے کم تین مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرنا ضروری سمجھتے ہیں ، حالا تکہ جبیبا کہ او پر عرض کیا گیا طلاق صرف ایک مرتبہ کہنے ہے بھی ہو جاتی ہے، بلکہ شریعت کے مطابق طلاق کا تصحیح اوراحسن طریقتہ یہی ہے کہ صرف ایک مرتبہ طلاق کا لفظ کہا جائے لکھا جائے ،اس طرح طلاق تو ہو جاتی ہے،لیکن اگر بعد میں سوچ سمجھ کر نکاح کا رشتہ تازہ کرنا ہوتو اس کے دروازے کسی کے نز دیک تلمل طور پر بندنہیں ہوتے ، بلکہ ایک ساتھ تین مرتبه طلاق کا لفظ استعال کرنا شرعاً گناہ ہے ، اور حنفی ، شافعی، مالکی اور صنبلی حیاروں فقہی مکاتب فکر کے نز دیک اس گناہ کی ایک سزایہ ہے کہ اس کے بعد رجوع یا نئے نکاح کا کوئی راستہ ہاتی نہیں رہتا، اور جولوگ ان فقہی مکا تب فکر ہے تعلق رکھتے ہیں ان کو اکثر تین طلاقیں ایک ساتھ دینے کے بعد شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا طلاق کے معاملے میں سب ہے پہلے تو یہ غلط بنہی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرنے سے طلاق نہیں ہوتی ، اور بہ بات اچھی طرح لوگوں میں عام کرنی ضروری ہے کہ طلاق کا سیجے

اوراحسن طریقہ یہی ہے کہ صرف ایک، مرتبہ طلاق کا لفظ استعال کیا جائے، اس سے زیادہ نہیں، اگر عدت کے دوران شوہر کے رجوع کا حق ختم کرنا مفسود ہوتو ایک طلاق بائن وے دی جائے، یعنی طلا ق کے ساتھ بائن کا لفظ بھی ملالیا بہ ئے تو شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کرنے کا حق نہیں دہ گا، البت باہمی رضامندی سے وونوں میاں بیوی جب جا بیں نیا نکاح کر سکیں گے۔ یہ بات کہ طلاق کا احسن طریقہ یہی ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے، پوری امت میں مسلم ہے، اوراس میں کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے، ضرورت ہے کہ علاق کرام اپنے خطبوں میں اس مسئلے کو عوام کے سامنے واضح کریں، اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی طلاق کے یہ احکام لوگوں تک پہنچائے جا کیں۔

۵ محرم ۱۹۹۷ه/۲۳ متی ۱۹۹۹ء



# احسان اوراز دواجی زندگی 🜣

حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عار فی ( بھٹے) ہمارے زمانے کی ان ورخشاں شخصیتوں میں ے تھے جوعمر بھرشہرت، پہلٹی اور نام ونمود ہے دامن بچا کر زندگی گز ارتے ہیں،لیکن ان کی سیرت و کر دار کی خوشبوخود بخو د دلول کو پینچتی اور ماحول کومعطر کرتی ہے، وہ حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی پُرینڈ کے تربیت یافتہ اورتصوف وسلوک میں ان کے خلیفہ مجاز تھے، چنانچہ لوگ اپنے ا ممال واخلاق کی اصلاح کے لئے ان ہے رجوع کرتے اور ان کی ہدایات ہے فیض پاب ہوتے تھے، ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت ڈاکٹر صاحب بھٹائے پاس حاضر ہوئے، اور اپنا حال بیان كرت موئ كہنے لكے كه" الحمدالله، مجھے احسان كا درجه حاصل موكيا ہے" (احسان ايك قرآني اصطلاح ہے جس کی تشریح صدیث میں ہے گی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس دھیان کے ساتھ کی جائے جیسے عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو و کمچے رہا ہے ، یا کم اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے د کمچەر ہے ہیں ) ان صاحب كا مطلب ميتھا كەعبادت كى ادائيكى كے دوران بحدالله مجھے ميددھيان

حاصل ہوگیا ہے، جے حدیث کی اصطلاح میں احسان کہا جاتا ہے۔

حضرت ڈاکٹر صاحب مین نے جواب میں انہیں مبارک باد دی، اور فرمایا ''احسان واقعی بڑی نعمت ہے، جس کے حاصل ہونے پرشکر ادا کرنا جاہئے ، لیکن میں آ ب ہے یہ یو چھتا ہوں کہ احسان کا بیددرجه صرف تمازی میں حاصل ہواہے یا جب آپ اپنے بیوی بچوں سے یا دوست احباب ے کوئی معاملہ کرتے ہیں اس وقت بھی ہید دھیان باقی رہتا ہے؟'' اس پر وہ صاحب کہنے لگے کہ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ احسان کا تعلق نماز اور دوسری عبادتوں کے ساتھ ہے، لہٰذا میں نے تو اس کی مشق نماز ہی میں کی ہے، اور بفضلہ تعالیٰ نماز کی حد تک بیشق کا میاب رہی ہے، کیکن نماز ہے باہر زندگی کے عام معاملات میں بھی احسان کی مشق کا خیال ہی نہیں آیا، حضرت ڈاکٹر صاحب بھی نے فرمایا کہ میں نے اس غلط ہم کو دور کرنے کے لئے آپ سے بیسوال کیا تھا، بے شک نماز اور دوسری عبادتوں میں بیودھیان مطلوب ہے، کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں، کیکن اس دھیان کی ضرورت صرف نماز ہی

ے ساتھ خاص نہیں، بلکہ زندگی کے ہرکام میں اس کی ضرورت ہے، انسان کولوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے اوران کے ساتھ معاملات انجام ویتے ہوئے بھی بید دھیان رہنا چاہئے کہ اللہ تعالی بجھے دی کھر ہے ہیں، خاص طور پرمیاں ہوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لئے دم دم کے ساتھی ہوتے ہیں، اوران کی رفاقت میں بے شارا تار جڑھاؤ آتے رہتے ہیں، بہت می تاگواریاں بھی پیش آتی ہیں، اورا بیے مواقع بھی آتے ہیں جب انسان کا نفس اے ان تاگواریوں کے جواب میں ناانصافیوں پر ابھارتا ہے، ایسے موقع پر اس دھیان کی ضرورت کہیں زیادہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر بیا حساس ایسے وقت ول میں جاگزین نہ ہوتو عموماً اس کا حتیجہ تا انصافی اور حق تلفی کی صورت میں نکاتا ہے۔

اس کے بعد حضرت ڈاکٹر صاحب بھنڈ نے فرمایا کہ آنخضرت نظافی کی سنت میہ ہے کہ آپ سنت نے ہم کہ آپ سنت ہے کہ اور اس سنت پر عمل کی کوشش میں میں نے بھی ہے سنتی کی ہے کہ میں اپنے گھر والوں پر غصد شاتاروں، اور اس سنت پر عمل کی کوشش میں میں نے بھی ہے مشق کی ہے کہ میں اپنے گھر والوں پر غصد شاتاروں، چنانچہ میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر کہتا ہوں کہ آج مجھے اپنی المیہ کے ساتھ رفاقت کو اکیاون سال ہو چکے ہیں لیکن اس عرصے میں الحمد نذ، میں نے بھی ان سے لہد بدل کر بھی بات نہیں گی۔ بعد میں ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب بھینے کی ابلیہ محتر مدنے ازخود حضرت بھینے کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے بچھ سے بھی نا گواری کے لیج میں بات کی ہو، اور نہ کہتمام عمر مجھے یہ یاد ہے کہ انہوں نے مجھ سے بھی نا گواری کے لیج میں بات کی ہو، اور نہ شوق سے ان کے کام کرنے کو کہا ہو، میں خود ہی اپنے شوق سے ان کے کام کرنے کو کہا ہو، میں خود ہی اپنے شوق سے ان کے کام کرنے کی کوشش کرتی تھی ، لیکن وہ مجھ سے نہیں کہتے ہیںے۔

حضرت ڈاکٹر صاحب بینے کی یہ باتیں آج بھے اس لئے یاد آگئیں کہ بیس نے پیچیلے ہفتے خطبہ نکاح کا پیغام کی تشریح کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ پرمسرت اور خوشگواراز دواجی زندگی کے لئے تقویٰ ضروری ہے، حضرت ڈاکٹر صاحب بینی کے علی (جو ہوا میں اڑنے اور پانی پر چلنے کی کرامتوں سے بڑاروں درجہ اونچے درجے کی کرامت ہے) در حقیقت اسی تقویٰ کا بھیجہ اور آخضرت منابی کی اس ارشاد کی عملی تصویرتھا کہ

" تم میں سب ہے بہتر لوگ وہ ہیں جوا پی عورتوں کے لئے بہتر ہول" (۱)

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله، ياب فضل أزواج النبي، رقم: ۲۸۳۰، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، وقم: ۱۹۲۷، سنن الدارمي، كتاب النكاح، باب في حسن معاشرة النساء، وقم: ۲۱۳۰

ہے شک قرآن کریم نے مردول کو عورتوں پر قوام (گران) قرار دیا ہے، کین آخریت ماڑھ نے اپنے ارشادات اور اپنے ممل ہے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ گران ہونے کا مطلب پہیں ہے کہ مرد ہروفت عورتوں پر حکم چلایا کرے، بیوی کے ساتھ خادمہ جیسا معاملہ کرے، یا اسے اپنی آ مریت کے شانجے میں کس کرر کھے، حقیقت یہ ہے کہ خودقر آ اِن کریم نے ہی ایک دوسری جگہ میال بیوی کے رشتے کومودت (دوش ) اور رحمت سے تعبیر فرمایا ہے۔

نیز ای آیت میں شوہر کے لئے بیوی کوسکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، (الروم: ۲۱) جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اصل رشتہ دوتی اور محبت کا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لئے سکون اور راحت کا ذریعہ ہیں، لیکن اسلام ہی کی ایک تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی اجتما تی کام کیا جائے تو لوگوں کو چاہئے کہ دہ کی کو اپناامیر بنالیں، تا کہ کام لظم وصبط کے ساتھ انجام پاتے، یہاں تک کہا گر دوخت کسی سفر پر جارہے ہوں تب بھی سنحسن بیقر اردیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہیں ہے کی ایک کو ایک کو ایس بنایا جائے وہ امیر بنالیا جائے وہ ہرونت دوسرے پر تھم چلانے کے لئے نہیں، بلکہ سفر کے معاملات کی ذمہ داری اٹھانے کے لئے امیر بنایا گیا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی یا ساتھیوں کی خبر گیری کرے، سفر کا ایبا انتظام کرے جو بنایا گیا ہے ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی یا ساتھیوں کی خبر گیری کرے، سفر کا ایبا انتظام کرے جو بنایا گیا ہے ، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی یا ساتھیوں کی خبر گیری کرے، سفر کا ایبا انتظام کرے جو بنایا گیا ہے ، اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ تعاون کریں۔

جب اسلام نے ایک معمول سے سفر کے لئے بھی یہ تعلیم دی ہے تو زندگی کا طویل سفراس تعلیم

سے کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ لہذا جب میاں بیوی اپنی زندگی کا مشتر کے سفر شروع کر رہے ہوں تو ان میں

سے شوہر کواس سفر کا امیر یا گران بنایا گیا ہے، کیونکہ اس سفر کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لئے جوجسمانی

قوت اور جوصفات درکار ہیں وہ قدرتی طور پر مرد میں زیادہ ود لیت کی گئی ہیں، کیکن اس انتظام سے یہ
حقیقت ما نذہیں پڑتی کہ دونوں کے درمیان اصل تعلق دوتی، مجبت اور رحمت کا تعلق ہے، اور ان میں

سے کسی کو بید جی نہیں ہے کہ وہ دوسر سے کے ساتھ ایک نوکر کا سامعاملہ کر ہے، یا شوہر اپنے امارت کے
منصب کی بنیاد پر بیہ بھچے کہ بیوی اس کے ہر تھم کی تقییل کے لئے پیدا ہوئی ہے، یا اسے بیدی حاصل

ہے کہ وہ بیوی سے اپنی ہر جائز یا ناجائز خواہش کی شخیل کرائے، بلکہ اللہ تعالی نے مرد کو جو قوت اور جو
صفات عطاکی ہیں ان کا نقاضا ہیہ کہ وہ اپنے اس منصب کو جائز حدود ہیں رہتے ہوئے بیوی کی
دلداری ہیں استعمال کرے، اور اس کی جائز خواہشات کو حتی الا مکان پورا کرے، اس طرح اللہ تعالی نے بیوی کو جو مقام بخشا ہے، اور اس کی جائز خواہشات کو حتی الا مکان پورا کرے، اس طرح اللہ تعالی نے بیوی کو جو مقام بخشا ہے، اور اسے جو حقوق عطاکے ہیں ان کا نقاضا ہے کہ وہ اپنی خداداد صلاحیتیں

ا پیخشر یک زندگی کے ساتھ تعاون اورا ہے خوش رکھتے ہیں صرف کر ہے، اگر دونوں بیرکام کرلیں تو نہ صرف بید کہ گھر دونوں کے لئے دینوی جنت بن جاتا ہے بلکہ ان کا بیطرزعمل مستقل عباوت کے حکم میں ہے جو آخرت کی حقیقی جنت کا وسیلہ بھی ہے، اس لئے دونوں کو نکاح کے خطبے ہیں تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے، اوراس لئے حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ احسان کا موقع صرف نماز ہی نہیں بلکہ میاں ہومی کے تعلقات بھی ہیں۔

قرآن كريم كى بے شارآ يات ميں سے آخضرت اللي في ناح كے خطبے كے لئے خاص طور پرانبی تنین آیات کا جوانتخاب فر مایا یقعینااس میں کوئی بزی مصلحت ہوگی ،غور کیا جائے تو ان متنوں آ بنول میں جو بات مشترک طور پر کہی گئی ہے، وہ تقویٰ کا حکم ہے، تینوں آ بیتیں ای حکم ہے شروع ہو رہی ہیں ، کہ تقویٰ اختیار کرو، کوئی ناوان بیہ کہہ سکتا ہے کہ تقویٰ کا شاوی بیاہ ہے کیا جوڑ؟ کمپکن جوشخص حالات کےنشیب وفراز اورمیاں ہیوی کے تعلقات کی نزا کتوں کو جانتا ہے، اور جسے از دواجی الجھنوں کی تہدتک پہنچنے کا تجر بہ ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں روسکتا کہ میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات اور ایک دوسرے کے حقوق کی ٹھیک ٹھیک اوائیگی کے لئے تقوی ایک لازی شرط ہے، میال بیوی کا رشتہ نازک ہوتا ہے ، ان دونوں کے سینے میں چھیے ہوئے جذبات اور ان کی حقیقی سرشت ایک دوسرے کے ساہنے اتن کھل کر آتی ہے کہ کسی اور کے ساہنے اتن کھل کرنہیں آ سکتی، دوسروں کے ساہنے ایک شخص ا پنی بدلمینتی کو ظاہری مسکرا ہٹوں کے پردے میں چھپا سکتا ہے،اپنے اندر کے انسان پرخوبصورت الفاظ اوراو پری خوش اخلاقی کاملمع چڑھا سکتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھے اپنے شب وروز کے معاملات میں وہ یے مع باتی نہیں رکھ سکتا، اے اپنی ظاہر داری کے خول ہے بھی نہ بھی باہر نکانا ہی پڑتا ہے، اور اگر اندر کا ہدانسان تقویٰ ہے آ راستہ نہ ہوتو اپنے شریک زندگی کا جینا دو کھرکر دیتا ہے، ایک بیوی کو اپنے شوہر ہے جوتکلیفیں چینجتی ہیں، ان کا از الہ ہمیشہ عدالت کے ذریعیہ بیں ہوسکتا، ان میں ہے بے ثمار تکلیفیں الیں ہیں جو وہ عدالت تو کجا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتی ، اسی طرح ایک شوہر کو بیوی ہے جو شکا بیتیں ہو علی ہیں بسا اوقات شوہر کے پاس ان کا کوئی حل نہیں ہوتا، نہ کسی اور کے ذریعے وہ انہیں دور کرنے کا کوئی سامان کرسکتا ہے، اس قشم کی تنکیفوں اور شکایتوں کا کوئی علاج د نیا کی کوئی طاقت فراہم نہیں کر سکتی ، ان کا علاج اس کے سوا پچھنہیں ہے کہ دونوں کے دل میں تقوی ک ہو، لیعنی وہ اس احساس کی دونت ہے مالا مال ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے لئے امانت ہیں، اور اس امانت کی جواب دہی انہیں اپنے اللہ کے سامنے کرنی ہے ، اپنے شریک زندگی کواپنے کسی طرزِ عمل ہے ستا کروہ شاید دنیا کی جواب دہی ہے نکے جائیں ، کیکن ایک دن آئے گا جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے

ہوں گے، اور انہیں اپنی ایک ایک حق تلفی کا وبال جھکتنا پڑے گا، ای احساس کا نام تقویٰ ہے، اور یہی وہ چون ہے، اور انہیں وہ چون ہے، اور انہیں ہوتا، آنخضرت اللہ خون اور کی کے حل پران تنہا ئیوں میں بھی پہرہ بٹھا تی ہے، جہاں اسے کوئی اور ویکھنے والانہیں ہوتا، آنخضرت اللہ خورت اللہ خون ہے جہاں اسے کوئی اور وہ ہوتا، آنخضرت اللہ خون ہے جہاں اسے دوسرے کے ساتھی بنیں تو وہ روزانہ ہونے ہے پہلے اسے دلوں پر بیفیبی پہرہ بٹھا لیں، تاکہ ان کی دوتی پائیدار ہو، اور اسلامی کی دوتی پائیدار ہو، اور اسلامی کی دوتی ہوئی نو بلی زندگی کا جوش ٹھنڈا موجائے، بلکہ وہ تقویٰ کے سائے میں بلی ہوئی پائیدار مجبت ہوجوخود غرضی سے پاک اور ایٹار وفا داری اور خیرخوا ہی کے سدا بہار جذبات سے مزین ہوئی ہائیدار مجبت ہوجوخود غرضی سے پاک اور ایٹار وفا داری اور خیرخوا ہی کے سدا بہار جذبات سے مزین ہوئی ہے، اور جسم سے گذر کر واقعی قلب وروح کی گہرائیوں تک سرایت کر جاتی ہے، اس لئے آنخضرت اللہ کے نکاح کے خطبے میں ان تین وروح کی گہرائیوں تک سرایت کر جاتی ہے، اس لئے آنخضرت اللہ کے نکاح کے خطبے میں ان تین ایس کا بنیادی سے ہرآیت تقویٰ کے تھم سے شروع ہور ہی ہو دی ہاں کا بنیادی پیغام ہے۔

۲۵ رجب ۱۲۱۲ه/ ۱۸ دیمبر ۱۹۹۵ء



# بیوی کے حقوق ،شریعت اسلامیہ کی روشنی میں <sup>ی</sup>

بعداز خطبه مسنوند!

أمَّا بَعُدُ!

فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

﴿ وَعَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُ وَفِ ﴾ (١)

﴿ وَلَن تَسْتَطِيْعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّسَاء وَلَوْ حَرَضَتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالَمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَقَوُّا فَإِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رَّحِيْما ﴾ (٢) وَعَن أَبِى هُرَيْرَةٌ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَاسُتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّ الْمَرُأَةَ خُلِقَت مِنْ ضِلَعِ وَإِنَّ اَعُوج مَا فِي الصِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُنقِيْمُهُ كَسَرُتَهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمُ يَزَلُ آعُوج فَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ)) (٣)

#### حقوق العباد كي ابميت

ان آیات قر آئیداور صدیث نیوی کی روشن میں علامہ نووی میشد حقوق العباد کا بیان شروع فرما رہے ہیں بینی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیفیبر نبی کریم مناقیظ نے بندوں کے جوحقوق ضروری قرار دیئے

اسلاحی خطبات (۲۹ می ۱۹۹۲می ۱۹۹۳م، جامع مسجد بیت المکرم، کراچی، بعد از نماز عصر رزیر نظر درس امام نووی میشد کی کتاب"ریاض الصالحین" کے باب نمبر ۳۰ "باب الوصیة بالنساء" (صفی ۱۳۲۳) کا درس ہے۔

<sup>(</sup>١) النسآء: ١٩

<sup>(</sup>٢) النسآء: ١٢٩

 <sup>(</sup>۳) صحیح البخاری، كتباب النكاح، باب الوصیة بالنساء، وقم: ٤٧٨٧، صحیح مسلم، كتاب
البرضاع، باب الوصیة بالنساء، وقم: ٢٦٧١، سنن الترمذی، كتاب الرضاع، باب ماجا، فی حق
السمر أة على زوجها، وقم: ١٠٨٣، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج،
وقم: ١٨٤١

ہیں اور جن کے تحفظ کا تھم دیا ہے۔ ان کا بیان یہاں سے شروع فر مار ہے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بار بارعرض کر چکا ہوں کہ'' حقوق العباد'' وین کا بہت انہم شعبہ ہے اور بیا تنا انہم شعبہ ہے کہ'' حقوق اللہ'' تو تو بہ سے معاف ہو جاتے ہیں، یعنی اگر خدانخواستہ حقوق اللہ سے متعلق کوئی کو تاہی سرز دہو جائے (خدا نہ کرے) تو اس کا علاج بہت آسان ہے کہ انسان کو جب بھی اس پر ندامت پیدا ہوتو تو بہ واستغفار کر لینے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ایسے ہیں کہ اگر ان میں کو تاہی ہو جائے تو اگر اس پر بھی ندامت ہو جائے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ایسے ہیں کہ اگر ان میں کو تاہی ہوتے ہو جائے تو اگر اس پر بھی ندامت ہواور اس پر تو بہ واستغفار کرے تب بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہو جائے تو اگر اس کو معاف نہ کر دے ، اس جب تک صاحب حق اس کو معاف نہ کر دے ، اس جب تک صاحب حق اس کو معاف نہ کر دے ، اس

#### ہم غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے

حقوق العباد کا معاملہ جتنا تھین ہے ہارے معاشرے میں اس سے ففلت اتنی ہی عام ہے ہم لوگوں نے چند عبادات کا نام دین رکھ لیا ہے بیٹی نماز ، روزہ، جج ، زکو ق ، ذکر ، تلاوت ، تبیج وغیرہ ان چیزوں کو تو ہم دین سجھتے ہیں ، لیکن حقوق العباد کو ہم نے دین سے خارج کیا ہوا ہے ، اور اس طرح معاشرتی حقوق کو بھی دین سے خارج کررکھا ہے ، اس میں اگر کوئی شخص کو تا ہی یا غلطی کرتا ہے تو اس کو اس کی تھینی کا حساس بھی نہیں ہوتا۔

#### غیبت حقوق العباد تلف کرنے کے مترادف ہے

اس کی سادہ می مثال ہے ہے کہ (خدانہ کرے) کوئی مسلمان شراب نوشی کی ات میں بہتا ہو۔ تو ہردہ مسلمان جس کو ذرا سابھی دین ہے لگاؤ ہے۔ وہ اس کو برا سمجھے گا، اور خود وہ شخص بھی اپنے نعل پر تادم ہوگا کہ میں بیدایک گناہ کا کام کر رہا ہوں، لیکن ایک دوسراشخص ہے جولوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ اس غیبت کرنے والے کو معاشرے میں شراب چینے والے کے برابر برانہیں سمجھا جاتا، اور نہ خوو غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گناہ گار اور مجرم خیال کرتا ہے۔ حالانکہ گناہ کے اعتبار ہے شراب چینا جینا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گناہ گار اور مجرم خیال کرتا ہے۔ حالانکہ گناہ کے اعتبار ہے شراب چینے ہے ذیادہ جننا بڑا گناہ ہے، غیبت اس کھاظ ہے شراب چینے ہے ذیادہ سے میں اللہ تعالی میں کا تعالی مثال دی ہے کہ دوسرے گناہوں کی ایس مثال نہیں دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا:

'' غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا''(1) لیکن اتنی سنگین کے باوجود بید گناہ معاشرے میں عام ہو گیا ہے، شاید ہی کوئی مجلس اس گناہ ہے خالی ہوتی ہو،اور پھراس کو برابھی نہیں سمجھا جاتا، گویا کہ دین کا اس ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔

#### حالت''احسان''ہروفت مطلوب ہے

میرے شخ حضرت ڈاکٹر مجد عبدالحی صاحب قدس سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ایک دن فرمانے گئے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے۔اور آکر بڑے فخریدانداز میں خوشی کے ساتھ کہنے گئے کہ اللہ کاشکر ہے کہ مجھے 'احسان' کا درجہ حاصل ہوگیا ہے۔''احسان' ایک بڑا درجہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے:

((أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ كَاتَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ))(٢)

لین اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر جیسے کہ تو اللہ تعالیٰ کود کیر ہا ہے اور اگر بید نہ ہو سے تو کم اس خیال کے ساتھ عبادت کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دکیور ہے ہیں، اس کو درجہ 'احسان' کہا جاتا ہے۔
ان صاحب نے حضرت والا ہے کہا کہ جھے' احسان' کا درجہ حاصل ہوگیا ہے، حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو مبارک باد دی کہ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، بیتو بہت بڑی نہت ہے،
البتہ میں آپ ہے ایک بات ہو چھتا ہوں کہ کیا آپ کو بیر 'احسان' کا درجہ صرف نماز میں حاصل ہوتا ہے، اور جب بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہواس وقت بھی حاصل ہوتا ہے یانہیں؟ یعنی بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہواس وقت بھی حاصل ہوتا ہے یانہیں؟ یعنی بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرتے ہواس وقت بھی حاصل ہوتا ہے یانہیں؟ یعنی بیوی خیال اس وقت نہیں آتا؟ وہ صاحب جواب میں فرمانے لگے کہ حدیث میں تو بہ آیا ہے کہ جب خیال اس وقت نہیں آتا؟ وہ صاحب جواب میں فرمانے لگے کہ حدیث میں تو بہ آیا ہے کہ جب عبادت کرتے اس طرح عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو صرف عبادت کر کو گور ہے ہے کہ 'احسان' کا تعلق صرف نماز ہے ہے، دوسری چیز وں کے ساتھ احسان کا کو کی تعلق نہیں ،حضرت ڈاکٹر صاحب بی شنہ نے فرمایا کہ میں نے اس لئے کہ آج کل عام طور پر غلط فہی پائی جاتی ہے کہ 'احسان' صرف نماز ہی میں مطلوب ہے، یا ذکر و تلاوت ہی میں مطلوب ہے، والا تکہ احسان ہر وقت مطلوب ہے، ندگی کے ہر

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٢

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب الإيمان، ياب سؤال جبريل النبي عن الإيمان رالإسلام والإحسان،
 رقم: ٤٨ ، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ياب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، رقم: ٩

مر طے اور شعبے میں مطلوب ہے، دکان پر بیٹی کر تجارت کر دہے ہو وہاں پر''احسان' مطلوب ہے۔
یعنی دل میں بید استحضار ہونا جا ہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھے دہے ہیں جب اپنے ماتخوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہو،اس وفت بھی''احسان' مطلوب ہے۔ جب بیوی بچوں اور دوست احباب اور پڑوسیوں سے معاملات کر رہے ہو۔اس وقت بھی بیداستحضار ہونا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھے دسے ہیں،حقیقت میں ''احسان' کا مرتبہ یہ ہے،صرف نماز تک محدود نہیں ہے۔

#### ایک جہنمیءورت کا ذکر

خوب مجھ لیں کہ نبی کریم ماٹیٹ کی تعلیم ہماری زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے، اس واسطے روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس ساٹیٹ ہے ایک خاتون کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! ایک خاتون ہے۔ جو دن رات عبادت میں گئی رہتی ہے، نفل نماز اور ذکر و تاوت بہت کرتی ہے۔ اور ہروقت اس میں مشغول رہتی ہے، اس خاتون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا انجام کیسا ہوگا؟ آپ نے صحابہ کرام سے بوچھا کہ وہ خاتون پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ پڑوس کی خواتین تو اس سے خوش نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون جہنم میں جائے گی۔

# ایک جنتیعورت کا ذکر

پھراکی الی خانون کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ جونفی عبادت تو زیادہ نہیں کرتی تھی، صرف فرائض وواجبات پر اکتفا کرتی تھی، اور زیادہ سے زیادہ سنت مؤکدہ ادا کر لیتی۔بس اس سے زیادہ نوافل، ذکر و تلاوت نہیں کرتی تھی۔ گر پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خانون جنت میں جائے گی۔(1)

# حقیقی مفلس کون ہے؟

ان احادیث میں آنخضرت تُلَقِیْم نے میہ بات واضح فرمادی کدا گرکو کی شخص نفلی عبادت کرے تو میدی اچھی بات ہے، اورا گرنفلی عبادت نہ کرے تو آخرت میں سوال نہیں ہوگا کہتم نے فلال نفلی

 <sup>(</sup>۱) مستد احمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، رقم: ۹۲۹۸، الأدب المفرد، باب لايؤذي جاره، رقم:
 ۹۱۱، ص: ۸۶

عبادت كيول نہيں كى۔اس لئے كه نفل كا مطلب ہى بد ہے كه اگر كوئى شخص كر بو تو اب ملے گا اور اگر نه كر بوتو كوئى گناہ بھى نہيں ہوگا، كيكن حقوق العباد وہ چيز ہے كه اس كے بار ہے بيس قيامت كے روز سوال ہوگا اوراس پر جنت اور جہنم كا فيصله موقوف ہے، چنا نچه ايك حديث بيس حضور اقدس منافيظ نے فرمايا كه مفلس و شخص ہے جو قيامت كے روز برزى مقدار بيس نماز روز به لے كر آئے گا۔ ليكن دنیا بیس كى كا حق مار دیا ہمى كو برا كهد دیا ہمى كى ول آزارى كر دى تھى اوركسى كا دل دكھا دیا تھا۔اب دنیا بیس كى كا حق مار دیا ہمى كو برا كهد دیا ہمى كى ول آزارى كر دى تھى اوركسى كا دل دكھا دیا تھا۔اب اس كا متیجہ بدہوا كه وہ جتنے اعمال لے كر آیا تھا۔ وہ سار بے كے سار بے دوسروں كو دے ديے۔اور وسروں كے گناہ اس پر ڈال و كے گئے۔(1)

اس کے حقوق العباد کا باب شریعت کا بہت اہم باب ہے۔

#### حقوق العباد ، دین کا اہم ترین حصہ

میں پہلے بھی عرض کر چکاہوں کہ''اسلامی فقہ''جس میں شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔اس کو اگر چار برابر حصوں میں تقتیم کیا جائے ان اس کا ایک حصہ عبادات کے بیان پر مشمل ہے۔ اور بقیہ تین حصے حقوق العباد کے بیان میں ہیں، یعنی ان میں محاملات اور معاشرت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے ''ہوا یہ' کا نام سنا ہوگا جو فقہ خفی کی مشہور کتاب ہے۔ یہ چار جلدوں پر مشمل ہے۔اس کی پہلی جلد میں عبادات کا ذکر ہے۔جس میں طہارت ، نماز ، روزہ ، زکوق ، اور جج کے احکام بیان کیے گئی جیل۔ باتی جندی جاتی ہیں ، اس سے اندازہ کیا جا گئے ہیں۔ باتی تعبی جلدیں معاملات ، معاشرت اور حقوق العباد ہے متعلق ہیں ، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد تیمن چوتھائی دین ہیں۔ اس لئے یہ بڑا اہم باب شروع ہور ہا ہے۔ اللہ تعالی لئی رحمت سے اس کو جذ ہے ہے پڑھنے اور سننے کی تو فیق عطافر مائے اور حقوق العباد کی اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق ادائیگ کی تو فیق عطافر مائے آ مین۔

#### اسلام ہے پہلے عورت کی حالت

علامہ نو وی بینظیہ نے پہلا باب میہ قائم فر مایا ''باب الوصیۃ بالنساء' کیمی ان نصحتوب کے بارے میں جوحضور اقدس منطقی نے عورتوں کے حقوق کے متعلق بیان فر مائی ہیں ، اور سب سے پہلے میہ باب اس لئے قائم فر مایا کہ سب سے زیادہ ہے اعتدالیاں اور سب سے زیادہ کو تاہیاں اس حق میں بوتی ہیں۔ جب تک اسلام نہیں آیا تھا۔ اور جب تک نبی کریم منطقی کی تعلیمات نہیں آئی تھیں ، اس

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، باب تحريم الظلم، رقم: ٩٥٧٩

وقت تک عورت کوالسی مخلوق منجها جاتا تھا۔ جومعاذ الله کو یا انسانیت سے خارج ہے اوراس کے ساتھ بھیٹر بکر بول جیسا سلوک ہوتا تھا، اس کو انسانیت کے حقوق دینے ہے لوگ انکار کرتے تھے۔ کسی بھی معالمے میں اس کے حقوق کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی۔ اور یہ تمجھا جاتا تھا جیسے کسی نے اپنے گھر میں بھیڑ بکری بال لی۔ بالکل ای طریقے ہے اینے گھر میں ایک عورت کو لا کر بٹھا دیا۔سلوک کے اعتبار ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔

#### اسلام میںعورت کا مقام

حضور اقدس سَرُقَيْرُ نے بہلی باراس دنیا کو جو آسانی مدایات سے بے خبرتھی خواتین کے حقوق کا احساس دلا یا کہ خواتمن کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

علامہ نو وی پھٹی نے سب سے پہلے قر آن کریم کی ایک آیت نقل فر مائی۔ جو اس باب میں جامع ترین آیت ہے:

﴿وَعَاشِرُوهُمْنَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (١)

اس میں تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہتم خواتمین کے ساتھ''معروف''لینی نیکی کے ساتھ ا چھا سلوک کر کے زندگی گز ارو، ان کے ساتھ اچھی معاشرت برتو ، ان کو تکلیف نہ بہنجاؤ ، یہ عام ہدایت ہ، بدآیت کویا اس باب کامتن اور عنوان ہے، اور حضور اقدس من الفائم نے اس آیت کی تشریح این اقوال اور افعال ہے فرمائی۔ اور حضور ﷺ کوخواتین کے ساتھ حسن سلوک کا اس ورجہ اہتمام تھا کہ آپ نے فرمایا:

((خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمُ لِنِسَآءِ هِمْ وَآنَا خِيَارُكُمْ لِنسَائِيُ))(٢) ''تم میں سب ہے بہترین وولوگ ہیں جوانی خواتین کے ساتھ احیصا برتاؤ کرتے ہیں۔اور میں تم میں اپنی خوا تمین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہول'' آ تخضرت مَا يَنْظِمُ كُوخُوا تَمِن كِحْقُوق كَي تَكْبِيداشت اوران كِي سأتحد حسن سلوك كا اتناا بهتمام تھا کہ ہے شاراحادیث میں اس کی تشریح فر مائی۔ چنانچیرسب سے پہلی حدیث میں حضرت ابو ہر رہے دخاتیٰڈ

اس صدیث کی عبارت قابل تحقیق ہے، کیونکہ مجموعہ احادیث میں اس موضوع ہے متعلق دوطرح کی روایات ملتی الى ايك روايت من بدالفاظ بين: ((خيسر كم خيسر كم الأهله وأناخير كم الأهلي)) جبكه دوسري روايت ين بيالقاظ بيرين ((خِيَارْ كُمْ خِيَارُ كُمْ لِنِسَآءِ هم)) ال دومرى روايت ش ((وَأَنَا خِبَارُ كُمْ لِنسَائِي) کے الفا ظربیتی کے یاوجود نہیں ل سکے۔

ے مروی ہے کہرسول الله من الله علی فرمایا:

((اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا)) (۱) '' میں تم کوعورتوں کے بارے میں بھلائی کی تھیجت کرتا ہوں ،تم میری اس تھیجت کو قبول کراؤ'

#### قرآن كريم صرف اصول بيان كرتا ہے

آ گے بڑھنے ہے پہلے یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عام طور پر قرآن کریم موٹے موٹے اصول بیان کر دیتا ہے، تفصیلات اور جزئیات میں نہیں جاتا۔
انہیں بیان نہیں کرتا، یہاں تک کہ نماز جیسا اہم رکن جو دین کاستون ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے تہتر مقامات پر تھم دیا کہ نماز قائم کرو لیکن نماز کسے پڑھی جاتی ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی رکعتیں گئی ہوئی ہیں؟ اور کن چیز وں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کن چیز ول سے نہیں ٹوٹی ہے، اور کن چیز ول سے نہیں ٹوٹی ؟ بیٹن میں اس کی رکعتیں گئی ہوئی ہیں، اس طرح زکو ق کا تھم بھی قرآن کریم میں کم وجیش آئی ہی مرتبرآیا ہے، لیکن ذکو ق کا انصاب کیا ہوتا ہے؟ کس پر فرض ہوتی ہے؟ گئی فرض ہوتی ہے؟ کن کن چیز وں پر فرض ہوتی ہے؟ کن کن چیز وں پر فرض ہوتی ہے؟ کی انصاب کیا ہوتا ہے؟ کس پر فرض ہوتی ہے؟ گئی فرض ہوتی ہے؟ کن کن چیز وں پر فرض ہوتی ہے؟ کی تعلیمات پر چھوڑ دیں، ہوتی ہوگی ہوا کہ قرآن کریم میں جاتا۔

## گھر بلوزندگی، پورے تدن کی بنیاد ہے

لیکن مرد وعورت کے تعلقات، خاندانی تعلقات الی چیز ہے کہ قرآن کریم نے اس کے نازک نازک جزوی مسائل بھی صراحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور پھر بعد ہیں نبی کریم مٹائیڈ نے اس کی تشریح فرمائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجداس کی ہیے کہ مرد وعورت کے جو تعلقات ہیں، اور انسان کی جو گھر بلو زندگی ہے یہ پورے تعدن کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور اس پر پورے تہذیب و تدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر مرد وعورت کے تعلقات استوار ہیں،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الوصية بالنساء، وقم: ٤٧٨٧، صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب ماجاء في حق الرضاع، باب الوصية بالنساء، وقم: ٢٦٧١، منن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ماجاء في حق المرأة على الوج، المرأة على الوج، وقم: ١٨٤١

خوشگوار ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں تواس سے گھر کا نظام درست ہوتا ہے اور گھر کا نظام درست ہونے سے اولا د درست ہوتی ہے اور اولا دکے درست ہونے سے معاشرہ سنورتا ہے۔ اور اس پر پورے معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، لیکن اگر گھر کا نظام خراب ہو، اور میاں ہوی کے درمیان رات دن تو تو میں میں ہوتی ہوتو اس سے اولا د پر برااثر پڑے گا۔اور اس کے نتیج میں جوقوم تیار ہوگی اس کے بارے میں آپ تصور کر بحتے ہیں کہ کسی شائستہ قوم کے افراد بین سکتے ہیں میں جوقوم تیار ہوگی اس کے بارے میں آپ تصور کر بحتے ہیں کہ کسی شائستہ قوم کے افراد بین سکتے ہیں یا نہیں۔ اس واسطے اس کو تر آن کریم فینے ان کریم فینے ان کی چھوٹی جھوٹی باتوں کو بھی بیان فر مایا ہے۔

### عورت کی بیدائش ٹیڑھی پہلی سے ہونے کا مطلب

اس کے بعد حضور اقد س سائی آئے نے بہت اچھی تشبید بیان فر مائی ہے، اور یہ آئی عجیب وغریب اور حکیما نہ تشبید ہے کہ ایس تشبید مانا مشکل ہے۔ فر مایا کہ عورت پہلی سے بیدا کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تشریح میدی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آ دم مالیا کو پیدا فر مایا۔ اس کے بعد حضرت حواطی کا کو انہی کی پہلی سے بیدا کیا گیا، اور بعض علماء نے اس کی دوسری تشریح ہی گئی ہے کہ رسول اللہ شائی کا عورت کی مثال پہلی کی ہے کہ جس سول اللہ شائی کا عورت کی مثال پہلی کی ہے کہ جس طرح پہلی و یکھنے میں ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے، لیکن پہلی کا حسن اور اس کی صحت اس کے ٹیڑھا ہونے میں طرح پہلی و یکھنے میں ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے، لیکن پہلی کا حسن اور اس کی صحت اس کے ٹیڑھا ہونے میں علی ہو، چنانچہ کوئی شخص اگر میہ جا ہے کہ پہلی ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کر دوں تو جب اسے سیدھا کر نا چاہے گئا تو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی البتہ تو ٹ جائے گی، وہ پھر پہلی نہیں رہے گی اب دو بارہ پھر اس کو چاہے گئا دو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی البتہ تو ٹ جائے گی، وہ پھر پہلی نہیں رہے گی اب دو بارہ پھر اس کو بین فر مایا:

((إِنْ ذَهَبْتُ تَفِينُهُ لَهَا كَسَرُ تَهَاوَانِ اسْتَمْتُعُتَ بِهَا اِسْتَمْتَعُتَ وَفِيْهَا عِوَجٌ))(١)
"الرَّمْ اللَّ بِلَى كُوسِيدها كَرِنَا جِابُو كَ تَوْ وه يَهِلَى ثُوث جائے گی اور اگراس سے
فائدہ اٹھانا چاہوتو الل كے ٹیڑ ھے ہونے كے باوجود قائدہ اٹھاؤ گے "

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب الوصية بالنساء، رقم: ٤٧٨٧، صحيح مسلم، كتاب البرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم: ٢٦٧١، سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ماجاء في حق المرأة على زوجها، رقم: ١٠٨٣، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، رقم: ١٨٤١

یہ بڑی عجیب وغریب اور حکیمانہ تشبیہ حضور سُڑٹیڑا نے بیان فرمائی ، کہ اس کی صحت ہی اس کے میڑ سے ہونے میں ہے اگر وہ سیدھی ہوگی تو وہ بیمار ہے سیجے نہیں ہے۔ میڑ سے ہونے میں ہے اگر وہ سیدھی ہوگی تو وہ بیمار ہے سیجے نہیں ہے۔ بعض لوگ اس تشبیہ کوعورت کی مذمت میں استعمال کرتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پہلی سے پیدا

ں وت اس جید و ورت کی ہے۔ الہذا اس کی اصل ٹیڑھی ہے جنا نچے میرے پاس بہت سے لوگوں کے خطوط آتے ہیں جس کی گئی ہے، لہذا اس کی اصل ٹیڑھی ہے جنا نچے میرے پاس بہت سے لوگوں کے خطوط آتے ہیں جس میں کئی لوگ یہ لکھتے کہ یہ عورت ٹیڑی پہلی کی مخلوق ہے۔ گویا کہ اس کو غدمت اور برائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حالا نکہ خود نبی کریم شائیڈ کی اس ارشاد کے فشایہ بیں ہے۔

#### عورت کا میڑھا بن ایک فطری تقاضا ہے

بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یکھ اور اوصاف دے کر پیدا فرمایا ہے، اور عورت کو یکھ اور اوصاف و ے کر پیدا فرمایا، دونوں کی فطرت اور سرشت میں فرق ہے، سرشت میں فرق ہونے کی وجہ ہے مرعورت کے بارے میں یہ محسوں کرتا ہے کہ یہ میری طبیعت اور فطرت کے خلاف ہے، حالانکہ عورت کا تمباری طبیعت کے خلاف ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ بیاس کی فطرت کا تقاضہ ہے کہ وہ شیڑھی ہو۔ کوئی شخص پہلی کے بارے میں یہ کے کہ پہلی کے اندر جو فیڑھا بین ہے وہ اس کے اندر عیب بیس ہے، خلا ہر ہے کہ وہ عابین ہے وہ اس کے اندر عیب ارشاد فرمارہ ہو کہ قائم ہو، اس لئے آئے خضرت طاقی ہو، اس لئے آئے خضرت طاقی ہو، اس کے آئے خضرت طاقی ہو، اس کی قطرت کا تقاضہ ہو، اس کی وجہ ہو، اس کے آئے خضرت میں کوئی ایسی بات نظر آئی ہے جو تمبراری طبیعت کے خلاف ہو، اور اس کی وجہ ہے تم اس کو شیڑھا ہیں ہے، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر کہ اس کی میں میں خاندہ اٹھا سکو گے۔

#### ''غفلت''عورت کے لئے حسن ہے

آج الٹا زمانہ آگیا ہے، اس واسطے قدریں بدل گئی ہیں، خیالات بدل گئے، ورنہ بات یہ ہے کہ جو چیز مرد کے حق میں عیب ہے، بسا اوقات وہ عورت کے حق میں حسن اوراچھائی ہوتی ہے اگر ہم قر آن کریم کوغور ہے پڑھیں تو قر آن کریم میں یہ بات نظر آ جاتی ہے کہ جو چیز مرد کے حق میں عیب تھی ، وہی چیز عورت کے بارے میں حسن قرار دی گئی۔اوراس کو نیکی اوراچھائی کی بات کہا گیا۔ مثلاً مرد کے حق میں یہ بات عیب ہو، اس لئے کہ مثلاً مرد کے حق میں یہ بات عیب ہو، اس لئے کہ مرد پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری رکھی ہے، اس لئے اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، مرد پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری رکھی ہے، اس لئے اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے،

اوراس کو باخبر بھی ہونا جا ہے، اگر باخبر نہیں ہے، بلکہ غافل ہے، اور غفلت میں مبتلا ہے تو یہ مرد کے حق میں عیب ہے لیکن قرآن کریم نے غفلت کوعورت کے حق میں حسن قرار دیا، چنانچے سورة نور میں فر مایا: ﴿إِنَّ الَّذِیْنَ یَوُمُونَ الْمُحَصَنَتِ الْعَفِلَتِ الْمُؤْمِنَتِ﴾ (۱) ''لیمنی وہ لوگ جوالی عورتوں پر ہمتیں لگاتے ہیں جو پاک دامن ہیں، اور غافل ہیں، یعنی و ٹیا ہے بے خبر ہیں'

تو دنیا سے بے خبری کو ایک حسن کی صفت کے طور پر قر ان کریم نے بیان فر مایا۔ معلوم ہوا کہ عورت اگر دنیا کے کامول سے بے خبر ہو۔ اور اپنے فرائض کی حد تک واقف ہواور دنیا کے معاملات استے نہ جانتی ہوتو وہ عورت کے حق میں عیب نہیں، بلکہ وہ صفت حسن ہے، جس کو قر آن کریم نے صفت حسن کے طور پر ذکر فر مایا۔

### ز بردستی سیدها کرنے کی کوشش نہ کریں

لہذا جو چیز مرد کے حق میں عیب تھی ، وہ عورت کے حق میں عیب نہیں اور جو چیز مرد کے حق میں عیب نہیں اور جو چیز مرد کے حق میں عیب نہیں تھی بعض اوقات وہ عورت کے حق میں عیب ہوتی ہے۔ اس لئے اگر تہہیں ان کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آئے جو تہارے لئے عیب ہے کین عورت کے لئے عیب نہیں تو اس کی وجہ سے عورت کے ساتھ برتاؤ میں خرابی نہ کرو، اس لئے کہ پہلی ہونے کا نقاضہ ہی ہیہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے تہاری طبیعت سے مختلف ہوتو اب اس کوز بردستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔

#### سارے جھگڑ وں کی جڑ

یہ بی کرم منافیق کا ارشاد ہے۔ اور آپ سے زیادہ مرد وعورت کی نفسیات سے کون واقف ہو
سکتا ہے، اس لئے حضور اقدس منافیق نے سارے جھڑوں کی جڑ پکڑ کی کہ سارے جھڑ ہے صرف اس
بنا پر ہوتے ہیں کہ مرد بیر جا ہتا ہے کہ جسیا ہیں خود ہوں ، یہ بھی ولی بن جائے ، تو بھائی! بی تو ولی بغنے
سے رہی ، اگر ولیک بنانا چا ہو گے تو ٹوٹ جائے گی اس لئے اس فکر کو تو چھوڑ دو، ہاں! جو چیزیں اس
کے حق میں اس کے حالات کے لحاظ ہے اس کی فطرت اور مرشت کے لحاظ ہے اس کے لئے عیب
ہیں، ان کی اصلاح کی فکر کرو، اور ان کی اصلاح کی فکر بھی مرد کی ذمہ داری ہے لیکن اگر تم بیر چا ہو کہ وہ
تمہارے مزاج اور طبیعت کے موافق ہوجائے ، یہ بیس ہوسکتا۔

<sup>(1)</sup> Hier: \*\*

### اس کی کوئی عادت پیندبیره بھی ہوگی

اس باب کی دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ اے مروی ہے:

عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لاَيَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا آخَرَ))(١)

اس حدیث میں نبی کریم ملاقظ کے ایک عجیب وغریب اصول بیان فرمایا کہ کوئی مومن مردیا کسی مومن عورت سے بالکلیہ بغض ندر کھے، بعنی بینہ کرے کہ اس کو بالکلیہ نضول، احمق اور ناوان قرار وے دے، اور یہ کیے کہ اس میں تو کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی بات ناپسند ہے تو اس کی دوسری کوئی بات پسند بھی ہوگی۔

پہلا اصول نی کریم طُرُیْنِ نے یہ بتا دیا کہ جب دوانسان ایک ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بات دوسرے کی اچھی گئی ہے، اور کوئی بری گئی ہے۔ اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے تو اس کی وجہ ہے اس کو علی الاطلاق برانہ جھو، بلکہ اس وقت اس کے اچھے اوصاف کا استحضار کرو، اس کے اندر آخر کوئی اچھائی کہ بھی تو ہوگی۔ بس اس اچھائی کا استحضار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یہ اچھائی تو اس کے اندر ہے، اگر یہ ملک کرو گئے تو ہوسکتا ہے کہ اس کے اندر جو برائیاں ہیں۔ تمہارے دل کے اندر ان کی اتنی زیادہ اہمیت باتی ندر ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ آ دمی ناشکرا ہے۔اگر دو قین باتیں پہند ہوئیں اور بری کگیس بس! انہیں کو لے کر بیٹے گیا کہ اس میں تو یہ خرائی ہے۔ اس میں تو یہ خرائی ہے۔ اب اچھائی کی طرف دھیان نہیں۔ اس لئے ہر دفت روتا رہتا ہے۔ اور ہر دفت اس کی برائیاں کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے نتیج میں اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔

### ہر چیز خیر وشر سے مخلوط ہے

ونیا کے اندر کوئی چیز ایم نہیں ہے کہ جس کے اندر برائی نہ ہواور اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو۔ اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی ہے۔ اس میں ہر چیز کے اندر خیر اور شرمخلوط ہے۔ کوئی چیز اس کا کتات میں خیر مطلق نہیں اور کوئی شرمطلق نہیں۔ اس میں خیر وشر ملے جلے ہوتے ہیں ، کوئی کا فرہے یا مشرک ہے یا کوئی براانسان ہے، اگر اس کے اندر بھی اچھائی تلاش کرو گے تو کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور مل جائے گی۔

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، وقم: ٢٦٧٢، مسند أحمد، وقم: ٨٠١٣

تھے کہ

### انگریزی کی ایک کہاوت

انگریزی کی ایک کہاوت ہے اور ہمارے حضور اقدس مُنْ اِنْ نِیْ نے ارشاد فرمایا کہ'' حکمت کی بات مومن کی گمشدہ متاع ہے۔ جہاں وہ اس کو یائے ،اسے لے لئے''(ا)

للمذا انگریزی کہاوت ہونے سے بیلاز منبیں آتا کہ وہ ضرور غلط ہی ہو۔ بات بڑی حکیمانہ ہے، کسی نے کہا کہ'' وہ گھنٹہ یا گھڑی جو بند ہوگئ ہووہ بھی دن میں دو باریج بولتی ہے۔'' مثلًا فرض کرو کہ بارہ نج کر پانچ منٹ پر گھڑی بند ہوگئی، اب ظاہر ہے کہ ہر وقت تو وہ صحیح ٹائم نہیں بتائے گ۔ بلکہ غلط بتائے گی۔ لیک دن میں بارہ نج کر پانچ منٹ پر،اور ایک دات میں بارہ نج کر پانچ منٹ پر،اور ایک دات میں بارہ نج کر پانچ منٹ پر،اور ایک دات میں بارہ نج کر پانچ منٹ پر،او دومر تبہ دہ ضرور سج بولے گی۔

کہاوت کہنے والے کا مقصد ہہ ہے کہ جاہے کتنی بھی بریکار اور بری چیز ہو۔لیکن اگر اس میں اچھائی تلاش کرو گے تو مل جائے گی۔اس طرح دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نبیس ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو۔

### کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں

ہمارے والدحضرت مفتی مخدشفیع صاحب قدس سرہ اقبال مرحوم کا ایک شعر بہت پڑھا کرتے

نہیں ہے چیز عکمی کوئی زمانے ہیں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے ہیں

مطلب میہ کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اپی حکمت اور مشیت سے پیدا فرمائی ہے۔ اگر غور کر دی گے تو ہرایک کے اندر حکمت اور مصلحت نظر آئے گی لیکن ہوتا ہیہ ہے کہ آ دمی صرف برائیوں کو دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے دہ بددل ہوکر ظلم اور تاانصافی کا ارتکاب کرتا ہے۔

#### عورت کے اچھے وصف کی طرف نگاہ کرو

#### چنانچ الله تعالی نے فرماویا:

اسنىن الترمىذي، كتباب العلم عن رسول الله، باب ماجا، في فضل الفقه على العبادة، رقم:
 ١٦٦١ سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحكمة، رقم: ١٥٩ ع

﴿ فَإِنْ كَرِهُتُ مُوهُنَّ فَعَسْنَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْتًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴾ (١)

اگر تمہیں وہ عورتیں پندنہیں ہیں جو تمہارے نکاح میں آگئیں، تو اگر چہ وہ تمہیں ناپند ہیں لیکن ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت خیر رکھی ہو۔اس کے تکم میہ ہے کہ عورت کے اچھے وصف کی طرف نگاہ کرواس سے تمہارے دل کوسلی بھی ہوگی ادر بدسلوکی کے راستے بھی بند ہوں گے۔

#### ایک بزرگ کاسبق آ موز واقعه

حکیم الامت حفرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی بیکھٹے نے ایک بزرگ کا قصد لکھا ہے کہ ایک بزرگ کا قصد لکھا ہوتے لی بزرگ کی یوی بہت لڑنے جھکڑنے والی تھی۔ ہر وقت لڑتی رہتی تھی۔ جب گھر میں واخل ہوتے ہی لی جھک جھک اور لڑائی آپ بھگڑا شروع ہوجاتا کی صاحب نے ان بزرگ سے کہا کہ دن رات کی جھک جھک اور لڑائی آپ نے کیوں پالی ہوئی ہے، یہ قصہ ختم کر دیجے اور طلاق دے دیجے ۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی! طلاق دیتا تو آسان ہے، جب چاہوں گا، دے دول گا، بات وراصل یہ ہے کہ اس عورت میں اور تو بہت ی خرابیاں نظر آتی جیں ۔ لیکن اس کے اندرایک وصف الیا دراصل یہ ہے کہ اس عورت میں ان کو بھی نہیں جھوڑ دن گا۔ اور بھی طلاق نہیں دول گا۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے اندر وفاداری کا ایبا وصف رکھا ہے کہ اگر بالفرض میں گرفتار ہو جاؤں اور پچاس میال تک جیل میں بندر ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کو جس کو نے میں بٹھا کر جاؤں گا اس کو نے میں بٹھا کر جاؤں گا اس کو نے میں بٹھی رہے گی۔ اور یہ وفاداری ایبا وصف ہے کہ اس کی کوئی قیت نہیں ہو کئی۔

#### حضرت مرزامظهر جان جانال تحظيمة اورنازك مزاجي

حضرت مرزا مظہر جان جاناں بُرِینی کا نام سنا ہوگا بڑے ولی اللّہ گررے ہیں، اورالیے نفیس مزاج اور نازک مزاج بزرگ ہتے کہ اگر کس نے صراحی کے اوپر گلاس ٹیڑھا رکھ دیا تو اس کو ٹیڑھا دیکھ کر سر میں در دہوجا تا تھا۔ ایسے نازک مزاج آ دی تھے۔ ذرابستر پرشکنیں آ جا کمیں تو سر میں در دہوجا تا تھا۔ ایسے نازک مزاج آ دی تھے۔ ذرابستر پرشکنیں آ جا کمیں تو سر میں در دہوجا تا تھا۔ لیکن ان کو بیوی جو کمی وہ بڑی بدسمزاج ، زبان کی بھوھڑ ، ہروفت بچھ بولتی رہتی تھیں۔ اللّہ تعالیٰ اینے نیک بندوں کو عجیب عجیب طریقے ہے آ زباتے ہیں اور ان کے درجات بلند فرماتے

<sup>(</sup>١) النساء: ١٩

ہیں بیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک آ ز مائش تھی لیکن انہوں نے ساری عمران کے ساتھ نبھایا۔اور فر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے گنا ہوں کوشاید اس طرح معاف فر مادیں۔

#### ہمارےمعاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں

ہمارے حضرت حکیم الامت قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں اوراس کی وجہ سے بیان فرماتے کہ ان کے اندروفا داری کا وصف ہے جب ہے مغربی تہذیب وتدن کا وبال آیا ہے اس وقت سے رفتہ رفتہ بیہ وصف بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ جب سے مغربی تہذیب وتدن کا وبال آیا ہے اس وقت سے رفتہ رفتہ ہو جائے لیکن ہوتا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندروفا داری کا ایسا وصف رکھا ہے کہ جا ہے کچھ ہو جائے لیکن ہوا ہے شوہر پر جان نثار کرنے کے لئے تیار ہے۔ اوراس کی تگاہ شوہر کے علاوہ کسی اور پر نہیں پڑتی۔ ہبر حال ان بزرگ نے حقیقت میں اس حدیث پر عمل کر کے دکھلایا:

((إِنَّ كَرة مِنْهَا خُلُقًا رَضِي مِنْهَا آخَرَ))(١)

کداگرایک بات نالبند ہے اس محورت کی ، تو دوسری بات ببند بھی ہوگی اس کی طرف دھیان اور خیال کرو، اور اس کے نتیج میں اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ برائیوں کی طرف نگاہ ہوتی ہے، اچھائیوں کی طرف نگاہ نہیں ہوتی۔

### بیوی کو مارنا بداخلاقی ہے

ال باب کی تیسری صدیث ہے:

عَنُ عَبْدَاللَّهِ بُنِ رَمُعَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَخُطُبُ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَآءَ فَوَعَظَ فِيْهِنَّ فَقَالَ (( يَعْمِدُ أَحَدُكُمُ فَيَجُلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبُدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِيَوْمِه ))(٢)

ایک مرتبہ آنخضرت من آیا کے ایک خطبہ ارشاد فرہ یا اور اس خطبے میں بہت می باتیں ارشاد فرما کیں، کیکن اس خطبے میں اس باب ہے متعلق جو باتیں ارشاد فرما کیں وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ سے

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، وقم: ٢٦٧٢، مسند أحمد، وقم: ٨٠١٣

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب تفسير القرآن، باب وقال مجاهد بطغواها بمعاصيها ولايخاف عتباها،
 رقم: ۲۵،۱ مصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب التاريد خلهاالجبارون
 والجنة يدخلها الضعفاء، رقم: ٥٠٩٥ مسند أحمد، رقم: ١٥٦٣١

بری بات ہے کہتم میں سے ایک شخص اپنی بیوی کو اس طرح مارتا ہے جیسے آقا اپنے غلام کو مارتا ہے۔ اور دوسری طرف اسی سے اپنی جنسی خواہش بھی پوری کرتا ہے بیکتنی بداخلاقی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ آ دمی اپنی بیوی کو اس طرح مارے جس طرح غلام کو مارا جاتا ہے۔

#### ہیوی کی اصلاح کے تین درجات

جیسا کہ جی نے وق جوٹی ہے آن کریم نے میاں ہوی کے تعلقات کی چھوٹی جیوٹی ہے کیات اور مسائل کا تھم بھی بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے میاں ہوی کے درمیان چپقاش کا پہلا درجہ بہاں سے شروع ہوجاتا ہے کہ شوہر کو بیوی کی کوئی بات ناپندہوگئی اس کا حل قر آن کریم نے بہتا دیا کہ جب ایک بات تہمیں ناپندہوگئی تو تم یہ و کھوکہ دوسری بات اس کے اندر پندیدہ ہوگی، اور پھر بھی اگر شوہر یہ بہت کہ اس کے اندر پندیدہ ہوگی، اور پھر بھی اگر شوہر یہ بہت کہ اس کے اندر پون بین بلک اصلاح کے لائق ہیں اور طاہر ہے کہ مردکواس بات کا بھی مکلف بنایا گیا ہے کہ اگر وہ بیوی میں کوئی بات قابل اصلاح اور بری و کھے تو اس کی اصلاح کی فکر کر سے کین اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہے؟ وہ طریقہ قرآن کر کرمے نے یہ بتا دیا:

﴿ وَالْتِينُ تَخَافُونَ نُشُورَهُ لَ فَعِظُوهُ قَ وَاهْجُرُوهُ قَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ (١)

سب سے پہلے تو ان کونرمی خوش اخلاقی اور محبت سے نصیحت کرو، یہ اصلاح کا پہلا درجہ ہے،
اگر نصیحت کے ذریعہ وہ باز آ جا کی تو بس، اب آ گے قدم نہ بڑھاؤ، اور اگر وعظ ونصیحت کا اثر نہ ہوتو
بھر اصلاح کا دوسرا درجہ بیہ ہے کہ ان کے ساتھ سوتا چھوڑ دو، اپنا بستر الگ کر دو، اگر ذرا بھی مجھ ہوگی،
فہم میں در نظی ہوگی تو اب باز آ جا کیں گی۔ (بستر الگ کرنے کی تفصیل آ گے ستقل حدیث کے تحت
آ رہی ہے)

#### ہیوی کو مارنے کی حد

اگراصلاح کا دوسرا درجہ بھی کارگر ثابت نہ ہوتو پھر تیسرا درجہ اختیار کرو، وہ ہے مارنا،لیکن مار کیسی ہونی جا ہے؟ اور کس قدر ہونی جا ہے؟ اس کے بارے میں جمۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم ٹاٹیزا نے امت کو بڑوآ خری تھیجتیں فرما کیں،ان میں یہ تھیجت بھی فرمائی:

<sup>(</sup>١) الساء: ٤٣

((وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرُباً غَيْرَ مُبَرِّح))(١)

لیعنی اول تو مار کا مرحله آنا بھی نہیں چاہے اور اگر آئے بھی تو اس صورت کو صرف اس وقت استعمال کیا جائے جب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہاتی ندرہے اس لئے کہ مار بالکل آخری چارہ کارہ، اور اس میں میہ قید لگا دی کہ وہ مار تکلیف وینے والی نہ ہو، نینی اس مارسے تکلیف وینا مقصود نہ ہو بلکہ تاویب مقصود ہوا ور اصلاح مقصود ہواس لئے تکلیف وینے والی ایس مار جائز نہیں جس سے نشان پڑجائے۔ (مارنے کے بارے میں مزید تقصیل ان شاء اللہ آئے مستقل حدیث کے تحت آرہی ہے)

#### بیوبوں کے ساتھ آپ منافقہ کا سلوک

جب نبی کریم ٹائیڈ اس دنیا ہے تشریف لے گئے اس دفت نو از واج مطہرات آپ کے نکاح پیس تھے وہ ای معاشرے کے پیس تھے اور ان کے درمیان وہ ہا تیں بھی ہوا کرتی تھیں جو سوکنوں کے درمیان آپس میں ہوا کرتی تھیں جو سوکنوں کے درمیان آپس میں ہوا کرتی ہیں۔ اور وہ مسائل بھی کھڑے ہوئے تھے جو بعض اوقات شوہر اور بیوی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ دی تا فر ماتی ہیں کہ ماری عمر نہ صرف یہ کہ کہ خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھا یا بلکہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہوتے تو چرہ مہارک برتبہم ہوتا تھا۔ (۲)

#### آپ منافظیم کی سنت

سرکاردو عالم طَاقِیْنَ کی سنت بہی ہے کہ ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے ، اور مارنے کی جواجازت ہے، وہ ناگزیرِ حالات کے اندر ہے، ورنہ عام حالات میں تو مارنے کی اجازت بھی نہیں اور نبی کریم طَاقِیْنَ کی سنت بھی نہیں ہے، سنت وہ ہے جو حضرت عائشہ جُنِیْافر ماتی میں کہ آنخضرت طَاقِیْنَ کے چیرہ مبارک پڑیسم ہوتا تھا۔

#### حضرت ڈاکٹر صاحب جیٹائنڈ کی کرامت

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند قرمائے۔ ہمبیں

- (۱) سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ماجا، في حق المرأة على زوجها، رقم: ١٠٨٣، وفي
   كتاب تفسير القرآن عن رسول الله، باب من سورة التوبة، رقم: ٣٠١٢
- (۲) مبيل الهندى والرشادفي سيرة خير العيناد، بناب في ضحكه صلى الله عليه وسلم وتبسمه
   (۲۲۱/۷)، كنز العمال ، رقم: ۱۸۷۱۹ (۲۲۲/۷)

کبھی بھی تعلیم کے طور پر فر مایا کرتے ہے کہ 'آ ج میرے نکاح کو پچین سال ہو گئے ہیں لیکن الحمد للہ کبھی اس پچین سال کے عرصہ میں لہجہ بدل کر بات نہیں گئ میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ پانی پر تیر نے اور ہوا میں اڑنے کو کرامت بجھتے ہیں اصل کرامت تو بیہ ہے کہ پچین سال ہوی کے ساتھ زندگ گزاری۔ اور یہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یقینا نا گواریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بات ممکن نہیں کہ نا گواری نہ ہوتی ہو، کیون فر ماتے ہیں کہ '' میں نے لہجہ بدل کر بات نہیں کی'' اور اس ہے آ گے بڑھ کر ان کی اہلیہ اور ہماری پیرانی صاحبہ فر ماتی ہیں کہ ساری عمر جھے سے پہیں کہا کہ '' جھے پانی پلا دو'' یعنی اپنی طرف ہے کسی کام کا حکم نہیں دیا کہ یہ کام کر دو، میں خودا پے شوق اور جذ بے سے سعادت بچھ کر ان کا خرف کے سے کہا کہ کہ کہ کے کہ کہ کے ایک مرزبان سے انہوں نے جھے کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔

#### طريقت بجز خدمت خلق نيست

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بُرینی فرماتے ہیں کہ'' میں نے تواپئے آپ کو یہ بجھ لیا ہے اور اس پراعتقاد رکھتا ہوں ، اور اس پر خاتمہ جا ہتا ہوں کہ میں تو خادم ہوں ، مجھے تو اللہ تعالی نے خدمت کے لئے دنیا میں بھیجا ہے، جتنے میر ے اہل تعلقات ہیں ، ان کی خدمت میر ہے ذہے ہے میں مخدوم بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ دومر ہے لوگ میری خدمت کریں ، بلکہ میں خادم ہوں ، اپنی بیوی کا بھی خادم ، اپنی بیوی کا بھی خادم ، اپنے بچوں کا خادم ، اپنے مریدین کا بھی خادم اور اپنے متعلقین کا بھی خادم ہوں اس لئے کہ بندے کے لئے خادمیت کا مقام اچھا ہے اس لئے میں خادم ہوں''فر مایا کہ ہے

ر التبنيخ و سجاده و دلق نيست طريقت بجز خدمت خلق نيست

طریقت ورحقیقت خدمت خلق ہی کا نام ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے بید سمجھ لیا کہ میں خادم ہوں۔ مخدوم نہیں ہوں۔ تو خادم دوسروں پر کیسے تھم چلائے کہ بیدکام کر دو۔ ساری عمر اس طرح گزاری کہ جب ضرورت پیش آتی، خود کام کرتے ، کسی سے نہیں کہتے۔ بیہ ہے نبی کریم طافیق کی سنت کی اتباع ، ظاہری چیزوں میں تو ہم لوگ سنت کا اتباع کر لیتے ہیں۔ لیکن اخلاق میں معاشرت میں اور زندگی گزار نے کے طریقوں میں بھی سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔

#### صرف دعویٰ کافی نہیں

ا تباع سنت بروی عجیب وغریب چیز ہے۔ بیدا نسان کی و نیا بھی بناتی ہے اور آخرت بھی بناتی

ے، اور زندگی کو استوار کرتی ہے، اور بیصرف وعویٰ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ وَ کُلِّ نِلَةِ عِنْ حُبِّ الِلَيْلَى وَكُلِّ نِلَةِ عِنْ حُبِّ الِلَيْلَى وَلَيْسِلِنِي لَائْسَفَّ رِبُّهُمْ بِذَالِكُ

یے سرف عمل سے حاصل ہوتی ہے کہ آ دمی اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اور اپنے عمل سے اس چیز کو اپنائے کہ جس کے ساتھ اوٹی تعلق بھی ہو گیا، اس کو اپنی ذات سے ادفیٰ تکلیف بھی نہ پہنچائے۔

فلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے بیوی کی اصلاح کا تیسرا درجہ جو بتایا ہے اس کی تشریح نبی کریم نظافیا نے اس کی تشریح نبی کریم نظافیا نے اس طرح فر مائی ہے کہ ساری عمر میں کبھی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، چاہے کتنی ناگواری کیوں نہ ہوگئی، اور ان لوگوں کو جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، برے لوگ اور بدترین لوگ قرار دیا۔

#### خطبه ججة الوداع كاايك اقتباس

عَنُ عَمَرِو بُنِ ٱلآخُوصِ النَّجَشَمِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ بَعُدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَآلَنَى عَلَيْهِ وَذَكْرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: (( ٱلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانِ عِنْدَكُمُ لَيْسَ تَمُلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ))(١)

اس حدیث میں حضور نبی کریم طاقیق کے آخری خطبہ کا ایک اقتباس بیان کیا گیا ہے ، یہ خطبہ جو آنخضرت طاقیق نے اپنے آخری جی ، ججۃ الوداع کے موقع پر ویا تھا، اس خطبہ میں صراحۃ آپ نے بیفر ما دیا کہ شایداس سال کے بعد میں تم کو یہاں نہ دیکھ سکون ، لہٰذا اس خطبہ میں آپ نے وہ یا تمیں چن چن کر ارشاد فرما نمیں جن کے اندر امت کے پیسل جانے اور گراہ ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ تاکہ قیامت تک امت کے لئے ایک دستور العمل اور ایک لائے عمل سامنے آجائے؟ اور امت کی گراہی کے جتنے راستے ہیں۔ اس خطبہ میں ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش فرمائی۔

خطبہ تو بہت طویل ہے لیکن اس خطبہ کے مختلف جھے مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں اور میہ بھی اس خطبہ کا حصہ ہے، جس میں مرد وعورت کے یا جمی حقوق کو بیان فرمایا گیا ہے پھر خاص کر

 <sup>(</sup>۱) سنتن الترمـذي، كتـاب الـرضـاع، باب ماجاه في حق العرأة على زوجها، رقم: ١٠٨٣، وفي
 كتاب تفسير القرآن عن رسول الله، ياب من سورة التوبة، رقم: ٣٠١٣

مردول کوعورتوں کے حقوق بیچا نے اوران کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اب آب ان حقوق کی ایمیت کا انداز ہ اس بات ہے موقع ہیں بیحقوق آپ منظین خطبہ ججۃ الوداع میں ایسے موقع ہرارشاد فرمار ہے ہیں جبکہ بید خیال بھی ہے کہ آئندہ اس طرح سب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہذا حضورا قدس منظین نے دنیا ہے رخصت ہوتے ہوئے جن چیز وں کو بیان کرنے کے لئے منتخب فرمایا، اور جن باتوں کی ایمیت آپ نے محسول فرمائی کہ امت کو ہر حال میں ان باتوں کا خیال رکھنا جا ہے، ان میں مردووعورت کے باہمی حقوق بھی داخل ہیں۔

#### میاں بیوی کے تعلقات کی اہمیت

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی ہیں شوہر اور بیوی کے تعلقات کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اور خود صاحب شریعت بین نبی کریم ہواؤی ہے۔ کیونکہ اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق سیح طور پر ادانہ کریں۔ اور باہم تلخیوں پر کمر باندہ لیس تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہی ضائع نہیں ہوتے ، بلکہ بالآخر اس کا اثر دونوں اس کے ذریعہ صرف ایک دوسرے کے حقوق ہی ضائع نہیں ہوتے ، بلکہ بالآخر اس کا اثر دونوں خاندانوں پر بڑتا ہے اور اس کا اثر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے اولا دخراب ہوتی ہے اور چونکہ سارے تدن کی بنیاد خاندان اور گھر پر ہے اس لئے اس کے نتیج ہیں پورا تدن گر جاتا ہے ، اس واسطے حضور اقد سی خاندان اور گھر پر ہے اس لئے اس کے نتیج ہیں پورا تدن گر جاتا ہے ، اس واسطے حضور اقد سی خاندان اور گھر پر ہے اس کے تا کیدفر مائی۔

#### عورتیں تمہارے پاس مقید ہیں

حضرت عمرو بن الاحوص بحشمی جائٹو فرماتے ہیں کہ اس خطبہ میں آنخضرت متاثیر نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان فرمائی۔ اور وعظ ونصیحت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ خوب سن لو، ہیں تنہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں تم اس نصیحت کو قبول کرلو، بیدو ہی جملہ ہے جو پچھلی حدیث میں آیا تھا۔ اورا گلا جملہ بیار شادفرمایا:

(( فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمُ))

''اس لئے کہ دہ خوانتین تمہارے پاس تمہارے گھروں میں مقیدر ہتی ہیں'' نبی کریم سُائیٹن نے خواتین کا بیا ایک ایسا دصف بیان فر مایا کہ اگر مردصرف اس دصف پرغور کرے تو اس کوبھی ان کے ساتھ بدسلوکی کا خیال بھی نہ آئے۔

#### ایک نادان لڑ کی ہے سبق لو

جارے حضرت علیم الامت قدس الله مر و فرمایا کرتے تھے کدایک نادان اور غیرتعلیم یا فتالزکی ہے۔ سبق لو کہ صرف دو بول پڑھ کر جب ایک شوہر ہے تعلق قائم ہوگیا، ایک نے کہا کہ میں نے نکاح کیا۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے قبول کرلیا۔ اس لڑکی نے اس دو بول کی ایس لائ رکھی کہ ماں کو اس نے چھوڑا، باپ کواس نے چھوڑا، اور پورے اس نے چھوڑا، اور پورے کنے کوچھوڑا، اور شوہر کی ہوگئی۔ اور اس کے پاس آ کر مقید ہوگئی تو اس دو بول کی اس نادان لڑکی نے اتی لاج رکھی اور اتی وفاداری کی۔ تو حضرت تھا نوی پُر ہوئی قو اس دو بول کی اس نادان لڑکی تو اس دو بول کی اس نادان لڑکی تو اس دو بول کی اس نادان لڑکی تو اس دو بول کی اشاد کی تو اس دو بول کی آئی لاج رکھی اور اتی وفاداری کی۔ تو حضرت تھا نوی پُر ہوئی تھی ہوگئی تا دان لڑکی تو اس دو بول کا اتنا مجرم رکھتی ہے کہ سب کوچھوڑ کرا یک کی ہوگئی، کین تم سے بینیس ہوسکا کہ تم بیدو بول
آذا الله الآلالله مُحَمَّدٌ رَّ سُولُ الله

پڑھ کراس اللہ کے ہوجاؤ جس کے لئے بیدو بول پڑھے تھے۔تم سے تو وہ نادان لڑکی اچھی کہ بیدو بول پڑھ کراس کی اتنی لاج رکھتی ہے،تم سے اتنی لاج بھی نہیں رکھی جائےتی کہ اس اللہ کے ہوجاؤ۔

### عورت نے تمہارے لئے کتنی قربانیاں دی ہیں

اس حدیث میں حضور اقد س خالی فرمارے ہیں کہ بیدد کیمو کہ اس نے تمہاری خاطر کتنی بردی قربانی دی۔ اگر بالفرض معاملہ برنکس ہوتا۔ اور تم ہے بید کہا جاتا کہ تمہاری شادی ہوگی، لیکن تمہیں اپنا خاندان جھوڑ نا ہوگا۔ اپنے ماں باپ جھوڑ نے ہوں گے۔ بیتمبارے لئے کتنا مشکل کام ہوتا، ایک اجنبی ماحول، اجنبی گھر، اجنبی آ دی کے ساتھ زندگی بحرنباہ کے لئے وہ عورت مقید ہوگی۔ اس لئے نبی کریم شائی کا مارے ہیں کہ کیا تم اس قربانی کا لحاظ مرو، اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ فرمارے ہیں کہ کیا تم اس قربانی کا لحاظ کرو، اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔

# اس کے علاوہ تمہاراان پر کوئی مطالبہ ہیں

اس کے بعد بڑا تنگین جملہ ارشا و فر مایا ، جب بھی اس جملے کی تشریح کی نوبت آتی ہے تو مرد لوگ ناراض ہوجاتے ہیں وہ جملہ ہیہ ہے :

(( لَيُسَ تَمُلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْنًا غَيْرَ ذَلِكَ))

لیکن تنہیں اُن پرصرف اتناحق حاصل ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہیں ، اس کے علاوہ شرعاً ان پرتمہارا کوئی مطالبہ نہیں۔

## کھانا دیاناعورت کی شرعی ذمہ داری نہیں

ای بنیاد پرفتہاء کرام نے سے سئلہ بیان کیا جو ہوا نازک مسئلہ ہے۔ جس کے بیان کرنے مسئلہ ہے۔ جس کے بیان کرنے دمہ ادری نہیں ہے۔ بیٹی شرعا بیفریضہ ان پر عائد نہیں ہوتا کہ وہ ضرور کھانا پکا ناعورت کی شرق ذمہ داری نہیں ہے۔ بیٹی شرعا نیفریضہ ان پر عائد نہیں ہوتا کہ وہ ضرور کھانا پکا کس ۔ بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورتوں کی وہ قسمیں بیں۔ پہلی قسم ان عورتوں کی ہے جو اپنے گھر میں کھانا اپنے میلے میں بھی گھر کا کام کیا کرتی تھیں۔ اور دوسری قسم کی عورتیں وہ بیں جواپنے گھر میں کھانا شوہر کے گھر آ جائے تو اس کے ذمہ کھانا پکاتے تھے۔ اگر دوسری قسم کی عورت شادی کے بعد اخلاقا، ندشرعا، بلکہ وہ عورت شوہر سے کہ سکتی ہے کہ میر انفقہ تو تمہار نے ذمہ واجب ہے بجائے اس کے کہ میں کھانا لاکر دو، چنا نچ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اس اخلاقا، ندشرعاً، بلکہ وہ عورت شوہر سے کہ سکتی ہے کہ میر انفقہ تو تمہار سے ذمہ واجب ہے بجائے صورت میں پکانکا یا کھانا لاکر دو، چنا نچ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اس صورت میں پکانکا یا کھانا لاکر عورت کو دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور اس عورت سے نہ فضاء اور واضح کھانا پکانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور نہ دیائی ، اس لئے کہ حضورا قدس خالی نے صاف اور واضح کھانا پکانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور نہ دیائی ، اس لئے کہ حضورا قدس خالی نے صاف اور واضح الفاظ میں بیفر مایا:

(( لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْتًا غَيْرَ ذَلِك))

یعن تہہیں بین حاصل ہے کہ ان کواپنے گھر پر رکھواور تمہاری اجازت کے بغیر ان کو گھر ہے باہر جانا جائز نہیں لیکن اس کے علاوہ ان پر کوئی ذمہ داری شرعانہیں ہے۔

اوراگروہ بہلی تم کی عورت ہے بینی جوا ہے گھر میں کھانا پکاتی تھی۔ اور کھانا پکاتی ہوئی شوہر کے گھر آئی ہے تو اس کے ذمہ کھانا پکانا قضاء واجب نہیں ہے۔ لیکن دیائے واجب ہے۔ یعنی بزور عدالت تو اس سے کھانا پکانے کا مطالب نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں! البتة اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کھانا خود پکائے۔ اس صورت میں شوہر کے ذمہ ہیہ کہ وہ کھانا پکانے کا سامان لا کر دے دے۔ باتی شوہر یا بچوں کے کھانا پکانا۔ بیاس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ اور بیعورت شوہر سے بیا مطالب نہیں کر عتی کہ تو ہم اس کی خانا پکانے کھانا پکانے کھانا پکانے کہ ان پکانے کہ مطالب نہیں کر عتی کہ تو ہم اس سے عدالت کے زور پر کھانا پکانے کا مطالب نہیں کیا جا سکتا، فقہاء کرام نے انکار کر دے تو اب اس سے عدالت کے زور پر کھانا پکانے کا مطالب نہیں کیا جا سکتا، فقہاء کرام نے ان کار کر دے تو اب اس سے عدالت کے زور پر کھانا پکانے کا مطالب نہیں کیا جا سکتا، فقہاء کرام نے ان تفصیل کے ساتھ یہ مسائل بیان فرمائے ہیں۔

# ساس،سسر کی خدمت واجب نہیں

ایک بات اور بھے لیجے جس میں بڑی کوتائی ہوتی ہے۔ وہ سے کہ جب عورت کے ذمہ شوہر کا اور اس کی اولا دکا کھانا پکانا واجب نہیں تو شوہر کے جو مال باپ اور بہن بھائی ہیں ان کے لئے کھانا پکانا اور ان کی خدمت کر تا بطریق اولی واجب نہیں۔ ہمارے یہاں سید ستور چل پڑا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوئی۔ تو اس بیٹے کے مال باپ سے بچھتے ہیں کہ بہو پر بیٹے کا حق بعد میں ہے، اور ہماراحق کی شادی ہوئی۔ تو اس بیٹے کے مال باپ سے بچھتے ہیں کہ بہو پر بیٹے کا حق بعد میں ہے، اور ہماراحق پہلے ہے، الہذا سے بہو ہماری خدمت ضرور کرے۔ چاہے بیٹے کی خدمت کرے یا نہ کرے، اور پھر اس کے نتیجے ہیں ساس بہو بھاوج اور نندوں کے جھڑے کے مارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان جھڑ وں کے نتیجے ہیں ساس بہو بھاوج اور نندوں کے جھڑے کے مارے میں جو پہلے ہو جاتے ہیں، اور ان جھڑ وں کے نتیجے میں ساس بہو بھاوج اور نندوں کے جھڑے ہے۔

### ساس سسر کی خدمت عورت کی سعادت مندی ہے

خوب بجھ لیجے اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے تو لڑکے کے ذھے واجب ہے کہ وہ خودان کی خدمت کرے البتہ اس لڑکے کی بیوی کی سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کی خدمت کرے البتہ اس لڑکے کی بیوی کی سعادت اور باعث اجر بجھ کر انجام دے ،لیکن لڑکے کو بیرخی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے بر مجبور کرے ، جبکہ وہ خوش ولی ہے ان کی خدمت پر راضی شہو۔ بیوی کو اپنے والدین کی خدمت کرے ،لیکن اگر وہ بہوخوش ولی ہے ان کی خدمت کرے ،لیکن اگر وہ بہوخوش ولی ہے اپنی سعادت مندی بجھ کر اپنے شوہر کے والدین کی جتنی خدمت کرے گی ان شاء اللہ وہ بہوخوش ولی ہے اپنی سعادت مندی بجھ کر اپنے شوہر کے والدین کی جتنی خدمت کرے گی ان شاء اللہ اس کے اجر میں بہت اضافہ ہوگا۔ اس بہوکو ایسا کرنا بھی جا ہے ۔ تا کہ گھر کی فضاخوش گوار رہے۔

### بہو کی خدمت کی قدر کریں

لیکن ساتھ ہی دومری جانب ساس ،سسراور شوہر کوبھی ہیہ بھتا جاہے کہ اگر میہ فدمت انجام دے رہی ہے تو بیاس کا حسن سلوک ہے اس کا حسن اخلاق ہے ، اس کے ذمہ میہ فدمت فرض واجب نہیں ہے۔ لہٰذا ان کو جاہیے کہ وہ بہوگی اس خدمت کی قدر کریں۔ اور اس کا بدلہ دینے کی کوشش کریں۔ ان حقوق اور مسائل کو نہ بجھنے کے نتیج میں آئ گھر کے گھر پریاد ہورہے ہیں۔ ساس بہوگی اور بھاوج اور نندوں کی لڑائیوں نے گھر کے گھر اجاڑ دیئے، یہ سب بچھاس لئے ہو رہا ہے کہ ان حقوق کی وہ حدود جو نبی کریم منافی آئے میں ان فرمائی ہیں وہ ذہنوں میں موجود نبیں ہیں۔

#### حضرت ڈاکٹر صاحب چیزانڈ کا ایک عجیب واقعہ

حضرت ڈاکٹر عبدالی صاحب قدس الله مرہ نے ایک دن برا بجیب واقعہ سنایا کہ میرے متعلقین میں ایک صاحب ہے۔ وہ اور ان کی بیوی دونوں میری مجلس میں آیا کرتے ہے اور کی اصاحب ہے۔ وہ اور ان کی بیوی دونوں میری مجلس میں آیا کرتے ہے اور کی اصاحب ہے۔ وہ اور ان کی بیرحب اپنے گر میری دعوت کی چنانچے میں ان کے گھر میرا دعوت کی چنانچے میں ان کے گھر میرا دونوں کی تعریف کی جمیشہ بی عادت تھی کہ جب کھانا کھانے تو کھانے کے بعد کھانا بنانے والی خاتون کی تعریف کرتے کہ تم نے عادت تھی کہ جب کھانا کھانے کی بعد کھانا بنانے والی خاتون کی تعریف کرتے کہ تم نے فارغ ہوئے تو وہ خاتون پر دے کے جیجے آئیں اور آ کر حضرت والا کھانا کھا کہ فارغ ہوئے تو وہ خاتون پر دے کے جیجے آئیں اور آ کر حضرت والا کوسلام کیا تو حضرت والا نے ہیں کہ فرمایا تم نے برالذید کھانا اور اچھا کھانا بنایا کھانا کھانے میں برا مزہ آیا۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب میں نے برجلہ کہا تو پر دے کے چیچے ہیں خاتون کی سسکیاں لینے اور دونے کی آ واز آئی میں جران ہو گیا کہ معلوم نہیں کہ میرک کس بات ہے اس خاتون کی سسکیاں لینے اور دونے کی آ واز آئی میں جران ہو گیا کہ کے اس خاتون نے اپنے ہوئے ہوئے ہوئے اپنی سال ہو گئے ہیں کین اس پورے و سے کہ کہ کیا بات ہو ان کی زبان سے یہ جملہ نہیں سال ہو گئے ہیں کین اس پورے و سے میں میں بین نے بوجے سے میں جو تے ہوئے جو کیس سال ہو گئے ہیں کین اس پورے و سے میں میں نے ان کی زبان سے یہ جملہ نہیں سال ہو گئے ہیں کین اس پورے و سے سے کہ میں سے نہائے تو بوٹ آئے جملے ساتھ و جملے ساتو ہے جملہ ساتو ہوئے دونا آئی دب آپ کے منہ سے یہ جملہ ساتو ہوئے دونا آئی بیا۔

# ایباشخص کھانے کی تعریف نہیں کرے گا

حضرت والا بکشرت بیرواقعہ سنا کرفر ماتے ہتھے کہ وہ مخص بیرکام ہر گزنبیں کرسکتا جس کے دل بیں بیراحساس ہو کہ بیر بیوی کھانے پکانے کی جو خدمت انجام و برای ہے، بیراس کا حسن سلوک اور حسن معاملہ ہے جو وہ میرے ساتھ کر رہی ہے، کیکن جو شخص اپنی بیوی کونو کر اور خادم سجھتا ہو کہ بیرمیری خادمہ ہے، اس کونو بیرکام ضرور انجام و بیتا ہے۔ کھانا لیکا تا اس کا فرض ہے۔ اگر کھانا اجھا لیکا رہی ہے تو اس بیراس کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا شخص بھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرے گا۔

### شوہرا پنے ماں باپ کی خدمت خود کرے

ا یک مسئلہ سے بیدا ہوتا ہے کہ والدین ضعیف ہیں یا بیار ہیں۔ اور ان کو خدمت کی ضرورت

ہے، گھر میں صرف بیٹا اور بہو ہے، اب کیا کیا جائے؟ اس صورت میں بھی شرعی مسئلہ ہیہ ہے کہ بہو کے ذمے واجب نہیں کہ وہ شوہر کے والدین کی خدمت کرے، البتداس کی سعادت اور خوشی تھیبی ہے، اور اجرو تو اب کا موجب ہے، اگر خدمت کرے گی تو ان شاء اللہ بڑا تو اب حاصل ہو گا۔ لیکن بیٹے کو بیا سمجھنا جا ہے کہ بید کام میرا ہے۔ مجھے جا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کروں واب جا ہے وہ خدمت خود کرے، یا کوئی نوکر اور خاومہ رکھے، لیکن اگر بیوی خدمت کر رہی ہے تو بیراس کا حسن سلوک اور احسان سمجھنا جا ہے۔

### عورت کوا جازت کے بغیر باہر جانا جائز نہیں

لیکن ایک قانون اس کے ساتھ اور بھی من لیس، ورنہ معاملہ الناہو جائے گا۔ اس لئے کہ لوگ جب بیک طرفہ بات من لیتے ہیں تو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسا کہ ہیں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا کہ کھانا پکانا عورت کے ذمہ شرعا واجب نہیں۔ لیکن حضور اقدی خانی فائر ان نے بیٹر ان کے لئے کہیں تہمارے گھروں میں مقید رہتی ہیں۔ اس کا مطلب سے ہے کہ تہماری اجازت کے بغیران کے لئے کہیں جانا جائز نہیں۔ الہذا جس طرح فقہاء کہ اگر شوہر عورت سے بہدد ہے کہ تم گھر سے باہم نہیں جاستیں۔ اور فقہاء نے یہ قانون بھی لکھا ہے کہ اگر شوہر عورت سے بہدد ہے کہ تم گھر سے باہم نہیں جاستیں۔ اور السین اور السین کروے تو عورت کے لئے ان سے ملاقات کے لئے گھر سے باہم جبانا جائز نہیں۔ البتہ اگر والدین منع کروے تو عورت کے لئے ان سے ملاقات کے لئے گھر سے باہم جبانا جائز نہیں۔ البتہ اگر والدین منع کروے تو عورت کے لئے اس کے گھر آجا کی والدین کو ملاقات کرنے ہیں اور اپنی ہی ہی سے ملئے کے لئے اس کے گھر آجا کی والدین ہفتے ہیں ایک مرتبہ آئیں اور ملاقات کرنے جائیں اور سے نہیں روک سکتا کیکن اجازت کے ساتھ کرائے جائے کہ ملاقات کرکے جانا جائز نہیں۔ اللہ تعالی نے دونوں کے درمیان اس طرح تو ازن برابر کیا ہے کہ عورت کے ذمے قانونی اعتبار سے کون اعتبار سے کائن واجب نہیں تو دوسری طرف قانونی اعتبار سے اس کا گھر عورت کے ذمے قانونی اعتبار سے کونا واجب نہیں تو دوسری طرف قانونی اعتبار سے اس کا گھر ہوں ہے بہرنگانا شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔

# د ونوں مل کرزندگی کی گاڑی کو چلائیں

یہ قانون کی بات تھی۔لیکن حسن سلوک کی بات رہے کہ وہ اس کی خوشی کا خیال رکھے۔اور رہے اس کی خوشی کا خیال رکھے حضرت علی جائٹڑا ور حضرت فاطمہ جڑھنائے بھی اپنے ورمیان رہے تعلیم کارفر مارکھی تھی کے حضرت علی جائیں گھر کے باہر کے تمام کام انجام ویتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ جائیں گھر کے اندر تمام کام انجام ویتی تھیں۔ بہی نبی کریم سائیں کی سنت ہے۔ اور ای پرعمل ہونا جاہے۔ وونوں میاں بیوی قانون کی باریکیوں میں ہر وفت نہ پڑے رہیں۔ بلکہ شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ خوش اسلوبی کا معاملہ کرے۔ اور بیدفطری تقسیم بھی ہے کہ گھر کے کام بیوی کے ذھے اور باہر کے کام شوہر کے دے دور باہر کے کام شوہر کے ذمہ ہوں۔ اس طرح دونوں ال کرزندگی کی گاڑی کو چلائیں۔

# اگر بے حیائی کا ارتکاب کریں تو؟

نبی یاک الله فائل نے آ گے ارشاد فر مایا:

(رَالًا أَنْ يَّاتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلَٰنَ فَاهُجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضُرِ بُوْهُنَّ ضَرُبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعُنَ فَلَاتَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً))

ہاں! اگر وہ عورتیں گھر میں کسی تعلیٰ ہے جیائی کا ارتکاب کریں تو وہ بے حیائی کسی قیمت پر بھی ہر داشت نہیں ، اس صورت میں قر آن کریم کے بتائے ہوئے نینجے کے مطابق پہلے ان کونصیحت کرو۔ اور اس کے بعد اگر وہ بازنہ آئیں تو بدرجہ مجبوری اگر بازنہ آئیں تو بدرجہ مجبوری اس بے بعد اگر وہ بازنہ آئیں تو بدرجہ مجبوری اس بے حیائی پر مارنے کی بھی اجازت ہے بشر طیکہ وہ مار تکلیف دینے والی نہ ہو۔ اور اس کے بعد اگر وہ تم ہماری اطاعت کر لیس۔ اور باز آجائیں تو اب اس کے بعد کوئی راستہ ان کے خلاف تلاش نہ کرو، لین کومزید تکلیف پہنچانے کی گئجائش نہیں۔

((اَلَاوَ حَقَّهُنَّ عَلَيْکُمُ اَنُ تُحَسِنُوا اِلَيْهِنَّ فِي بَحَسُونِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ))

خبر دار! ان عورتوں کاتم پر بیت ہے کہتم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کے لباس میں اور
ان کے کھانے میں اور ان کی دوسری ضروریات جوتمہارے قسہ واجب ہیں تم ان میں احسان سے کام
لو، صرف پنہیں کہ انتہائی ناگڑ برضرورت پوری کروی، بلکہ احسان، فراخد لی اور کشاوگی سے کام لو، اور
ان کے لباس اور کھانے پرخرچ کرو۔

## بیوی کو جیب خرج الگ دیا جائے

یہاں دو نتین باتیں اس سلسلے میں عرض کرنی ہیں ، جن پر تھیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے اپنے مواعظ میں جا بجازور دیا ہے۔ اور عام طور پر ان باتوں کی طرف سے غفلت پائی جاتی ہے۔ پہلی بات جوحضرت تھانوی ٹرپینیسے بیان فر مائی ، وہ یہ کہ نفقہ صرف بیٹیس ہے کہ بس! کھانے کا 

## خرچہ میں فراخ دلی سے کام لینا جا ہے

ووسری بات ہے کہ کھانے پینے میں اچھا سلوک کرو، یہ نہ ہو کہ صرف'' قوت لا یموت''
دے دی، یعنی اتنا کھانا دے دیا جس ہے موت نہ آئے۔ بلکہ احسان کرو، اور احسان کا مطلب ہیہ ہے
کہ انسان اپنی آ مدنی کے معیار کے مطابق فراخی اور کشادگی کے ساتھ گھر کا خرچہ اس کو دے بعض
لوگول کے دلول میں بی خلجان رہتا ہے کہ شریعت میں ایک طرف فضول خرچی اور اسراف کی ممانعت
آئی ہے، اور دوسری طرف بیتھم دیا جارہا ہے کہ گھر کے خرچ میں تنگی مت کرو، بلکہ کشادگی ہے کام لو،
اور اب سوال ہیہ ہے کہ دونوں میں حدفاصل کیا ہے؟ کون ساخر چہ اسراف میں داخل ہے اور کون ساخر چہ اسراف میں داخل ہے اور کون ساخر چہ اسراف میں داخل ہے اور کون ساخر چہ اسراف میں داخل ہیں؟

## ر ہائش جائز ، آسائش جائز

اس خلجان کے جواب میں حضرت تھانوی میں ہیں ڈال دیا، اس میں بھی آدمی رہائش اختیار کر ہوتا ہے جو قابل رہائش ہو۔ مثلاً جھونیزی ڈال دی، یا چھیر ڈال دیا، اس میں بھی آدمی رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ یہ تو پہلا درجہ ہے، جو بالکل جائز ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ رہائش بھی ہو، اور ساتھ میں آسائش بھی ہو، مثلاً بختہ مکان ہے۔ جس میں انسان آرام کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اور گھر میں آسائش کے لئے کوئی کام کیا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے اور یہ بھی اسراف میں واخل نہیں مثلاً ایک شخص ہے وہ جھونیزی میں بھی زندگی بسر کرسکتا ہے۔ اور دوسرا شخص جھونیزی میں نہیں رہ سکتا اس کوتو رہنے ہے وہ جھونیزی میں بھی زندگی بسر کرسکتا ہے۔ اور دوسرا شخص جھونیزی میں نہیں رہ سکتا اس کوتو رہنے کے لئے بختہ مکان چا ہے۔ اور پھراس مکان میں بھی اس کو پندھا اور بحل چا ہے۔ اب اگر وہ شخص اپنے

گھر میں پنکھااور بچلی اس لئے لگا تا ہے تا کہ اس کوآ رام حاصل ہو۔ تو بیاسراف میں داخل نہیں۔

### آ رائش بھی جا ئز

تیسرا درجہ یہ ہے کہ مکان میں آسائش کے ساتھ آ رائش بھی ہو۔ مثلاً ایک شخص کا پختہ مکان بنا ہوا ہے۔ بلاستر کیا ہوا ہے بکل بھی ہے بنگھا بھی ہے۔ نیکن اس مکان پر رنگ نہیں کیا ہوا ، اب طاہر ہے کہ رہائش تو ایسے مکان میں بھی ہو سکتی ہے لیکن رنگ وروغن کے بغیر آ رائش نہیں ہو سکتی ، اب اگر کوئی شخص آ رائش کے حصول کے لئے مکان پر رنگ وروغن کرائے تو شرعاً وہ بھی جا مُزہے۔

### نمائش جائز نہیں

اس کے بعد چوتھا ورجہ ہے'' نمائش' اب جو کام کر رہا ہے اس سے نہ تو آ رام مقصود ہے، نہ
آ رائش مقصود ہے۔ بلکہ اس کام کا مقصد صرف ہے کہ لوگ مجھے بڑا دولت مند سمجھیں ،اورلوگ ہے مجھیں
کہ اس کے پاس بہت پبید ہے، اور تا کہ اس کے ذریعہ دومروں پر اپنی فوقیت جمّاؤں ،اوراسے آپ کو
بلند ظاہر کروں ، یہ سب'' نمائش' کے اندر داخل ہے اور بیشر عاً ناجا تزہے۔اورا سراف میں داخل ہے۔

#### فضول خرجی کی حد

یمی چار درجات لباس اور کھانے میں بھی ہیں بلکہ ہر چیز میں ہیں ایک شخص اچھا اور قیمی کیڑا اس لئے بہنتا ہے تاکہ مجھے آرام ملے اور ناکہ مجھے اچھا گئے، اور میرے گھر والوں کو اچھا گئے، اور میرے طنے جلنے والے اس کو دیکھ کرخوش ہوں، تو اس میں کوئی مضا لکتہ بیں، لیکن اگر کوئی شخص اچھا اور قیمی لباس اس نیت ہے بہنتا ہے، تاکہ مجھے دولت مند سمجھا جائے، جھے بہت بھیے والا سمجھا جائے، اور میرا بڑا مقام سمجھا جائے تو رینمائش ہے اور ممنوع ہے۔ اس لئے حضرت تھانوی بریشینے نے اسراف کے میرا بڑا مقام سمجھا جائے تو رینمائش ہے اور ممنوع ہے۔ اس لئے حضرت تھانوی بریشینے نے اسراف کے بارے میں واضح حد فاصل تھینج دی کہ اگر ضرورت بوری کرنے کے لئے کوئی خرچہ کیا جا رہا ہے۔ یا آ سائش کے حضول کے لئے یا اپنے ول کوخوش کرنے کے لئے آ رائش کی خاطر کوئی خرچہ کیا جا رہا ہے وہ اسراف میں داخل نہیں۔

## ىياسراف مى<u>ں داخل نہيں</u>

میں ایک مرتبہ کسی دوسرے شہر میں تھا۔ اور واپس کراچی آنا تھا۔ گرمی کا موسم تھا۔ میں نے

ایک صاحب ہے کہا کہ ایئر کنڈیشنڈ کوج میں میرانگٹ بک کرا دو، اور میں نے ان کو چیے دے دیے،
ایک دوسرے صاحب پاس بیٹے ہوئے تھے انہوں نے فورا کہا کہ صاحب! بیتو آپ اسراف کر رہے
ہیں، اس لئے کہ ایئر کنڈیشنڈ کوچ میں سفر کرنا تو اسراف میں داخل ہے۔ بہت ہے لوگوں کا یہ خیال
ہے کہ اگر اوپر کے درج میں سفر کر لیا تو یہ اسراف میں داخل ہے خوب بچھے لیجیے، اگر اوپر کے درج میں سفر کرنے کا مقصد راحت حاصل کرنا ہے، مثلاً گرمی کا موسم ہے۔ گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ میں سفر کرنے کا مقصد راحت حاصل کرنا ہے، مثلاً گرمی کا موسم ہے۔ گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے چھے دیے ہیں تو پھر اس درج میں سفر کرنا کوئی گناہ اور اسراف نیس ہے۔ لیکن اگر اوپر کے درج میں سفر کروں گا تو لوگ یہ بچھیں درج میں ایئر کنڈیشنڈ کوچ میں سفر کروں گا تو لوگ یہ بچھیں کے کہ یہ بڑا دولت مندآ دی ہے تو پھر وہ اسراف اور نا جائز ہے۔ اور نمائش میں داخل ہے، بہی تفصیل کیڑے اور کھانے میں بھی ہے۔

## <u>ہر خص کی کشادگی کا معیارا لگ ہے</u>

للبذا شوہر کو چاہیے کہ ان درجات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوئ کے نفقہ اور لباس میں کشادگی کے ساتھ خرج کرے۔ ہر آ دگی ک کشادگی الگ الگ ہوتی ہے۔ میرے حضرت مولانا میح اللہ خان صاحب بین فتا کی سرتبہ بیان فرماتے ہوئے کہنے گئے کہ بھائی! ایک آ دمی ایسا ہے جس کا نہ کوئی آگانہ ویجھا، یعنی نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے۔ نہ کوئی عزیز وا قارب ہے، اور نہ کوئی دوست ہے، اگر ایسا شخص ایخ گھر میں ایک بستر ایک رکائی، ایک ڈ و نگار کھ نے تو بس! اس کے لئے یہ برتن کافی ہیں اب اگر اور زیادہ برتن جج کرے گا تو اس کا متصد سوائے نمائش کے اور پچھ نہ ہوگا۔ اور اسراف ہوگا، لیکن ایک دوسرا آ دمی جس کے عزیز وا قارب بہت زیادہ دوسرا آ دمی جس کے عزیز وا قارب بہت زیادہ بین، اس کی ضرورت اور کشادگی کا معیار اور ہے اب اگر ایسے شخص کے گھر میں بعض اوقات برتنوں بین، اس کی ضرورت اور کشادگی کا معیار اور ہے اب اگر ایسے شخص کے گھر میں بعض اوقات برتنوں کے سوسیٹ بھی ہوں یا سو بستر بھی ہوں تب بھی اس ان میں سے ایک برتن اور ایک بستر بھی اسراف میں داخل نہیں، ہوگا۔ اس لئے کہ یہ سب اس کی ضرورت میں واخل ہیں، اس لئے فرمایا کہ ہر آ دمی کا کشادگی کا معیار الگ ہوتا ہے۔

## اس محل میں خدا کو تلاش کرنے والا احمق ہے

بعض اوقات لوگ حضرت ابراہیم بن ادھم بھٹھٹی جو بڑے بادشاہ تھے ان کا قصہ من کراس سے استدلال کرتے ہیں، جن کا قصہ سہ ہے کہ ایک مرشہ حضرت ابراہیم بن ادھم بھٹھٹیٹے نے رات کے وفت

ا یک آ دمی کو دیکھا کہ وہ محل کی حصت پر گھوم رہا ہے۔حضرت ایراہیم بن ادھم مینیدنے اس کو پکڑ کر یو چھا کہ رات کے وقت بیمال محل کی حجیت پر کیا کر رہے ہو؟ اس آ دمی نے کہا کہ اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں، میرا اونٹ کم ہو گیا ہے۔حضرت ابراہیم پھنٹنے نے فرمایا کدارے بے وقوف، کم عقل، رات کے وقت محل کی حیوت پر اونٹ تلاش کر رہا ہے۔ تجھے یہاں اونٹ کیسے ملے گا؟ اس آ دمی نے حیرت ہے یو چھا یہاں اونٹ نہیں مل سکتا؟ حصرت ابراہیم نے قر مایا کہنیں ، تحجے یہاں کل کی حجیت پر اونٹ کیے ملے گا؟ اس آ دی نے کہا کہ اگر اس کل میں اونٹ نہیں ٹل سکتا اور اس کل میں اونٹ تلاش کرنے والا احمق ہے۔ تو یہ بھی سمجھ لو کہتم یہاں رہتے ہوئے خدا کو تلاش کررہے ہو جمہیں خدا بھی نہیں ال سکتا، اگر بیں احمق ہوں تو مجھ ہے زیادہ تم احمق ہو۔ بس! اس وفت حضرت ابراجیم بن ادھم <u>رکھ</u>یا کے دل پر ا کیے چوٹ نگی ، اور ای وقت ساری باوشاہت جھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور روانہ ہوتے وقت سوچا کہ اب تو اللہ کی یاو میں زندگی بسر کرنی ہے۔اس لئے صرف ایک تکمیداور ایک پیالہ ساتھ لے لیا تاکہ کھانے بینے کی ضرورت چیش آئے گی تو اس پیالے میں کھا بی لیس کے۔اورسونے کی ضرورت پیش آئے گی تو زمین پر تکمیه رکھ کرسو جا نمیں گے، جب پچھ آ گے چلے تو دیکھا کہ ایک آ دمی دریا کے کنارے جیشا ہے اور چلو بنا کر پانی پی رہا ہے آپ نے سوجا کہ یہ بیالہ میں نے اپنے ساتھ نضول لے لیا۔ بیکام تو ہاتھوں کے ذریعیہ بھی ہوسکتا ہے چنانچہوہ پیالہ بھینک دیااور آ گے روانہ ہو گئے کچھاور آ گے گئے تو دیکھا کہ ایک آ دمی سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کرسور ہاہے، پسرسوچا کہ بیہ تکیہ بھی میں نے فضول لیا۔ تکیوتو اللہ تعالیٰ نے خود وے رکھا ہے۔اس سے کام چلائیں گے چنانچہ وہ تکیوبھی مچینک ویا۔

### غلبه حال كى كيفيت قابل تقليد نہيں

اس قصہ کی وجہ ہے بعض لوگ اس غلط نہی ہیں جتلا ہوجائے جیں کہ بیالہ رکھنا بھی اسراف ہے۔ اور تکیہ رکھنا بھی اسراف ہے اللہ تعالیٰ حضرت تھا تو کی بینیٹ کے درجات بلند فرمائے۔ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تکھار کر چلے گئے۔ وہ فرماتے جیں کہ اپنے حالات کو حضرت ابراہیم بن ادھم بینیٹ کے حالات پر قیاس مت کرو، ایک تو اس وجہ ہے کہ جو کیفیت حضرت ابراہیم بن ادھم بینیٹ پر طاری ہوئی، وہ غلبہ حال کی کیفیت تھی، وہ قابل تھلید کیفیت نہیں تھی۔ اور غلبہ حال کا مطلب ہے ہے کہ کسی وقت طبیعت پر کسی بات کا اتنا غلبہ ہوجاتا ہے کہ آ دمی اس حالت جیس معذور ہوجاتا ہے، معذور ہونے کی وجہ ہے اس کے حالات دوسروں کے لئے قابل تھلید نہیں رہنے۔ اس لئے حضرت ابراہیم بن ادھم بینیٹ کے میدالات دوسروں کے لئے قابل تھلید نہیں رہنے۔ اس لئے حضرت ابراہیم بن ادھم بینیٹ کے میدالات ہمارے اور آ پ کے لئے قابل تھلید نہیں۔ ورندہ ماغ میں یہ بات جم جائے گ

کہ تکیے بھی چھوڑ و، اور بیالہ بھی چھوڑ و، اور گھریار بھی چھوڑ و، بیوی بچے چھوڑ و، اس لئے کہ خدا اس کے بغیر نہیں بغیر نہیں ملے گا۔ حالا تکہ وین کا یہ تقاضا نہیں، بلکہ بی غلبہ حال کی کیفیت ہے جو حضرت ایرا ہیم بن ادھم بڑائیہ پر طاری ہوئی۔

## آ مدنی کے مطابق کشادگی ہونی جا ہے

دوسرے سے کہ ہر آ دی کی ضرورت اس کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں، لہذا کشادگی کا معیار اور ہے، اور جومتوسط معیار بھی ہرانسان کا الگ ہے۔ اب جوشخص کم آ مدنی والا ہے۔ اس کی کشادگی کا معیار اور ہے، اور جومتوسط آلدنی والا ہے۔ اس کی کشادگی کا معیار اور ہے اس لئے ہرخض کی آ مدنی والا ہے۔ اس کی کشادگی کا معیار اور ہے اس لئے ہرخض کی آ مدنی ہونی چاہیے، بیندہ و کہ شوہر بیجارے کی آ مدنی تو کم ہے۔ اور اوھر بوی صاحب نے دولت مندقتم کے لوگوں کے گھر میں جو چیزیں ویکھیں، ان کی نقل اتار نے کی فکرلگ گئی، اور شوہر ہے اس کی فرمائش ہونے گئی۔ اس قشم کی فرمائشوں کا تو کوئی جواز نہیں۔ لیکن شوہر کو چاہیے کہ اپنی آ مدنی کو مدنظر رکھتے ہوئے کشادگی سے کام لے۔ اور اپنی بیوی کے تی میں بخل اور کبوی سے کام نہ لے۔

#### بیو بوں کا ہم پر کیا حق ہے؟

((عَنَ مُعَاوِيَةَ بَنَ حَبَنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاحَقُّ
زُوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: ((أَنُ تُطُعِمَهَا إِذَا طَعِمْتُ وَتَكُسُّوهَا إِذَا الْحُنَسَيْتَ
أُوِ الْحُنَسَبُتَ وَلَا تَضُرِبِ الْوَجَةَ وَلَا تُقَبِّحُ ، وَلَا تَهُجُرُ إِلَّافِي الْبَيْتِ))(١)
حضرت معاويه بن حيدة بِلْفَذِ فَر مَاتِ بِين كَهِيلَ فِي حَضُورا قَدَى الْبَيْتِ))(١)
الله! بم لوگوں كى يويوں كا بم پركيا حق ہے؟ حضورا قدس اللَّهِ اللهِ فَي مايا كه جبتم كھاؤ تو اس كو بھى كھلاؤ، اور جبتم پہنوتو اس كو بھى پہناؤ، اور يہ كہ چرے پر شمارو، اور برا بھلامت كمو۔
کھلاؤ، اور جبتم پہنوتو اس كو بھى پہناؤ، اور يہ كہ چرے پر شمارو، اور برا بھلامت كمو۔
"تقبح" كِمعنى بين طعنے دينا۔ برا بھلاكہنا۔ اور اس ہول آزارى كى باتيں كرنا۔

#### اس کالبستر حچھوڑ دو

جیسا کہ چیچے بیان کیا گیا کہ اگرتم عورت کے اندر کوئی بے حیائی کی بات دیکھوتو پہلے اس کو

 <sup>(</sup>۱) سنس أبي داؤد، كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، رقم: ۱۸۳۰، سن ابن ماجه،
 كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، رقم: ۱۸۶۰

سمجھاؤ، اگر سمجھانے ہے بازنہ آئے تو اس کا بستر چھوڑ دو۔ اور الگ بستر پر سونا شروع کر دو، اس حدیث میں بستر جھوڑنے کی تفصیل ہے بیان فر ما دی کہ بستر چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہتم گھر سے باہر چلے جاؤ۔ بلکہ گھر کے اندر بی رہو۔البتہ احتجاج کے طور پر تا دہبی طور پر ،اور ایک نفسیاتی مار کے طور پر کمرہ بدل دو، یا بستر بدل دو، اور اس سے علیحدگی اختیار کر تو۔

## علیحد گی کی ناجا ئز صورت

علاء نے اس حدیث کے بیمغنی بھی بیان فرمائے ہیں کہ ایسے موقع پراگر چہ بستر تو الگ کروو، لیکن بالکلیہ بات چیت ختم نہ کرو، اور ایسی علیحد گی نہ جو کہ ایک دوسرے کوسلام بھی نہ کیا جائے۔ اور سلام کا جواب بھی نہ دیا جائے اور کوئی ضروری بات کرنی جوتو اس کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ اس طرح کی نلیحد گی جائز نہیں ہے۔

### حیار ماہ سے زیادہ سفر میں بیوی کی اجازت

### بہترین لوگ کون ہیں؟

الكى حديث من ني ياك سُولَيْنَ كارشاد ب:

((وَعَنُ آبِي هُـرَيْـرَـةَ رَضِـيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَخِيَارٌ كُمْ خِيَارٌ كُمْ لِيسَائِه))(١)

حضرت ابوہریرہ مین فرماتے ہیں کہ رسول کریم مین فیل کے ارشاد فرمایا کہ تمام مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے ان ہیں سب سے ایمان کے اعتبار سے ان ہیں سب سے اچھا ہو۔ جو شخص جے۔ جو اخلاق کے اعتبار سے ان ہیں سب سے اچھا ہو۔ جو شخص جتنا زیادہ خوش اخلاق ہوگا، وہ اتناہی کامل ایمان والا ہوگا۔ اس لئے کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے، اور تم ہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی ہیویوں اوراپنی عورتوں کے لئے بہتر ہوں ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں۔

#### آج کے دور میں'' خوش اخلاقی''

آج کل ہر چیز کے معنی بدل گئے ہر چیز کا مفہوم الٹ گیا، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مینید فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانہ کے مقابلہ میں اب اس دور میں ہر چیز الٹی ہوگئ ، یہاں تک پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا، اوراب بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، پھرفر ماتے کہ آج کل ہر چیز کی قدریں بدل گئیں ہر چیز کامفہوم الٹ گیا۔ حتی کہ اخلاق کامفہوم بھی بدل گیا آج صرف چند ظاہری حرکات کا نام اخلاق ہے مثلاً مسکر اکرال لئے ، اور ملاقات کے وقت رکی الفاظ زبان ہے ادا کر دیئے۔مثلاً یہ کہد دیا کہ'' آپ ہے ال کر بڑی خوشی ہوئی'' یا '' آپ ہے ال کر بڑا اچھا معلوم ہوا'' وغیرہ۔اب زبان ہے تو بیالفاظ ادا کررہے ہیں،لیکن دل کے اندر عداوت اور حسد کی آ گ سلگ رہی ہے، دل کے اندرنفرت کروٹیس لے رہی ہے بس آج اس کا نام خوش اخلاقی ہے۔ اور آج با قاعدہ سے ایک فن بن گیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کس طرح چیش آیا جائے تا کہ دوسرے لوگ ہمارے گر دیدہ ہو جائیں اور با قاعدہ اس پر کتابیں لکھی جارہی ہیں کہ دوسرے کوگرویدہ بنانے کے لئے اور دوسرے کومتاثر کرنے کے لئے کیا طریقے اختیار کیے جائیں؟ لہٰذا سارا زوراس پرصرف ہور ہا ہے کہ دوسرا گرویدہ ہو جائے دوسراہم سے متاثر ہوجائے اورہم کواجھا سجھنے لگے۔ آج اس کا نام' اخلاق' رکھا جاتا ہے۔ خوب سمجھ لیجے اس کا اس اخلاق ہے کوئی تعلق نہیں جس کا ذکر حضور اقدس سَافیا مخر ما رہے ہیں۔ بیا خلاق نہیں، بلکہ ریا کاری اور دکھاوا ہے اور بیٹمائش ہے اور بیہ دوسرے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے اورایۓ گرواکٹھا کرنے کا بہانہ ہے، بیدب جاہ ہے، بیدب شہرت ہے، جو بذات خود بماری

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ماجا، في حق المرأة على زوجها، رقم: ۱۰۸۳، مسند أحمد، رقم: ۷۰۹٥

اور بداخلاقی ہیں،حسن اخلاق ہےاس کا کوئی تعلق نہیں۔

### '' حسن اخلاق'' ول کی کیفیت کا نام ہے

حقیقت میں اخلاق ول کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کا مظاہرہ اعضاء اور جوار ہے ہوتا ہے اور وہ یہ ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ اور ان سے محبت ہو، خواہ دشمن اور کافر ہی کیوں نہ ہو، اور یہ سوج کر کہ یہ میر ہے مالک کی مخلوق ہے لبندا جھے اس سے محبت رکھنی چاہیے، اس کے ساتھ مجھے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اولاً دل میں یہ جذبہ بیدا ہوتا ہے اور بھر اس جذبہ کے تحت کے ساتھ محبح اچھا سلوک کرنا چاہیے، اولاً دل میں یہ جذبہ بیدا ہوتا ہے اور بھر اس جذبے کے تحت اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے اب اس جذبہ کے بعد چرے پر جو اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے اب اس جذبہ کے بعد چرے پر جو مسکر اہمت اور تبسم آتا ہے وہ بناوٹی نبیں ہوتا اور وہ دوسروں کو اپنا گرویدہ کرنے کے لئے نبیس ہوتا بلکہ وہ اپنی ولی خواہش اور ولی جذبے کا ایک لازمی اور منطقی نقاضا ہوتا ہے۔ لہٰذا حضور اقدس سوئیڈ ہے۔ بیان کردہ اخلاق میں اور آج کے اخلاق میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

#### اخلاق بیدا کرنے کا طریقہ

ان اخلاق کو حاصل کرنے کے لئے محض کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نہ محض وعظ من لینا کافی نہیں ہے، نہ محض وعظ من لینا کافی ہوتا ہے۔اس کے لئے کسی مرنی اور کسی مصلح کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تصوف اور چیری مریدی کا جوسلسلہ بزرگوں ہے جلا آ رہا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاق فاضلہ پیدا ہوں اور برے اخلاق وور ہوں۔ بہر حال ایمان میں کامل ترین افراد وہ ہیں جن کے اخلاق انتہے ہوں اور ان صحیح داعیوں کا اظہار ان کے اعمال و انتہاں ہے ہوں اور ان صحیح داعیوں کا اظہار ان کے اعمال و افعال ہے ہوتا ہو۔اللہ تعالی این رحمت ہے ہم سب کوان کاملین میں واخل فرما دیں۔ آ مین

#### الله کی بندیوں کو نه مارو

وَعَنُ إِيَّاسٍ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ آبِي ذُبَابٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا تَضُرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ)) فَجَاءَ عُمَرُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ذَبُرُنَ النِّسَآءُ عَلَى آزُوَاجِهِنَّ. الخ(١)

 <sup>(</sup>۱) سنس أبي داؤد، كتباب المنكاح، باب في ضرب النساء، رقم: ١٨٣٤، مبنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب ضرب النساء، رقم: ١٩٧٥

حضرت ایان بن عبداللہ جی فی اتے ہیں کہ حضور اقدس سی فی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مارونہیں ، یعنی عورتوں کو مارنا اچھی بات نہیں ہے ، مت مارا کرواور جب خضوراقدس سی فی نے براہ راست حضوراقدس سی فی فی جب حضوراقدس سی فی فی نے براہ راست حضوراقدس سی فی فی نے براہ راست حضوراقدس سی مارنا کی زبان سے من لیا، اس کے لئے وہ کام حرام قطعی ہوگیا، اب اس کے لئے کسی بھی حالت ہیں مارنا جائز نہیں۔

یہ بات سمجھ لیجے کہ ایک تو وہ صدیث ہے، جوہم اور آپ کتاب میں بڑھتے ہیں۔ یا سنتے ہیں،
اور جو لمبی سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے حد ثنا فلان قال حد ثنا فلان قال حد ثنا فلان ۔ ایسی حدیث ظنی کہلاتی ہے، اس لئے کہ ظنی طریقوں ہے ہم تک پہنچی ہے، لبندا اس حدیث پڑھل کرنا واجب ہے اگر عمل نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا لیکن صحابہ کرام جن ائتی جو بات حضور اقدی سن بی ہے ہراہ راست سن لی، وہ حدیث ظنی نہیں ہے، بلکہ قطعی ہے، لبندا اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو صرف گناہ گارنہیں ہوگا، بلکہ کا فر ہو جائے گا، اس لئے کہ اس نے حضور سن بی ارشاد کا انکار کر دیا، لبندا فورا کا فرہوگیا۔

## صحابہ کرام شکائنگائی اس لاکق تھے

سمجھی بھی جارے دلوں میں ہے احتقانہ خیال آتا ہے کہ کاش! ہم بھی حضور اقدس منافیق کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے ،اوراس زمانے کی برکات حاصل کرتے۔ارے بیتو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور وہی اپنی حکمت سے بمیں اس دور میں پیدا فرمایا ،اگر ہم اس دور میں پیدا فرمایا ،اگر ہم اس دور میں پیدا ہوجاتے تو خدا جانے کس اسفل السافلین میں ہوتے۔اللہ تعالیٰ بچائے ۔اس لئے کہ وہاں ایمان کا معاملہ اثنا نازک تھا کہ ذرای دیر میں انسان ادھر سے ادھر ہوجاتا تھا۔

صحابہ کرام بڑا گئے نے حضوراقد کی سنتی ہے۔ ساتھ جس جانٹاری کا معاملہ فر مایا وہ انہیں کا ظرف تھا۔ اوراس کے نتیجے میں وہ اس در ہے تک پہنچے، اگر ہم جیسا آ رام پسنداور عافیت پسند آ دمی اس دور میں ہوتا تو خدا جانے کیا حشر بنتا۔ بیتو اللہ تعالیٰ کا بڑافضل وکرم ہے کہ اس نے ہمیں اس انجام ہے پیایا۔ اورا یسے دور میں پیدا فر مایا جس میں ہمارے لئے بہت کی آ سانیاں ہیں۔ آج ایک حدیث کے بارے میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیصدیث ظنی ہے۔ اور ظنی ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انکار کردے گا تو کا فر نہ ہو گا۔ صرف گناہ گار ہی ہو گا۔ کیکن صحابہ کرام جی آئی کی معاملہ تو بیہ تھا کہ اگر کوئی شخص حضور اقدس من آئی کی زبان سے کوئی تھم سننے کے بعدا تکار کردے کہ میں نہیں کرتا، فورا کا فر ہوجا تا۔

## <u>ىيەغورنىن شىر ہوگئیں ہیں</u>

لہذا جب حضور اقدس ﷺ نے بیفر مایا کہ عورتوں کو نہ مارو، تو اب مارنے کا سلسلہ بالکل بند ہوگیا۔ اس لئے کہ صحابہ کرام تو ایسے نہیں تھے کہ حضور اقدس ﷺ سے کسی کام کے بارے میں مما نعت سنیل ، اور پھر بھی وہ کام جاری رکھیں۔ جب مارنے کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا تو بچھ دنوں کے بعد حضرت عمر ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

"ذَيْرُنَ النِّسَآءُ عَلَى أَزُوَاجِهِنَ"

یا رسول اللہ! بیمورتیں تو اب اپنے شوہروں پر شیر ہوگئیں، اس لئے کہ آپ نے مارنے کی ممالعت کر دی۔ جس کے بعد اب کو کی شخص اپنی بیوی کونہیں مارتا۔ بلکہ مار کے قریب جانے ہے بھی ڈرتا ہے۔ اوراس نہ مارنے کے نتیجے بیس عورتیں شیر ہوگئیں ہیں۔ اورشو ہروں کی حق تلفیاں کرنے گئی ڈرتا ہے۔ اوران کے ساتھ بدسلوکی کرنے گئی ہیں۔ اب آپ فر مائیں کہ ان حالات ہیں ہم کیا کریں؟

میں - اوران کے ساتھ بدسلوکی کرنے گئی ہیں۔ اب آپ فر مائیں کہ ان حالات ہیں ہم کیا کریں؟

(فُونَ خُصِفَ فِیْ ضَوْرُ ہِیْ بُنْ "

چنانچے حضور اقدس مخافیز نے اجازت دے دی کہ اگر عورتیں شوہروں کی حق تلفی کریں۔ اور مارنے کے سواکوئی چارہ نہ ہوتو تمہیں مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اب اس اجازت دینے کے نتیج میں سیہ ہوا کہ انہمی چھ ہی دن گزرے نتھے کہ حضور اقدس مخافیز کی خدمت میں بہت می خواتین آئی میں سیہوا کہ انہمی بہت می خواتین آئی مثر دع ہوگئیں۔ اور آ کرعرض کرتیں کہ یا رسول اللہ! آپ نے شوہروں کو مارنے کی اجازت دے دی۔ دی۔ جس سے لوگوں نے غلط فائد داٹھا یا اور ہمیں اس طرح مارا۔

## ىيا <u>چھ</u>لوگ نہيں ہيں

فَفَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لَقَدْ اَطَافَ بِآلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ

نِسَاءٌ كِتِيْرِ يَشُكُونَ اَرْوَاجَهُنَّ لَيُسَ اُولِئِكَ بِخِيَارِ كُمْ)

''آپ نے اپنا نام لے كرفر مايا كہ محمد (صلى الله عليه وسلم) كے گھر ميں بہت ى خواتين جكرلگاتی ہيں۔ اور وہ اپنے شوہروں كی شكايت كرتی ہيں كہ وہ شوہران كے ساتھ بدسلوكى كرتے ہيں۔ ان كو برى طرح مارتے ہيں۔ لہٰذا خوب اچھى طرح سن لوكہ جولوگ بي مار پيك كررہ ہيں وہ تم ميں اچھے لوگ نہيں ہيں'' اس سارے مجموعے سے استھے مومن اور مسلمان كا كام نہيں ہے كہ وہ مار پيك كرے، اس سارے مجموعے سے استھے مومن اور مسلمان كا كام نہيں ہے كہ وہ مار پيك كرے، اس سارے مجموعے سے

آنخضرت ملائی نے بیہ بات واضح فرما دی کہ اگر چہ ناگزیر حالت میں، جب کوئی اور چارہ نہ رہے اس وفت شریعت کی طرف ہے ایک مار کی اجازت ہے جس سے نشان نہ پڑے، اور بہت زیادہ تعکیف نہ ہو، کیکن اس کے باوجود محمد رسول اللہ ملائی ہی سنت اور آپ کی اصل خواہش ہے ہے کہ کوئی مردک محمد عورت پر بھی ہاتھ نہ اٹھا ہے۔ چنا نچرا مہات المونین ٹوئٹر فرماتی ہیں کہ آنخضرت ملائے ہے ساری عمر مسمی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا یا، لہٰذا سنت کا نقاضا بھی یہی ہے۔

### د نیا کی بہترین چیز ' نیک عورت''

وَعَنُ عَبْدِاللّهِ بَنِ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ((اَلدُّنَيَا مَنَاعٌ وَخَيْرُ مَنَاعِهَا الْمَرُأَةُ الصَّالِحَةُ))(١)

''حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص بِنْ شِاروایت کرتے بی که حضور اقدس سُلُونِمُ فَنَاعِهَا مُناعًا کہ بین العامی کی چیز ہے'
فرمایا کہ بید و نیا ساری کی ساری لطف اٹھا تا ہے۔ نقع اٹھا تا ہے۔ اور اطف اٹھا تا ہے ، اس لیے کہ اللّہ تعالیٰ نے بید و نیا انسان کے نقع کے لئے پیدا قرمائی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں الله تعالیٰ نے مید و نیا انسان کے نقع کے لئے پیدا قرمائی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں الله تعالیٰ نے قرمایا:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ﴿ (٢)

الله وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لئے پیدا کیا جو پچھ زمین میں ہے۔ اور تمہارے نفع کے لئے پیدا کیا جو پچھ زمین میں ہے۔ اور تمہارے نفع کے لئے اور تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لئے پیدا کیا۔ اور دنیا کی بہترین متاع جس سے انسان نفع اٹھائے۔ وہ نیک اور صالح عورت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضورافدس ٹائیڈ نے فرمایا:

(﴿ حُبِّبَ اِلْمَّى مِنُ دُنْیَا کُمُ النِّسَاءُ وَالطِّیُبُ وَجُعِلَتُ قُرَّةً عَیْنِی فِی الصَّلَاقِ) (٣) جھے تہماری و نیا میں ہے تین چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ ارشاوفر مایا کہ'' تہماری و نیا'' میں ہے، بیاس لئے فر مایا کہ آپ طَافِیْ وصری جگہ پر بیارشا وفر ما چکے تھے کہ:

- (۱) صحيح مسلم، كتباب الرضاع، يباب خير متباع الدنيا المرأة الصالحة رقم: ٢٦٦٨، سنن النسائي، كتاب النكاح، باب المرأة الصالحة، رقم: ٣١٨٠، مسند أحمد، رقم: ٢٢٧٩
  - (٢) البقرة: ٢٩
- (۳) سنس البيهيقي الكبرى، رقم: ۱۳۲۲ (۷۸/۷)، زادالمعاد (۲۰۷/٤)، نيل الأوطار (۳۰۰/۱)
   كشف الخفاء (۲/۱۶)، كنز العمال، رقم: ۱۸۹۱۲ (۲۸۷/۷)

((مَا لِيُ وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إلَّا كَرَاكِبِ رَاسْتَظُلُّ تُحُتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا))(١)

"میرا دنیا ہے کیا تعلق! میں تو اک ایسے سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں ذرای ویر کے لئے تھمرتا ہے۔ اور پھر چلا جاتا ہے۔ اور اس درخت کو چھوڑ دیتا ہے۔

اس کے آپ نے فرمایا کہ تمہاری و نیا میں ہے تمین چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب اور پسند تیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک عورت دوسری خوشبو، اور تیسری ٹھنڈا پانی، اس لئے دنیا کی ساری نعمتوں میں سے بہتین چیزیں اول در ہے کی نعمتیں ہیں۔

## ٹھنڈا یانی عظیم نعمت ہے

چنانچہ احادیث میں کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ آنخضرت مُنٹی ہے کہ آنخضر کے میں کھی کے میں کھی کسی خاص کھانے کا اہتمام فر مایا ہونہ کھی یہ ثابت ہے کہ آپ نے کسی کھانے کی فر مائش کی ہو کہ فلاں کھانا پکالو۔ بلکہ جو پچھ آپ کے سامنے آیا، آپ نے تناول فر مالیا۔ لیکن ٹھنڈے پانی کا اتنا اہتمام تھا کہ چنے کے لئے ٹھنڈا پانی آپ کے لئے بئر غری سے لایا جاتا تھا۔ جو مجد نبوی سے تقریباً دویا اڑھائی مسل دور تھا۔ اس لئے کہ اس کا پانی ٹھنڈا اور چٹھا ہوتا تھا۔ اور اس لئے آپ نے وصیت فر مائی تھی کہ انتقال کے بعد مجھے اس کنویں کے یانی سے شمل دیا جائے۔ (۲)

## تصندا مانی بیا کرو

حضرت حاجی ایداداللہ صاحب کی بھتے نے اس کی ایک حکمت بیان فرمائی۔ جنانچدا یک مرتبہ حضرت قانوی بھتے ہے فرمایا کہ میاں اشرف علی! جب بھی پانی پیوتو خوب ٹھنڈا پیو، تا کہ رگ رگ سے حضرت تھانوی بھر رگ کہ جب ٹھنڈا پانی پیچے گا تو رگ رگ سیراب ہوگ، تو بھر رگ رگ سے دالمحدللہ' نکلے گا اور بے ساختہ رگ رگ سے شکرادا ہوگا۔

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب ماجاه في أحد المال بحقه، رقم: ۲۲۹۹،
 مسند أحمد، رقم: ۲۲۰۸

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد في سيرة خيرالعباد(٢٢١/٧)، طبقات ابن سعد (١٨٥/٢/١)

## بری عورت سے پناہ مانگو

بہرحال تین پیندیدہ چیزوں میں ہے ایک نیک عورت ہے، اس لئے کہ اگر عورت نیک نہ ہو تو اس سے حضور اقدس منافی نیام مانگی:

((اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُبِكَ عَنِ امْرَلَّةٍ تُشِيْبُنِي قَيْلَ الْمَشِيْبِ وَاَعُودُ بِكَ مِنَ وَلَدِيَّكُونَ عَلَيَّ وَبَالًا))(١)

اے اللہ! بیں اس عورت سے پناہ ما نگما ہوں جو جھے بڑھا ہے بہلے بوڑھا کر دے، اور
اس اولا د سے بناہ ما نگما ہوں جومیرے لئے وبال ہوجائے۔ اس لئے جب اپنے لئے یاا پی اولا د کے
لئے تلاش کروتو الی عورت تلاش کروجس میں دین ہو۔ صلاح ہو۔ نیکی ہو۔ اگر خدا نہ کر سے نیکی نہیں
ہے۔ تو وہ عذاب بننے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کوصالح بیوی کی نعمت میسر آئی ہوتو اس کو چاہے
کہ وہ اس کی قدر کرے۔ اس کی ناقدری نہ کرے۔ اور اس کی قدر یہی ہے کہ اس کے حقوق ادا

الله تعالى الى رحمت سے ان ارشادات برجمیں عمل کرنے کی توفیق عطافر مائیں۔ آمین وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَٰهِ رَبِ الْعَلْمِيْنَ

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) المعجم الأوسط، رقم: ۹۳۹ (۲۳۱/۱۳)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۱۱/۵۸)، رقم: ۱۷۶۲۹، الزهد لهنادين السري، رقم: ۱۰۲۲ (۱۷/۳)

# شوہر کےحقوق ہشریعت اسلامیہ کی روشنی میں ☆

بعداز خطبه مسنونه!

أَمَّا بَعْدُ!

فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ.

﴿ اَلرِّ جَالٌ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمُوَالِهِمُ فَالصَّلِحَتُ قَنِتتٌ خَفِظتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ (١)

پچھلا باب ان حقوق کے بیان میں تھا جوایک بیوی کے اس کے شوہر کے ذکے عاکد ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہدایات دی گئیں تھیں کہ ایک شوہر کواپنی بیوی کے ساتھ کس قتم کا طرزعمل اختیار کرتا چاہئے۔ لیکن شریعت، جو درحقیقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے، وہ صرف ایک پہلوکو مدنظر رکھنے والانہیں ہوتا، بلکہ اس میں دونوں جانبوں کی برابر رعایت ہوتی ہے، اور دونوں کے لیے دنیا و آخرت کی صلاح وفلاح کی صافت ہوتی ہے، چنا نچے جس طرح شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق عائد کیے گئے۔ اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول من شیخ نے نے ورق کے نے دورق اللہ کے رسول من شیخ نے نے ورت کے ذمے شوہر کے دیے تقوق بھی بیان فرمائے۔ اور قرآن و طرح اللہ اور اللہ کے رسول من شیخ نے کورت کے ذمے شوہر کے دھوق بھی بیان فرمائے۔ اور قرآن و صدیث میں ان دونوں قسموں کے حقوق کی ادائیگ پر بڑا زور اور بڑی تا کیدگی گئی ہے۔

## آج ہر مخص ایناحق ما نگ رہاہے

شریعت میں ہرشخص کواس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے، حقوق کے مطالبے پرزوز ہیں دیا گیا ہے۔ آج کی و نیا، حقوق کے مطالبے کی دنیا ہے۔ ہرشخص ابناحق ما تگ رہا ہے۔ اور اس کے لیے مطالبہ کر رہا ہے، تحریکیں چلا رہا ہے، مظاہرے کر رہا ہے، ہڑتال کر رہا ہے، گویا کہ ابناحق ما تکنے اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے دنیا بھر میں کوششیں کی جارہی ہیں۔ اور اس

کے لیے ہا قاعدہ انجمنیں قائم کی جارہی ہیں۔ جن کا نام'' انجمن تحفظ حقوق فلاں' رکھا جاتا ہے، لیکن آج '' اوا کیگی فرائف' کے لیے کوئی انجمن موجود نہیں، کسی بھی شخص کو اس بات کی قکر نہیں ہے کہ جو فرائفن میرے فرائفن میرے فرائفن میرے وہ ادا کر رہا بول یا نہیں؟ مز دور کہتا ہے کہ مجھے میراحق ملنا جاہے۔ سرمایہ دار کہتا ہے کہ مجھے میراحق ملنا جاہئے۔ نیکن دونوں میں ہے کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں اپنا فریضہ کیے ادا کروں؟ مرد کہتا ہے کہ مجھے میر احق ملنا جاہے۔ کیے ادا کروں؟ مرد کہتا ہے کہ مجھے میرے حقوق ملنے جاہئیں۔ اور عورت کہتی ہے کہ مجھے میرے حقوق ملنے جاہئیں۔ اور عورت کہتی ہے۔ جنگ جاری ہے۔ لیکن کوئی خدا کا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جوفرائض میرے ذمے عائد ہورہے ہیں، وہ میں ادا کر رہا ہوں، یا نہیں؟

## ہر مشخص اینے فرائض ادا کر ہے

اللہ اور اللہ کے رسول مؤلیم کی تعلیم کا خلاصہ بیہ ہے کہ ہر شخص اپنے فرائض کی اوا لیگی کی طرف توجہ کرے۔ اگر ہر شخص اپنے فرائض اوا کرنے لگے تو سب کے حقوق اوا ہو جانہیں۔ اگر مزوور اپنے فرائض اوا کر دے تو مر مابیدوار اور آجر اپنے فرائض اوا کر دے تو مزدور کے حقوق اوا ہو گئے۔ شو ہر اگر اپنے فرائض اوا کر دے تو ہوی کا حق اوا ہو گئے۔ شو ہر اگر اپنے فرائض اوا کر دے تو ہوی کا حق اوا ہو گیا۔ اور اگر بیوی اپنے فرائض اوا کر دے تو شو ہر کا حق اوا ہو گیا۔ شریعت کا اصل مطالبہ یہی ہے کہ تم اپنے فرائض اوا کرنے کی فکر کر د۔

# ہلے اپنی فکر کرو

آج ہمارے زمانے میں عجیب الٹی گنگا بہنی شروع ہوگئی ہے۔ جب کوئی شخص اصلاح کا حجسنڈ ااٹھا تا ہے، تو اس کی خواہش میے ہوتی ہے کہ دوسراشخص اپنی اصلاح کا آغاز کرے، اپنی فکرنہیں کہ میرے اندر بھی کچھ کوتا ہی ہے۔ میں بھی غلطی کا شکار ہوں۔ میں اس کی فکر کروں۔ حالانکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا عَلَيْكُمْ انْفُسَكُمْ لَا يَضُوّ كُمْ مَّنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَذَيْتُمْ ﴿ (١) الله كرسول السال والو! الله آب كي فكركروكة تمهارے وْ مَ كيا فرائض هِي؟ الله اور الله كرسول كيم سے كيا مطالبات هِن؟ مُراجِت، ويانت، امانت اور اخلاق كيم سے كيا مطالبات هِن، ان مطالبات كو بجالاؤ، ووسرافخص اگر گرائی هِن جِتلا ہے، اور الله فرائض انجام نہيں وے رہا تواس

## کا نقصان تہارے اوپرنہیں ہوگا بشرطیکہ تم اپنے فرائض سیح طریقے سے انجام دے رہے ہو۔ حضور مَنَّا اِنْدِیْم کی تعلیم کا انداز

حضورا قدس سَنْ اللهِ کَ تعلیم کی بات و کیھئے کہ آنخضرت سَنْ اللهِ کے زمانے میں لوگوں سے ذکو ق وصول کرنے کے لیے عامل جایا کرتے تھے، جولوگوں سے ذکو قاوصول کرتے تھے، اوراس زمانے میں زیاوہ تر مال مویشیوں لیٹنی اونٹ، بکریاں، گائے وغیرہ کی شکل میں ہوتا تھا۔ آنخضرت مُنَا اللہِ جب عاملوں کو بھیجے تو ان کو ایک ہدایت نامہ عطافر ماتے کہ جہیں وہاں جا کر کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ اس ہدایت نامے میں ریاضی تحریر فرماتے:

((لَا خِلْبَ وَلَا جَنْبَ فِي زَكَاةٍ، وَلَا تُتُوْخَذُ صَدَفَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُوْدِهِمُ))(١) لِعِنْ تُمْ خُودلوگوں كے گھروں پر جا كرز كؤة وصول كرنا۔ ايسامت كرنا كه تُم ايك جگه پر بينھ جاؤ اورلوگوں كواس بات كى تكليف دوكہ وہ زكؤة كا مال تمہارے بإس لاكرديں، اور بيكى ہدايت فرمات:

((الْمُتَعَدِّىٰ فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا))(٢)

لیمنی جو محفی زکو قروصول کرنے میں زیادتی کررہا ہے، مثلاً جتنی زکو قرواجب تھی ، مقدار میں اس سے زیادہ وصول کررہا ہے، یا کیفیت میں زیادہ وصول کررہا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا مخفی بھی اتنا ہی گنہگار ہے۔ جتنا زکو قرنہ وینے والا گنہگار ہے۔ لہٰذا ایک طرف عاملوں کو تو بیتا کیدکی جارہی ہے کہتم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور جتنی زکو قرواجب ہوتی ہے اس سے ایک فررہ بھی زیادہ وصول نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو قیامت کے دان تمہاری کچڑ ہوگ۔ دوسری طرف جن لوگوں کے پاس زکو قروصول کر ہے اس سے ایک فررہ بھی زکو قروصول کر ہوگا۔ دوسری طرف جن لوگوں کے پاس زکو قروصول کر ہے اس کے اس مقدل کی اس کے اس کے باس کرو گئو تا ہا تھا۔ ان سے خطاب کر کے فرمایا:

<sup>(</sup>١) صنن أبي داؤد، كتاب الزكاة، باب أين تصلق الأموال، رقم: ١٣٥٧، مسند أحمد، رقم:

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب الزكاة عن رسول الله، باب ماجا، في المتعدى في الصدقة، رقم: ۵۸٥،
سنن أبيي داؤد، كتاب الركاة، باب في زكاة السائمة، رقم: ۱۳۵۲، سنن ابن ماجه، كتاب
الزكاة، باب ماجا، في عمال الصدقة، رقم: ۱۷۹۸

 <sup>(</sup>۳) سنن السرمذي، كتاب الزكاة عن رسول الله، باب ماجاء في رضاالمصدق، رقم: ٥٨٦، مستد الحمد، رقم: ١٨٤٣٤، سنن الدارمي، كتاب الزكاة، باب ليرجع المصدق عنكم وهو راض، رقم: ١٩١٠

شریعت میں سارا زوراس بات پر ہے کہ ہرشخص اپنے فرائض کی نگہداشت کرے، فرائض کو بھالے کی فکر کرے کہ میں بچالانے کی فکر کرے کہ میں بچالانے کی فکر کرے کہ میں اللہ کے سامنے ایک ایک عمل کا جواب دیتا ہے۔ اس کی فکر کرے کہ میں اللہ کے سامنے تھیک ٹھیک جواب دے سکوں گایا نہیں؟ دین کا سارا فلنفہ یہ ہے، یہبیں ہے کہ ہرشخص دوسروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا رہے۔ اورا پنے فرائض کی اوا نیکی سے عافل رہے۔

## زندگی استوار کرنے کا طریقنہ

میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں بھی الند اور اللہ کے رسول سائیل نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ دونوں کو ان کے فرائض بتا دیئے۔ شوہر کو بتا دیا کہ تمہارے فرائض ہے ہیں، اور بیوی کو بتا دیا کہ تمہارے فرائض ہے ہیں۔ ہرایک اپنے فرائض ادا کرنے کی فکر کرے۔ اور درحقیقت زندگی کی گاڑی ای طرح چلتی ہے کہ دونوں اپنے فرائض کا حاس کریں، اور دوسرے کے حقوق کا پاس کریں۔ اپنے حقوق حاصل کرنے کی اتنی فکر نہ ہو۔ جتنی دوسرے کے حقوق کی ادائی کی فکر ہو۔ اگر بیجذ بہ پیدا ہو جائے تو پھر بیزندگی استوار ہوجاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سائیل کی فکر ہو۔ اگر بیجذ بہ پیدا ہو جائے تو پھر بیزندگی استوار ہوجاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سائیل کی ہماری زندگی کے استوار کرنے کی اتنی زیادہ فکر ہے کہ قر آن و حدیث ان ہدایات سے بھرے ہوئے ہیں کہ تمہارے فرائض ہے ہیں، اور تعلقات میں رخنہ پڑ جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول سائیل کی ایک فرائض ہے ہیں۔ اور اگر ان فرائض اور تعلقات میں رخنہ پڑ جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول سائیل کی ایک جھڑ ہے تا ہی جھڑ ے باہمی جھڑ ہے۔ تا بیند ہیں۔

### ابلیس کا در بار

ایک حدیث میں آتا ہے نی کریم سل اللہ نے ارشاد قرمایا کہ ابلیس بھی مجھی سمندر میں باتی کے

اس ہے آپ انداز ولگا سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سائی آ کو میاں ہیوی کے باہمی جھٹڑے اور ایک وومرے نے نفرت اور قطع تعلقی کتنے ناپندیدہ ہیں۔اور شیطان کو بیدا عمال کتنے محبوب ہیں۔اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول سائی آئے نے آن وحدیث میں دونوں پر ایک دوسرے کے فرائنس اور حقوق ہوی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اگر انسان ان پر عمل کر لے تو و نیا بھی درست ہوجائے،اور آخرت بھی درست ہوجائے۔

## مردعورت برحاکم ہے

اس ليے امام نووى نيون نے ميدووسرا باب قائم فرمايا ہے جس كاعنوان ہے: "باب حق الزوج على المرأة"

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب صفة القیامة مسحم والمار ، باب تحریش انشیطان و عثه سرایاه لفتنة الناس وأن مع كل انسان فرین ، رفه: ۳۰ م

لیعنی شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں۔اوراس کے تحت قر آئی آیات اورا حادیث ذکر فر ما کیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی ہیآ بت لائے ہیں:

﴿ ٱلرِّجَالُ قَـوَّامُونَ عَـلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواُ مِنْ أَمُوَالِهِمُ﴾(١)

یعنی مردعورتوں پر نگہبان اوران کے نتظم ہیں۔ بعض حضرات نے اس کا بیتر جمہ بھی کیا ہے کہ مردعورتوں پر جا کم ہیں۔ '' قوام'' اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام کے کرنے یا اس کا انتظام کرنے کا ذمہ دار ہو، گویا کہ مردعورتوں پر قوام ہیں۔ ان کے کاموں کے نتظم ہیں۔ اور ان کے جا کم ہیں۔ یہ ایک اصول بیان فرما ویا۔ اس لیے کہ اصولی باتیں ذہن میں نہ ہونے کی صورت میں جینے کام انسان کرے گا وہ غلط تصورات کے ماتحت کرے گا، لہذا مرد کے حقق قی بیان کرتے ہوئے عورت کو پہلے اصولی بات سمجھا دی کہ وہ مرد تمہاری زندگی کے امور کا نگہبان اور نتظم ہے۔

## آج کی دنیا کا پروپیگنڈہ

آج کی دنیا میں جہاں مرد وعورت کی ساوات، ان کی برابری اور آزادی نسواں کا بردازور و شور ہے۔ ایسی دنیا میں لوگ بید بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ شریعت نے مردکو حاکم بنایا ہے۔ اور عورت کو محکوم بنایا ہے۔ اور کی عورت پر عبیکنڈہ کیا جا رہا ہے کہ مردکی عورت پر بالا دی قائم کر دی گئی ہے۔ اور اس کو چھوٹا قرار وے دیا گیا ہے۔ اور اس کو چھوٹا قرار وے دیا گیا ہے۔ اور اس کو چھوٹا قرار وے دیا گیا ہے۔

## سفر کے دوران ایک کوامیر بنالو

لیکن حقیقت حال ہیہ کہ مرداورعورت زندگی کی گاڑی کے دوپہے ہیں، زندگی کا سفر دونوں کو ایک ساتھ طے کرنا ہے، اب زندگی کا سفر طے کرنے میں انتظام کی خاطر پیرلازی بات ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک شخص سفر کا ذمہ دار ہو۔ حدیث میں نبی کریم ساتھ نے بیتھم دیا کہ جب بھی دو آ دمی کوئی سفر کررہے ہوں جا ہے وہ سفر چھوٹا سا کیوں نہ ہو، اس سفر میں اپنے میں سے ایک کوامیر بنا آ دمی کوئی سفر کررہے ہوں جا ہے وہ سفر چھوٹا سا کیوں نہ ہو، اس سفر میں اپنے میں سے ایک کوامیر بنا لوہ (۲) امیر بنائے بغیر سفر نہیں کرنا جا ہے۔ تا کہ سفر کے جملہ انتظامات اور یالیسی اس امیر کے فیصلے

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٤

<sup>(</sup>٢) الجامع الكبير للسيوطي، رقم: ١٣٢٦ (١/١٤٤٠)، كنز العمال، رقم: ١٧٥١٧ (٢٠. ٧١)

کے تابع ہوں۔اگرامیر نہیں بنائیں گے توایک بدنظمی ہوجائے گی۔

لہذا جب ایک چھوٹے ہے۔ سفر میں امیر بنانے کی تا کید کی گئی ہے تو زندگی کا بیطویل سفر جو ایک ساتھ گزارنا ہے۔اس میں بیتا کید کیوں نہیں ہو گی کداپنے میں ہے ایک کوامیر بنالو۔ تا کہ بدظمی بیدا نہ ہو۔ بلکہ انتظام قائم رہے۔اس انتظام کوقائم کرنے کے لیے کسی ایک کوامیر بنانا ضروری ہے۔

## زندگی کے سفر کا امیر کون ہے؟

اب دورائے ہیں۔ یا تو سرد کواس زندگی کے سفر کا امیر بنا دیا جائے ، یا عورت کو امیر بنا دیا جائے ، اور مرد کواس کا محکوم بنا دیا جائے۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب انسانی خلقت ، فطرت ، تو ت اور صلاحیتوں کے کیا ظ ہے بھی اور عقل کے ذریعہ انسان خور کرے تو یجی نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے چوقوت مرد کو عطا فرمائی ہے۔ وہ عورت کو عطا نہیں کی۔ لہذا اس امارت اور اس سربراہی کا کام صحیح طور پر مرد ہی انجام دے سکتا ہے۔ اور اس کے لیے اپنی عقل ہے فیصلہ کرنے کے بجائے اس ذات سے پوچھا جائے جس نے ان دونوں کو بنایا اور پیدا کیا کہ آپ نے دونوں کو سفر پر روانہ کیا۔ اب آپ ہی بتا کی کس کو امیر بنا کی اور کس کو مامور پیدا کیا کہ آپ نے دونوں کو سفر پر روانہ کیا۔ اب آپ ہی بتا کی کس کو امیر بنا کی اور کس کو مامور بنا کی اور کس کو امیر بنا کی اور کس کو مامور بنا کی اور کس کو امیر بنا کی اور کس کو مامور بنا کی اور کس کو امیر بنا کی اور کس کو مامور بنا کی اور کس کی اور کس کو ایس کر نے کے لیے مرد ' قوام ، بنا کی ہی ، اگر تم اس فیصلے کو تھے کہ کی اور مانتے ہوتو ای میں تہماری سعادت اور کامیا بی حال اور نستی میں اگر تم اس فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ اور اس کے ساتھ بخاوت کرتے ہو۔ اور اس کے ساتھ بخاوت کرتے ہو۔ اور اس کے ماتھ بخاوت کرتے ہو۔ اور اس میں فیصلے کے خلاف بخاوت کی ان کا انجام دیکھ لیجے کہ کیا ہوا؟

### اسلام ميں امير كا تصور

البنة الله تعالیٰ نے جولفظ یہاں استعال قرمایا، اس کو بھیے لیجیے، الله تعالیٰ نے یہاں ''امیر''،
'' حاکم'' اور'' بادشاہ'' کا لفظ استعال نہیں کیا۔ بلکہ '' قوام' کا لفظ استعال کیا۔ اور'' قوام' کا معنی وہ شخص جو کسی کام کا ذمہ دار ہو۔ اور ذمہ دار ہونے کے معنی سے ہیں کہ بحیثیت مجموعی زندگی گزار نے کی پالیسی وہ طے کرے گا،اور پھراس پالیسی کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔لیکن'' قوام' 'ہونے کے پالیسی وہ طے کرے گا،اور پھراس پالیسی کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔لیکن'' قوام' 'ہونے کے پیمنی ہرگزنہیں کہ وہ آ قا ہے۔ اور بیوی اس کی کنیز ہے۔ یا بیوی اس کی نوکر ہے۔ بلکہ دونوں کے بیمنی ہرگزنہیں کہ وہ آ قا ہے۔ اور بیوی اس کی کنیز ہے۔ یا بیوی اس کی نوکر ہے۔ بلکہ دونوں کے

درمیان امیر اور مامور، حاکم اور محکوم کارشتہ ہے۔اور اسلام میں'' امیر'' کا تصورینہیں ہے کہ وہ تخت پر بیٹھ کرتھم چلائے۔ بلکہ اسلام میں امیر کا تصور وہ ہے جوحضور اقدس سُؤٹیڑ نے فرمایا:

> ((سَیِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ))(۱) قوم کاسرواران کاخادم ہوتاہے۔

### یمی ہے رحتِ سفر میرِ کاروال کے لیے

ميرے والد ماجد حضرت مفتی محمر شفيع صاحب قدس الله سره ايک واقعه سنايا کرتے تھے که ايک مرتبہ ہم دیو بند ہے کسی دوسری جگہ سفر پر جانے لگے تو ہمارے استاد حضرت مولانا اعزاز علی صاحب بُرَاثِيْهِ جو دارالعلوم ديو بند ميں'' شيخ الادب'' كے نام ہےمشہور تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ سفر میں تھے، جب ہم ائٹیشن پر پہنچےتو گاڑی کے آئے میں دریقی ،مولا نااعز ازعلی صاحب میشدینے نے فر مایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم کہیں سفر پر جاؤ تو کسی کوا پناامیر بنالو،لہٰذا جمیں بھی اپناامیر بنالینا حاہے،حضرت والدصاحب بُهنز فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم شاگر دیتھے وہ استاد تھے۔اس لیے ہم نے کہا کہ امیر بنانے کی کیاضرورت ہے۔ امیر تو بنے بنائے موجود ہیں۔حضرت مولانا نے یو چھا کہ کون؟ ہم نے کہا کہ امیر آپ ہیں، اس لیے کہ آپ استاد ہیں۔ہم شاگرد ہیں،حضرت مولا نانے کہا کہ اچھا آپ لوگ مجھے امیر بنانا جا ہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں! آپ کے سوا اور کون امیر بن سکتا ہے؟ مولا نانے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، کیکن امیر کا ہرتھم مانتا ہوگا۔ اس کیے کہ امیر کے معنی ہیہ ہیں کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے، ہم نے کہا جب امیر بنایا ہے تو ان شاء اللہ ہر حکم کی اطاعت بھی کریں گے،مولا نانے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں امیر ہوں۔اورمیرائٹکم مانتا۔ جب گاڑی آئی تو حضرت مولا نانے تمام ساتھیوں کا کچھ سامان سریر اور کچھ ہاتھ بیں اٹھایا، اور چلنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا کہ حضرت ہے کیا آپ غضب کررہے ہیں؟ ہمیں اٹھانے دیجیے۔مولا تانے فرمایا کے ہیں۔ جب امیر بنایا ہے تو اب تھم مانتا ہوگا ،اور بیسامان مجھے اٹھانے دیں ، چنانچیہ وہ ساراا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا۔ ا در پھر پورے سفر میں جہال کہیں مشقت کا کام آتا وہ کام خود کرتے، اور جب ہم کچھ کہتے تو فورا مولا نا فرماتے کے دیکھوتم نے مجھے امیر بنایا ہے ، اور امیر کا تھکم مانٹا ہوگا۔ لہٰذا میراتھم مانو۔ان کو امیر بنا نا ہمارے لیے قیامت ہوگیا۔حقیقت میں امیر کا تصور ہے۔

<sup>(</sup>۱) جامع الأحاديث، رقم: ۱۳۲۲۲، (۳۲٤/۱۳)، الجامع الصغير وزيادة، رقم: ۷۰۶۹ (۱/۸۰۷)، كشف الخفاء، رقم: ۱۵۱۵ (۲۰۰/۲)

#### امیر وہ جوخدمت کرے

آج ذبن میں جب امیر کا تصور آتا ہے تو وہ بادشاہوں اور بڑے سریراہوں کی صورت میں اتا ہے۔ جوابیخ رعایا کے ساتھ بات کرتا بھی گوارانہیں کرتے ، لیکن قرآن وحدیث کا تصوریہ ہے کہ امیر وہ شخص ہے جو خدمت کرے ، جو خادم ہو۔ امیر کے بید معنی نہیں ہیں کہ اس کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے۔ اب وہ تھم چلایا کرے گا۔ اور دوسرے اس کے ماتحت نوکر اور غلام بن کر رہیں گے ، بلکہ امیر کے معنی یہ ہیں کہ بے شک فیصلہ اس کا معتبر ہوگا ، ساتھ ہی وہ فیصلہ ان کی خدمت کے لیے ہوگا ، ان کی راحت اور خیر خوابی کے لیے ہوگا ، ان کی راحت اور خیر خوابی کے لیے ہوگا ۔

## میاں بیوی میں دوستی کا تعلق ہے

حكيم الامت حضرت تھانوى أَيَّيْنَةُ فرماتے مِين كه مردول كوبير آيت تويادر ہت ہے: ﴿ اَلرّ جَالٌ فَوَّامُونَ عَلَى النِّسَامِ ﴾ (١)

لیعنی مردعورتوں پر حکمران اور حاکم ہیں۔ اب بیٹے کرعورتوں پر حکم چلا رہے ہیں۔ اور ذہن میں یہ بات ہے کہ عورت کو ہر حال میں تابع اور فر ماں بر دار ہونا چاہئے اور ہمارا ان کے ساتھ آ قا اور نوکر جیسا رشتہ ہے۔ معاذ اللہ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت بھی نازل فر مائی ہے۔ وہ آیت مردوں کو یا دنہیں رہتی۔ وہ آیت یہ ہے:

﴿ وَمِنَ النِيهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمُ أَرُواجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُووَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودًةً وَرَحْمَةً ﴾ (٢)

"اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمبارے کے تمباری جنس کی بیویاں بنا کیس تا کہ تم کوان کے پاس آ رام طے، اور تم دونوں میاں بیوی میں محبت اور جمدردی بیدائی"

حضرت تھانوی ہوئی ہوئی ساتھ ہیں کہ بے شک مردعورت کے لیے قوام ہے۔ لیکن ساتھ میں دوتن کا تعلق ہوں ہے۔ انتخامی طور پر تو قوام ہے، لیکن یا ہمی تعلق دوتن جیسا ہے، لہٰذا ایساتعلق نہیں ہے جیسا آقا اور کنیز کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو دوست کہیں سفر پر جا رہے

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٤

<sup>(</sup>۲) الروم: ۲۱

ہوں۔اور ایک دوست نے دوسرے دوست کو امیر بنالیا ہو۔للبذا شوہر اس لحاظ ہے تو امیر ہے کہ ساتھ الیا ہو۔للبذا شوہر اس لحاظ ہے تو امیر ہے کہ ساتھ الیا ساری زندگی کا فیصلہ کرنے کا وہ ذ مہ دار ہے۔لیکن اس کا مطلب بینیس ہے کہ وہ اس کے ساتھ الیا معالمہ کر ہے جھے تو کروں اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس دوئی کے تعلق کے کچھ آ داب اور کچھ تقاضوں میں نازکی با تیں بھی ہوتی ہیں جن کو حاکم ہونے کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔

### ابيها رعب مطلوب نهيس

حفرت تھانوی بُریند فریاتے ہیں کہ ہمارے یہاں بعض مرد حضرات یہ بجھتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، البذا ہمارا اتنارعب ہونا چاہئے کہ ہمارا نام من کر بیوی کا نینے گے۔ اور بے تکلفی کے ساتھ ہات نہ کر سکے۔ میرے ایک ہم سبق دوست تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بڑے فخر کے ساتھ مجھے یہ بات کہی کہ جب میں کئی مہینوں کے بعدا ہے گھر جاتا ہوں تو میرے بیوی بچوں کی جرائت نہیں ہوتی کہ وہ میرے پاس آ جا کی اور جھے سے بات کریں، بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہدر ہے تھے، میں نے ان میرے پاس آ جا کی اور جھے سے بات کریں، بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہدر ہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آ ب جب گھر جاتے ہیں تو کیا کوئی درندہ یا شیر چیتا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیوی خور ہے آپ آ نے کے پاس آ نے ہے ڈرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بینیس بلکداس لیے کہ ہم قوام ہیں، ہمارا رعب ہونا جا ہے ۔ اچھی طرح سمجھ لیس کہ قوام ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی نے پاس رعب ہونا جا ہے ۔ اور وہ دوتی کاتعلق کس رعب ہونا جا ہے ۔ اور وہ دوتی کا تعلق کس آنے اور بات کرنے ہے بھی ڈریں، بلکدان کے ساتھ دوتی کا تعلق بھی ہے ۔ اور وہ دوتی کا تعلق کس قسم کا ہونا جا ہے؟ سنے!

## حضور مَنَا فَيْمَ كَى سنت و يَجْعِي

ایک مرتبہ حضور اقدس منافیظ نے حضرت عائشہ دی جھے علم ہوجاتا ہے۔ حضرت عائشہ جانی ہوتی ہو، اور جبتم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، وونوں حالتوں میں مجھے علم ہوجاتا ہے۔ حضرت عائشہ جانی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کس طرح علم ہوجاتا ہے؟ آپ تافیظ نے فرمایا کہ جبتم مجھ سے راضی ہوتی ہوتو رب ہوتو رب محد کے رب کی قسم ) کے الفاظ سے قسم کھاتی ہوا ور جبتم مجھ سے ناراض ہوتی ہوتو رب ابراہیم ابراہیم کے رب کی قسم ) کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیا کا نام لیتی ہو، حضرت عائشہ جانی نے فرمایا:

"إِنِّي لَا أَهُجُرُ إِلَّا اسْمَكَ"

''یا رسول الله! ایسے موقع پر میں صرف آپ سُؤَقِظِ کا نام بی جھوڑتی ہوں الیکن آپ سُؤَقِظِ کی محبت ول سے جدانہیں ہوتی''(۱)

اب آب اندازہ لگا کیں کہ کون ناراض ہور ہاہے؟ حضرت عائشہ بڑ بھٹا اور کس سے ناراض؟ حضورا قدس کا بیش اوقات الی بات فر ما حضورا قدس کا بیش کے مطلب سے کہ حضرت عائشہ بڑ بیٹن از سے بعض اوقات الی بات فر ما و بین تقیس جس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ ان کے دل میں کدورت اور نارائسکی ہے لیکن اس کو آنخضرت منافیظ نے ابی '' قوامیت'' کے خلاف نہیں سمجھا بلکہ آنخضرت منافیظ نے بری خوش طبعی کے ساتھواس کا ذکر فر مایا کہ تمہاری نارائسکی کا مجھے پیدچل جاتا ہے۔

#### بیوی کے ناز کو برداشت کیا جائے

جب ام المونین حضرت عائشہ جی تنہ بر علین تہمت لگائی گئی ( نعوذ باللہ ) اور حضرت عائشہ جی آنا اس تہمت کی وجہ سے قیامت گزر گئی۔ آنخضرت مؤٹی کی کھی خلام ہے کہ اس بات کا قلق تھا کہ لوگوں میں اس تشم کی باتیں تھیل گئی ہیں، لیکن ایک مرتبہ حضور اقدس مؤٹی نے حضرت عائشہ جی آنا ہے رفر ما دیا:

"اے عائشہ! دیکھو بات بہ ہے کہ تہمیں اتنا تمکین ہونے کی ضرورت نہیں اگرتم ہے خطا اور بے قصور ہوتو اللہ تعالی ضرور تمہاری برائت ظاہر فرما دیں گے۔ اور اگر خدانخواستہ تم ہے کوئی قصور اور خلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالی ہے تو بر کرلو، استغفار کرلو۔ اللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔

حضرت عائشہ بڑھ کو یہ بات بہت شاق گزری کہ آپ نے یہ دوشقیں کیوں کی کہ اگر بے قصور ہوتو اللہ تعالی برائت ظاہر فرما دےگا۔ اور اگر قصور ہوتو توبہ کرلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے دل بیں بھی اس بات کا ہلکا سااخمال ہے کہ جھے سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عائشہ بڑھ اگو اس بات کا بہت شخت صد مہ ہوا ، اور صد مہ سے نٹر صال ہوکر لیٹ گئیں ، اور اس حال بیں اللہ تعالی کو اس بات کا بہت شخت صد مہ ہوا ، اور صد مہ سے نٹر صال ہوکر لیٹ گئیں ، اور اس حال بیں اللہ تعالی کی طرف سے برائت کی آیات نازل ہوئیں۔ اس وقت گھر بیں حضرت ابو بکر صدیق بڑھ نے موجود سے جب یہ آیات سنیں تو حضور اقد س مور ہوگئی ہم ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق بڑھ نے بھی بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق بڑھ نے بھی بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق بڑھ نے بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق بڑھ نے بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق بھرت ابو بکر

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب غيرة النساء ووجدهن، رقم: ٤٨٢٧، صحيح مسلم،
 كتاب فضائل الصحابة، باب في فضائل عائشة، رقم: ٤٤٦٩، مسند أحمد، رقم: ٢٣١٨٢

صدیق دانشو نے حضرت عائشہ بھی ہے قرمایا کہ خوشخبری من لوء اللہ تعالیٰ نے تمہای براُت میں آیات نازل فرما دیں،اوراب کھڑی ہو جا دُ اور آ کر نبی کریم سُؤھِٹِن کوسلام کرو،حضرت عائشہ بستر پرلیٹی ہوئی ہیں، اور براُت کی آیات س لیں۔ لیٹے لیٹے فرمایا کہ بیتو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے میری براُت نازل فرما دی کیکن میں اللہ کے سواکسی کاشکر اوانہیں کرتی۔ کیونکہ آپ لوگوں نے تو اپنے ول میں بیہ احتمال پیدا کرلیا تھا کہ شاید مجھ ہے علطی ہوئی ہے۔(1)

بظاہر حضرت عائشہ بڑنا نے حضور اقدس ٹائیا کے سامنے کھڑے ہونے ہے اعراض فرمایا کیکن آنخضرت مُنافیظ نے اس کو برانہیں سمجھا، اس لیے کہ بیٹاز کی بات تھی۔ جوحضرت عائشہ جاگا کی طرف سے سرز دہونی۔

یہ ناز درحقیقت اس دوئتی کا نقاضا ہے،لہذا میاں بیوی کے درمیان صرف حا کمیت اورمحکومیت کا رشتہ نہیں ہے بلکہ دوئی کا بھی رشتہ ہے اور اس دوئی کا حق یہ ہے کہ اس فقم کے ناز کو برداشت کیا جائے۔ البتہ جہاں بات بالکل غلط ہو گئی وہاں آنخضرت مُنْ اَیْنِ نے ناگواری اور غصہ کا بھی اظہار فر مایا لیکن اس قتم کی تاز کی باتوں کوحضور اقدس مُنْاتِیْجُ نے گوارا فر مایا۔

## بیوی کی دلجوئی سنت ہے

آپ ماللہ نے ووئی کا حق اس طرح اوا فرمایا کہ کہاں آپ ماللہ کے مقامات اور ورجات عالیہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ اور ہم کلامی ہور ہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات بنائین کے ساتھ ولداری اور ولجوئی اور حسن سلوک کا یہ عالم تھا کہ رات کے وقت حضرت عائشہ جھن کو گیارہ عورتوں کا قصہ سنار ہے ہیں کہ یمن کے اندر گیارہ عورتیں تھیں۔انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ وہ سب ایک دوسرے کواینے اپنے شوہروں کی حقیقی اور واقعی حالت بیان کریں گی لیعنی ہرعورت میہ ہتائے گی کہ اس کا شوہر کیسا ہے؟ اس کے کیا اوصاف ہیں؟ ان گیارہ عورتوں نے اپنے شوہروں کے اوصاف کس وضاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ ساری اد کی لطافتیں اس پرختم ہیں۔وہ سارا قصہ حضرت عا کشہ جھٹا کوسنار ہے ہیں۔(۲)

صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب "لولا اذسمعتموه ظن المؤمنون....."، رقم: ٢٨١٠، صحيح مسلم، كتاب قضائل الصحابة، باب في فضل عائشة، رقم: ٤٤٧٧، مسندأ حمد: ٢٣٦٩٠

صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل، رقم: ٢٧٩٠، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع، رقم: ٤٨١ ٢

## بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق سنت ہے

ایک مرتبہ آنخضرت سائی خصرت سودہ بی ایک حلوہ پی اور ان کی باری کا دن تھا، حضرت عائشہ بی بی ان کے حضور سائی بی کے لیے ایک حلوہ پی اور حضرت سودہ بی بی بی کی سامنے بیٹی ہوئی تھے ان سے کہا کہ آپ بھی حضورا قدس سائی بی کے سامنے رکھ دیا اور حضرت سودہ بھی سامنے بیٹی ہوئی تھے اور کھا کیں ۔ حضرت سودہ بی بی کہا کہ آپ بھی کھا کیں ۔ حضرت سودہ بی بی کا دن تھا تو بھر بی حلوہ پی کر ان گراں گرری کہ جب حضورا قدس سائی کی میرے گھر میں تھے اور میری باری کا دن تھا تو بھر بی حلوہ پی کر کے وں لا کیں؟ اس لیے حضرت سودہ نے انکار کر دیا کہ میں تبدیل کھا تی ۔ حضرت سودہ نے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں کھا تو اور اگر نہیں کھا تو گئے حضرت عائشہ بی بی نے خور اسا حلوہ اٹھا کر حضرت سودہ نے فر مایا کہ میں تو نہیں کھا تو لگی ۔ چنا نچہ حضرت عائشہ بی بی نے خور اسا حلوہ اٹھا کر حضرت سودہ نے منہ پر مل دیا ۔ اب حضورا قدس سائی بی نے حضورا قدس سائی بی بی بی بی ارسول اللہ! انہوں نے میرے منہ پر حلوہ مل دیا ہے حضورا قدس سائی بی نے فر مایا کہ قر آن کریم میں آیا ہے :

﴿وَجَزَآءُ سَيِّعَةِ سَيَّعَةً مِثْلُهَا ﴾ (١)

لیعنی کوئی شخص اگر تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم بھی بدلے میں اس کے ساتھ برا سلوک کر سکتے ہو۔اب اگرانہوں نے تمہارے منہ پر حلوہ الی دیا ہے تو تم بھی ان کے چہرے پر حلوہ ال دو، چنانچہ حضرت سودہ جی بخانے تھوڑا سا حلوہ اٹھا کر حضرت عائشہ جی بخاکے چہرے پرال دیا،اب دونوں کے چہروں پر حلوہ ملا ہوا ہے اور بیرسب حضور اقدس بن بھی بھرامنے ہور ہاہے۔

اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کہ کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم جاتنے استے میں دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کہ کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم جاتنے کہ تشریف لائے ہیں (شایداس وقت تک پر دے کے احکام نہیں آئے تنے ) جب آپ نے بیات کہ حضرت عمر تشریف لائے ہیں تو آپ نے فرمایا کہتم دونوں جلدی جاکراپنے چہرے دھولو۔اس لیے کہ عمر آرے ہیں چنانچے دونوں نے جاکراپنا چہرہ دھویا۔(۲)

وہ ذات بنس کا ہر آن اللہ جل جلالہ کے ساتھ رابطہ قائم ہے۔ جس کی ہروقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور وحی آرہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حضوری کا وہ مقام حاصل ہے جو اس روئے زمین پرکسی اور کو حاصل ہے جو اس کے باوجوود از واج مطہرات بڑا گٹا کے ساتھ بیا نداز اور ان کی دلداری کا اتنا خیال ہے۔

<sup>(1)</sup> Himle: P31

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٢/٦/٣)

### مقام ''حضوری'' کی حقیقت

ہم اور آپ زبان ہے ' حضوری' کا لفظ بول دیتے ہیں۔ لیکن اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کا مزہ چکھ لے تو اس کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا چیز ہے، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضوری کا خیال اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ پاؤں پھیلا کر نہیں سو سکتے ، لیٹ نہیں سکتے ، اس لیے کہ ہم وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے کا احساس ہے ، اور جب اپنا بڑا سامنے ہوتے کا احساس ہے ، اور جب اپنا بڑا سامنے ہوتو کوئی شخص پاؤں پھیلا کر لیٹ گا؟ ہم گر نہیں لیٹے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حاضر ہونے کا احساس اور خیال اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ انسان پاؤس پھیلا کر لیٹ نہیں سکتا۔ لہذا جس ذات کو احساس اور خیال اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ انسان پاؤس پھیلا کر لیٹ نہیں سکتا۔ لہذا جس ذات کو ساتھ کس طرح خوش طبی کے معاملات کر لیتے ہیں؟ یہ مقام صرف ایک پیٹیمبر ہی کو حاصل ہوسکتا ہے۔ ساتھ کس طرح خوش طبی کے معاملات کر لیتے ہیں؟ یہ مقام صرف ایک پیٹیمبر ہی کو حاصل ہوسکتا ہے۔

#### فيصله خاوند كاليطي كا

ہبر حال! چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو'' قوام' بنایا ہے اس لیے فیصلہ اس کا ماننا ہوگا۔ ہاں تم اپنی رائے اور مشورہ و سے سکتی ہو۔ اور ہم نے مرد کو یہ ہدایت بھی دے رکھی ہے کہ وہ حتی الامکان تمہاری دلداری کا خیال بھی کر لے لیکن فیصلہ اس کا مانا جائے گا۔ لہٰذااگر یہ بات ذہن میں نہ ہو، اور بیگم صلحب یہ چاہیں کہ ہر معاطع میں فیصلہ میرا چلے اور مرد قوام نہ ہے ، میں قوام بن جاؤں تو یہ صورت فطرت کے خلاف ہے۔ شریعت کے خلاف ہے۔ مقل کے خلاف ہے اور انصاف کے خلاف ہے اس کا جمیع گھرکی ہر بادی کے سوا اور پچھ نہیں ہوگا۔

#### عورت کی ذمه داریاں

آیت مبارکه کا دومرا حصہ یہ ہے:

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ خَافِظًاتٌ لَّلَغَيْبِ بِمَا خَفِظَ اللَّهُ ﴾ (١)

فرُ مایا کہ نیک عورتوں کا کام کیا ہے؟ نیک عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ'' قانتات'' ہیں یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والی۔اللہ نے جوحقوق شوہر کے عاکد کیے ہیں ان حقوق کو سجح طور بجالانے والی اور

<sup>(1)</sup> النساء: £7

شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے گھر کی حفاظت کرنے والی۔ بیاللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا لازمی و صف قرار دیا۔ اوراس کے ذمے بی فریضہ عائد کیا کہ جب شوہر گھر میں موجود نہ ہوتو اس وقت وہ اس کے گھر کی حفاظت کرے کہ کی گناہ مسلب بیہ ہے کہ اول تو خود اپنی خفاظت کرے کہ کی گناہ میں مبتلا نہ ہواور شوہر کا جو مال و متاع ہے ، اس کی حفاظت کرے۔ اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بیوی پر عائد ہوتی ہے۔ چنانچے صدیث شریف میں ہے:

((ٱلْمَرُأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا))(١)

عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے۔ لیعنی اس کے مال ومتاع کی حفاظت عورت کی ذمہ داری ہے۔ جبیبا کہ میں نے عرض کیا کہ اکثر حالات میں عورت کے ذمہ کھانا پکانا واجب نہیں ہوتا۔ لیکن شوہر کے گھر کی حفاظت اور اس کے مال ومتاع کی اس طرح حفاظت کہ وہ مال بے جاخر جے شہو۔ قرآن کریم نے بیاس کی ذمہ داری قرار دی ہے۔

## زندگی قانون کےخشک تعلق ہے نہیں گزرسکتی

سے جو ہیں نے کہا کے عورت کے ذھے کھا نا پکانے کی ذہرداری نہیں ہے۔ وہ ایک قانون کی ابت تھی۔ لیکن زندگی قانون کے خشک تعلق سے نہیں چلا کرتی، لہذا جس طرح قانو نا عورت کے ذمہ کھا نا لیکا نانہیں ہے۔ ای طرح اگرعورت بیار ہو جائے تو قانو نا شوہر کے ذمہ اس کا علاج کرانا، یا علاج کے دان ہے کے دوہ عورت کو اس علاج کے لیے نے لیے نے جایا کرے۔ اور نہ بیضروری ہے کہ جب عورت کے مال کے والدین کے گھر طلاقات کے لیے لیے جایا کرے۔ اور نہ بیضروری ہے کہ جب عورت کے مال باپ اپنی بیٹی سے طلاقات کے لیے آئیس تو ان کو گھر میں بھائے۔ بلکہ فقیا ، کرام نے بیباں تک لکھا ہے کہ ہفتہ میں صرف ایک دن عورت کے مال باپ آئیں اور دور سے ملاقات اور زیارت کر کے بیا تو میں بھائے ہیں اور دور سے ملاقات اور زیارت کر کے بیا تو ہو جائے ہیں ہو جائے تو دونوں کا گھر بر باو ہو جائے۔ بات جب چلتی ہے جب غلاوی کر ان اور دور کے بات جب چلتی ہے جب غلاوی کی بات ہے آئی ہڑھ کر سنت رسول اللہ شائی گھر کی اتباع کرے۔ اور بیوی از دائی مطہرات نوائی کی سنت کی اتباع کرے۔ اور بیوی از دائی مطہرات نوائی کی سنت کی اتباع کرے۔ اور بیوی از دائی

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم: ٨٤٤، مسند أحمد،
 رقم: ٩٧٥٣

#### بیوی کے دل میں شوہر کے بیسے کا در دہو

حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے مواعظ میں ذکر فرمایا کہ عورت کے فرائض میں داخل ہے کہ اس کے دل میں شوہر کے چیے کا در دہو، شوہر کا جیسہ غلط جگہ پر بلا وجہ صرف نہ ہو۔ اور فضول خرجی میں اس کا بیبہ ضائع نہ ہو۔ یہ چیز عورت کے فرائض میں داخل ہے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر کا بیبہ دل کھول کر خرج کیا جارہا ہے۔ یا گھر کی نوکرانیوں پر چھوڑ ویا گیا ہے۔ وہ جس طرح جاہ رہی ہیں کر رہی ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے۔ اگر کی نوکرانیوں پر چھوڑ ویا گیا ہے۔ وہ جس طرح جاہ رہی ہیں کر رہی ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے۔

## اليىعورت برفرشنوں كىلعنت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إذَا دَعَـا الرَّجُـلُ اسْرَأْتَـهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَلَمُ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ))(١)

حضرت ابو ہر پرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سائٹی نے فرمایا کہ جب کوئی مرداپی ہوی کو اپنے بستر کی طرف بلاے اور بیمیاں ہوی کے خصوص تعلقات سے کنایہ ہے۔ یعنی شوہراپی ہوی کوان تعلقات کو قائم کرنے کے لیے بلائے۔ اور وہ عورت ند آئے۔ یا ایسا طرز عمل اختیار کرے جس سے شوہر کا وہ منٹا پورا نہ ہو، اور اس کی وجہ سے شوہر ناراض ہوجائے ، ساری رات صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیج رہے ہیں کہ اس عورت پر خدا کی لعنت ہواور لعنت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بر لعنت بھیج رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہارے استے حقوق بیان کیے گئے۔ تمہارے حقوق کالحاظ کیا گیا۔ اس کا منٹا در حقیقت ہے وہ درست ہوجائے۔ اس کا منٹا در حقیقت ہے وہ درست ہوجائے۔ اور اس تعلق کی درتی کا ایک لازی حصہ یہ ہے کہ تمہارے ذریعہ شوہر کو عفت حاصل ہو۔ پاک دامنی حاصل ہو۔ نارح کا بنیا دی مقصد یہ ہے کہ پاک دامنی حاصل ہو۔ اور نکاح کے بعد شوہر کوکسی اور طرف حاصل ہو۔ اور نکاح کے بعد شوہر کوکسی اور طرف حاصل ہو۔ نار کوتا ہی ہوگ وی کوتا ہی نہ ہو۔ اگر کوتا ہی ہوگ تو کھر فرشتوں کی طرف سے کوئی کوتا ہی نہ ہو۔ اگر کوتا ہی ہوگ تو کھر فرشتوں کی طرف سے تم پر لعنت ہوتی رہے گی۔

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری کتاب النکاح، باب اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، رقم: ٤٧٩٤، والله على المرأة مهاجرة فراش زوجها، رقم: ٢٥٩٤، سنن أبي صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب تحریم امتناعها من فراش زوجها، رقم: ٢٥٩٤، سنن أبي داؤد، کتاب النکاح، باب في حق الزوج على المرأة، رقم: ١٨٢٩، مسند احمد، رقم: ٨٢٢٤

دوسری روایت پس الفاظ میر میں:

((افَا بَانَتِ الْمَرُأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ (وَجِهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَاثِكَةُ حَتَٰى تُصْبِحَ))

اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گرارے تو اس کوفر شتے لعنت کرتے رہے ہیں۔ یبال تک کہ صحبح ہوجائے۔ اب آپ اندازہ لگا کیں کہ حدیث شریف میں ایک جھوٹی بات کبی گئی ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کواس کام کے لیے دعوت دی ہاوروہ انکار کرے، یا ایسا طرز عمل اختیار کرے جس سے شوہر کا منشا پورائہ ہو سکے تو ماری رات لعنت ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر شوہر کی اجازت اور شوہر کی مرضی کے بغیرعورت گھر سے باہر چلی جائے تو جب تک وہ گھر سے باہر ہے گی۔ اللہ تعالی اور شوہر کی مرضی کے بغیرعورت گھر سے باہر چلی جائے تو جب تک وہ گھر سے باہر دے گی۔ اللہ تعالی کے ماتھ ایک اور شوں کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ اور قساد کی نبی کریم منافیق نبی کے ماتھ ایک ایک چیز بیان فرمادی اس لیے کہ یہی چیز بی جھڑ ہے اور فساد کا باعث ہوتی ہیں۔

## شوہر کی اجازت سے نفلی روز ہ رکھے

وَعَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَسِحِلُّ لِلْمَرُأَةِ أَنْ تَصُومُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِاذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا باذُنِه))(١)

حضرت ابوہریہ بھاتھ اور کی موجودگی میں روزہ رکھے۔گرشوہر کی اجازت ہے، یعنی کی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپ شوہر کی موجودگی میں روزہ رکھے۔گرشوہر کی اجازت ہے، یعنی کی عورت کے لیے نفلی روزہ رکھنا شوہر کی اجازت کے بغیر حلال نہیں ۔نفلی روزہ کے کتنے فضائل احادیث میں مذکور ہیں لیکن عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ دون کے وقت روزہ ہے ہونے کی وجہ ہے شوہر کو تکلیف ہو۔ اس لیے پہلے شوہر سے اجازت کے ۔البتہ شوہر کو وقت چاہئے کہ وہ بلاوجہ ہوی کو نفلی روزے ہے منع نہ کرے، بلکہ روزے کی اجازت وے دے۔ بعض اوقات میاں ہوی کے درمیان اس بات پر جھگڑا ہوجاتا ہے کہ یوی کہتی ہے کہ ہیں روزہ رکھنا چاہتی ہوں اور شوہر کہتا ہے کہ ہیں روزہ رکھنا چاہتی ہوں اور شوہر کہتا ہے میں اجازت نہیں ویتا۔ اس لیے مردکو چاہئے کہ وہ بلاوجہ اس فضیلت کو حاصل کرنے سے ہیوی کو منع نہ کرے۔ لیکن عورت کے لیے بلااجازت روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر شوہر کرا اطاعت زیادہ مقدم ہے۔

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب لاتاً ذن المراة في بيت زوجها لأحد الاباذنه، رقم:
 ۲۹۳، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العيد من مال مولاه، رقم: ۱۷۰٤، مسئلاً أحمد، رقم: ۷۸٤۱

# شوہر کی اطاعت نفلی عبادت پر مقدم ہے

اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ ئے رسول می آئی نے شوہر کی اطاعت کو تمام نفلی عبادتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ لہذا جو تو اب اس عورت کو روزہ رکھ کرمانی، اب شوہر کی اطاعت کرنے میں اس سے زیادہ تو اب ملے گا اور وہ عورت میں نہ سمجھے میں روزہ ہے محروم ہوگئی۔ اس لیے کہ وہ میسو ہے کہ روزہ کس لیے رکھ رہی تھی کہ دتو اب ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے روزہ کس لیے رکھ رہی تھی کہ تو اب ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ میں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تیرا شوہر تجھ سے راضی نہیں ہوگا اس لیے جو ثو اب تہمیں روزہ رکھ کرمانی، وہی روزے کا ثو اب کھانے پینے کے بعد بھی ملے گا۔ ان شاء اللہ

## گھر کے کام کاج پراجروثواب

بعض مرتبہ ہم لوگوں کے ذہن میں بیہ ہوتا ہے کہ بیمیاں بیوی کے تعلقات ایک و نیاوی قتم کا معاملہ ہے۔ اور بیصرف نفسانی خواہشات کی تحمیل کا معاملہ ہے۔ ایسا ہر گزنبیں ہے بلکہ بید بنی معاملہ ہمی ہاں لیے کہ اگر عورت بیزیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذھے بے فریضہ عاکد کیا ہے، اور اس تعلق کا مقصد شو ہر کوخوش کرنا ہے۔ اور شو ہر کوخوش کرنا ہے۔ اور شو ہر کوخوش کرنا ہے۔ گھر کا جو کام خوا تین کرتی ہیں، اور اس میں نیت شو ہر کوخوش کرنا ہو، گھر کا جو کام خوا تین کرتی ہیں، اور اس میں نیت شو ہر کوخوش کرنا ہو، یا کہ ہے۔ تو مجھ سے لے کرشام تک وہ جتنا کام کر رہی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں عباوت میں لکھا جا تا ہے، چا ہے وہ کھانا پکانا ہو، گھر کی د کھے بھال ہو، یا بچوں کی تربیت ہو، یا شو ہر کا خیال ہو، یا شو ہر کے ساتھ خوش دلی کی با تیں ہوں، ان سب پراجر لکھا جا رہا ہے بشر طیکہ نیت ورست ہو۔

# جنسی خواہش کی تکمیل پراجر د تواب

اس موضوع پر بالکل صری حدیث موجود ہے کہ حضور اقدس ٹائیز کے ارشاوفر مایا کہ میاں یوی کے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں اللہ تعالی ان پر بھی اجرعطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! وہ تو انسان اپنی نفسانی خواہشات کے تحت کرتا ہے۔ اس پر کیسا اجر؟ آپ ماٹیز کم نے فرمایا کہ اگر وہ نفسانی خواہشات کو نا جائز طریقے سے پورا کرتے تو اس پر گناہ ہوتا یانہیں؟ صحابہ کرام بخالئ نے عرض کیا" یارسول اللہ! گناہ ضرور ہوتا" آپ نے فرمایا چونکہ میاں بیوی نا جائز طریقے

کوچھوڑ کر جائز طریقے ہے نفسانی خواہشات کواللہ تعالیٰ کی وجہ سے اور اس کے عکم کے ماتحت کر کر رہے ہیں اس لیے اس پر بھی ثواب ہوگا۔(۱)

## الله تعالیٰ دونوں کورجمت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں

ایک حدیث جومیں نے خودتو نہیں دیکھی البتہ حضرت تھانوی قدس اللہ مرہ کے مواعظ میں ہیہ حدیث پڑھی ہے اور حضرت تھانوی بھینے نے کئی جگداس حدیث کا ذکر فر مایا۔ وہ حدیث ہیہ ہے کہ شوہر باہر سے گھر کے اندر داخل ہوا اور اس نے محبت کی نگاہ سے بیوی کو دیکھا اور بیوی نے محبت کی نگاہ سے شوہر کو دیکھا تو اللہ تعالی دونوں کو رحمت کی نگاہ سے ویکھتے ہیں۔لہذا بید میاں بیوی کے تعلقات محض دنیوی قصہ بیس ہے۔ بیآ خرت اور جنت وجہم بنانے کا راستہ بھی ہے۔

#### قضاروزوں میں شوہر کی رعایت

تر فدی شریف میں حدیث ہے حضرت عائشہ جج فافر ماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں طبعی مجبوری کی وجہ سے جو روز ہے مجھ سے قضا ہو جاتے تھے، میں عام طور پران روز وں کو آنے والے شعبان میں شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی لیعنی تقریباً گیارہ ماہ بعد، یہ میں اس لیے کرتی تھی کہ شعبان میں آنحضرت مؤٹی ہمی کشرت سے روز ہے رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر اس زمانے میں بھی روز ہے ہوں گی ۔ اور آپ بھی روز ہے ہوں گے تو یہ صورت زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں روز ہے ہوں گا ہوں گا روز ہے تھے۔ لہٰذا اگر اس زمان کے کہ میں روز ہے ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں ہوں ہے ہوں سے ہوں ۔ اور آپ کا روزہ نہ ہو حالا نکہ وہ نقلی روز ہے تھے۔ لہٰدرمضان کے قضا روز ہے تھے۔ اور قضا روز ہے تھے۔ اللہٰدی ہو سکے، ادا کر لینے چا ہمیں ، لیکن حضرت عائشہ جھی اور کی تعلیم ہو سکے، ادا کر لینے چا ہمیں ، لیکن حضرت عائشہ جھی صرف آپ کی تکلیف کے خیال سے شعبان تک مؤخر فر ماتی تھیں ۔ (۲)

## بیوی نابسند بدر پیخص کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیے

ال عديث كا الله جمله بدار شاوفر ما يا: (( وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِادُنِه))

<sup>(1)</sup> millen (1)

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب متی یقضی قضا، رمضان، رقم: ۱۸۱٤، صحیح مسلم،
 کتاب الصیام، باب قضا، رمضان فی شعبان، رقم: ۱۹۳۳،

لینی عورت کے ذمہ میہ بھی فرض ہے کہ شوہر کے گھر میں کسی کوشوہر کی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نددے۔ یا کسی ایسے شخص کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دینا جس کوشوہر نا بہند کرتا ہو۔ میہ عورت کے لیے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ایک دوسری حدیث میں اس بات کو اور تفصیل ہے بیان فرمایا:

((اللا إِنَّ لَكُمْ عَلَى بِسَمَائِكُمْ حَقًّا وَلِيَسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنَ لَآيُوطِئُنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَايَاٰذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ))(١)

یاد رکھو، تمہارا تمہاری ہیو یوں پر بھی پچھ حق ہے اور تمہاری ہیو یوں کا تم پر پچھ حق ہے یعنی دونوں کے ذھے آیک دوسرے کے پچھ حقوق ہیں اور دونوں کے حقوق کی گلمبداشت اور پاسداری فریقین پر لازم ہے۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ وہ سے ہیں کہ اے مردو! تمہاراتی ان ہیو یوں پر نے ہے کہ وہ تمہارے بستر وں کو ایسے لوگوں کو استعال نہ کرنے دیں جنہیں تم ناپند کرتے ہواور تمہارے گھر ہیں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں، جن کا آناتم ناپند کرتے ہو، یہاں دوحق بیان فرمائے ایک سے کہ یوی کے ذمہ بیفرض ہے کہ وہ گھر کے اندر کی ایسے حضو کو آنے نہ دے جس کے آنے کو شوہر کہ باپند کرتا ہو، جی کہ اگر ہیوی کے کسی عزیز کا گھر ہیں آنا شوہر کو ناپند ہوتو اس صورت ہیں اپند کرتا ہو، جی گھر ہیں آنے کی اجازت ویتا بھی جائز نہیں۔ اور والدین کو بھی صرف آئی اجازت ہے کہ ہفتہ میں ایک مرتبہ آ کر بٹی کی صورت و کچھ لیں۔ اس سے تو شوہر ان کو روک نہیں سکتا۔ لیکن ان کہ ہفتہ میں ایک مرتبہ آ کر بٹی کی صورت و کچھ لیں۔ اس سے تو شوہر ان کو روک نہیں سکتا۔ لیکن ان صاف لفظوں ہیں فرمایا کہ جن کو تم ناپند کرتے ہوان کو آنے کی اجازت نہ دوہ وہ کو کئی بھی ہو۔ کے لیے بھی شوہر کی اجازت کے دوہ یویاں تمہارے بستر وں کو استعال کرنے کی اجازت نہ اور دوسرا جملہ سے ارشاد فرمایا کہ وہ یویاں تمہارے بستر وں کو استعال کرنے کی اجازت نہ ویں، جن کوتم ناپند کرتے ہو، بستر کے استعال ہیں سب چیزیں داخل ہیں لیون بستر پر ہیٹھنا، بستر پر ہیٹھنا کو ستر پر ہی کو بی

## حضرت ام حبيبه كااسلام اورتعظيم رسول مَنْ يَنْفِي

ام الموسين حضرت ام حبيبه والخاحضور اقدس القيام كي زوجه مطهره بي- حضرات صحاب

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ماجاه في حق المرأة على زوجها، رقم: ١٠٨٣، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، رقم: ١٨٤١

کرام ٹٹائٹٹی کے داقعات کے اندرنور کھرا ہوا ہے۔ بیدحضرت ام حبیبہ جھٹٹا حضرت ابوسفیان ٹٹائٹا کی بیٹی ہیں جنہوں نے تقریباً کیس سال حضور مُناتیجاً کی مخالفت میں گزارے اور حضور مُناتیجاً کے خلاف جنگیس لڑیں اور مکہ مکرمہ کے سرداروں میں ہے تھے اور آخر میں فتح کمہ کے موقع برمسلمان ہو کر صحابی بن گئے اور بیاللہ تعالٰی کی قدرت کاملہ کا کرشمہ تھا کہ کافروں کے اپنے بڑے سردار کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جھ افتا اور ان کے شوہر دونوں مسلمان ہو گئے، باپ مسلمانوں کی مخالفت اور ان کے ساتھ عداوت میں لگا ہوا ہے، اور بٹی اور دا ماد ووٹو ل مسلمان ہو گئے ، ان دونو ل کےمسلمان ہونے سے ابوسفیان کے کلیج پر چھری چلتی تھی اور ان کو بیٹی اور داماد کامسلمان ہوتا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ان کو نکلیفیں پہنچانے کے دریے رہتے تھے۔ اس زمانے میں بہت سے مسلمان کا فروں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں حضرت ام حبیبہ جاتا ہ اوران کے شوہر بھی تھے۔ بید دونوں وہاں جا کررہنے لگے۔لیکن اللہ تعالٰی کی مشیت کے عجیب دغریب انداز ہیں، جب حضرت ام حبیبہ جانجا نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ میں قیام کیا تو پچھ دنوں کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہرکی صورت بالکل بدل گئی ہے۔ اور سنخ ہوگئی ہے۔ جب سے بیدار ہوئیں تو ان کواند بیٹہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے دین وایمان میں پچھ خلل آ جائے اس کے بعد جب کچھ دن گزرے تو اس خواب کی تعبیر سامنے آگئی اور یہ ہوا کدان کے شوہرایک عیسائی کے یاس جایا کرتے تھے اس کے پاس جانے کے نتیج میں دل سے ایمان نکل گیا اور عیسائی بن گئے۔

' اب حضرت ام حبیبہ جھٹا پر تو بجلی گر گئی، اسلام کی خاطر ماں باپ کو جھوڑا، وطن کو جھوڑا، سارے عزیز وا قارب کو جھوڑا، اور آ کر اس دیار غیر ہیں مقیم ہو گئے۔ اور لے دے کر ایک شوہر جو ہمدرد اور دم ساز ہوسکتا تھا۔ وہ کافر ہو گیا،اب ان پر تو قیامت گزرگئی۔ اور کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہرکا ای حالت میں انتقال ہو گیا،اب بیصبشہ کے اندر بالکل تنہارہ گئیں اورکوئی پو چھنے والانہیں تھا۔

#### حضور مَنَافِيْتِم عَ حضرت ام حبيب والفَيْنَا كا نكاح

جب حضورا قدس مُنْ الله کو مدینه میں اس کی اطلاع ملی کہ ان کے شوہر عیسائی بن کر انقال کر گئے ہیں اور حضرت ام حبیبہ دیار غیر میں اکیلی اور تنہا ہیں تو حضور مُنْ الله کے عبشہ کے بادشاہ نجاشی کو پیغام بھیجا کہ چونکہ ام حبیبہ ویار غیر میں اکیلی اور تنہا ہیں۔ان کومیری طرف سے نکاح کا پیغام وے دو، چنا نچہ نجاشی کی معرفت ان کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا۔

حضرت ام حبیبہ بڑتھا خودا پنا واقعہ سناتی ہیں کہ ایک دن میں ای بے بسی کے عالم میں گھر میں

بیٹھی تھی، استے ہیں دروازے پردستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہرایک کنیز کھڑی ہوئی ہے۔
حفرت ام جبیبہ جانجانے اس سے بوجھا کہ کہاں ہے آئی ہو؟ اس کنیز نے جواب دیا کہ جھے جبشہ کے
بادشاہ نجاشی نے بھیجا ہے (بیہ وہی نجاشی ہیں جو حضور اقدس سائیٹ پر ایمان لا کرمسلمان ہوگئے تھے)
انہوں نے پھر بوجھا کہ کیوں بھیجا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو حضرت
مجمد سائیٹ نے نکار کا پیغام بھیجا ہے۔ اور نجاشی بادشاہ کی معرفت بھیجا ہے۔ حضرت ام
حبیبہ سائیٹ فرماتی ہیں کہ جس وقت بالفاظ میرے کان میں پڑے، اس وقت جھے اس قدر مسرت اور
جیرت ہوئی کہ میرے پاس اس وقت جو کچھ بھی تھا۔ وہ میں نے اٹھا کر کنیز کو دے دیا اور کہا کہ تو
میرے لیے آئی انچھی خبر لائی ہے۔ اس لیے بیہ تیراانعام ہے۔ اس کے بعد اس حالت میں نکاح ہوا
کہ حضرت ام حبیبہ حبشہ بی میں تھیں۔ اور آئے خضرت سائیڈ میر میں تھے۔ اور پھر پچھ عرصہ کے
کہ حضرت ام حبیبہ حبشہ بی میں تھیں۔ اور آئے خضرت سائیڈ مرمایا۔ (۱)

#### متعدد نکاح کی وجہ

واقعہ بیہ ہے کہ آنخضرت مُلْقِیْلِ نے جو متعدد نکاح فریائے۔ ناحق شناس لوگ تو معلوم نہیں کیا کیا با تیں کرتے ہیں۔ لیکن ہر نکاح کے پیچے ہری عظیم الشان حکمتیں ہیں۔ اس نکاح ہیں و کیے لیجے کہ ام حبیبہ علیٰ خبشہ میں سمپری کی حالت میں زندگی گزار رہی تھیں۔ کوئی پوچھنے والانہیں تھا۔ اب اگر آنخضرت مُلْقِیْلِ ان کی اس طرح ولداری ندفر ماتے تو ان کا کیا بنما ، آپ نے اس طریقے ہے ان ہے نکاح فر ماکر ان کو مدینہ طوب باوایا۔

## غیرمسلم کی زبان سے تعریف

یہ بھی آنخضرت مُلُولِم کا معجزہ ہے کہ جنب وقت ام حبیبہ جھٹا کا آنخضرت مُلُولِم ہے نکاح ہو گیا تو اس کی اطلاع مکہ مرمہ میں حضرت ابوسفیان کو پیچی، اور اس وقت حضرت ابوسفیان حضور مُلُولِم کے دشمن اور کا فریقے۔ جب ان کو بیاطلاع ملی کہ میری بیٹی کا ٹکاح آنخضرت مُلُولِم ہے ہوگیا ہے۔ کہ دشمن اور کا فریقے نہیں کا نکاح آنخضرت مُلُولِم ہے ہوگیا ہے۔ اس وقت بیسا ختہ ان کی زبان پر جو جملہ آیا وہ بی تھا کہ بیز جرتو خوش کی خبر ہے، اس لیے کہ محمد (مُلُولِم) ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے پیغام کو رو کیا جائے۔ لہذا بیاتو خوش قسمتی کی بات ہے کہ ام حبیبہ (مُلُولُم) وہاں چلی گئیں۔

<sup>(</sup>١) الاصابة في تمييز الصحابة (٢٩٨/٤) لفظ "رملة"

#### معامدة حديبيه كاخاتمه

صلح حدید یہ کے موقع پر آنخضرت من ای اور حفرت ابوسفیان کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ کتب سیرت میں جس کی تفصیل موجود ہے۔ ایک سال تک حفرت ابوسفیان اور دوسرے کا فروں نے اس معاہدے کی شرائط کی پابندی کی الیکن ایک سال کے بعد انہوں نے عہدشکنی شروع کر دی۔ اس عہدشکنی کے نتیج میں حضور اقدس شائی کے نید اعلان فرما دیا کہ اب ہم اس معاہدے کے پابند ہیں دہے۔ اس لیے اب ہم جب چاہیں گے مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیں گے۔ کیونکہ معاہدے کے پابند ہیں دہے۔ اس لیے اب ہم جس جاہیں گے مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیں گے۔ کیونکہ معاہدے دشنوں نے جب عہد کا پاس نہیں کیا تو اب ہم بھی اس کے پابند نہیں دہے اس اعلان کے بعد حضورا قدس شائی کی مکہ مکرمہ پر حملہ کر حسے ہیں۔ حضرت ابوسفیان کو یہ خطرہ والحق ہو گیا کہ کی وقت بھی حضورا قدس شائی کی مکہ مکرمہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔

### آ پ اس بستر کے لائق نہیں ہیں

ایک مرتبہ حضرت ابوسفیان شام ہے واپس آ رہے بتھے کہ مسلمانوں نے ان کو اور ان کے قافے کو گرفتار کر لیا۔ حضرت ابوسفیان رات کے وقت میں چھپ چھپا کر مدینہ منورہ میں واخل ہوئے۔ اور یہ خیال ہوا کہ میری بیٹی تو حضور اقدس ساتی کی گھر میں ہیں، لہٰذا میں ان ہے بات کروں گا تو شاید میری جان بخشی ہوجائے۔ چنانچہ یہ چھپ کر حضرت ام جبیبہ جھٹا کے گھر میں داخل ہو گئے۔ بیٹی نے ان کا استقبال کیا۔ جس وقت یہ گھر میں واخل ہوئے اس وقت حضور اقدس ساتی کی کا ارادہ کیا۔ حضرت ام جبیبہ بی بی ہوجائے۔ حضرت ام جبیبہ بی بی ہوجائے۔ حضرت ابوسفیان نے گھر میں داخل ہوکے اس وقت حضور اقدس ساتی کو رکھ دیا۔ حضرت ام جبیبہ بی بی ہوجائے کے بڑھیں اور حضور اقدس شاتی کی استر ایک طرف ہٹا کر لیبٹ کر رکھ دیا۔ حضرت ) ابوسفیان کو بیٹی کا طرز عمل بڑا انو کھا اور بجیب محسوس ہوا اور ایک جملہ یہ کہا:

'' رملہ! کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہو؟'' حضرت ام حبیبہ جان خانے جواب دیا:

''ایا جان! بات بہ ہے کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں اس واسطے کہ بی جمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور جو آ دمی مشرک ہو، میں اس کواپنی زندگی ہیں اس بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے عتی''

ال ير ( حصرت ) ابوسفيان ( والفَيْزُ ) في كها:

''رملہ! مجھے بیمعلوم نہیں تھا کہتم آتی بدل جاؤ کے کہ اپنے باپ کوبھی اس بستر پر

#### بیضے کی اجازت نہیں دوگی''(1)

حضرت ام حبیبہ جڑا کا بیٹمل کہ حضور اقدی ٹاٹیڈا کے بستر پر اپنے باپ کوبھی بیٹھنے سے منع فر مایا۔ بیدور حقیقت اس حدیث پڑٹمل ہے کہ " لا یُوُ طِئنَ فُرُشَکُمْ مَنْ نَکُرَهُوُنَ "جن کوتم ٹاپٹند کرتے ہو، ان لوگوں کو وہ بیویاں تمہارا بستر استعال کرنے کی اجازت نہ دیں۔

#### خاوند کے بلانے پرسب کام چھوڑ دے

وَعَنُ أَبِي عَلِى طَلُقِ بُنِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتُهُ لِـحَاجِتِه فَلْتَأْتِه وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ))(٢)

حضرت طلق بن علی ڈھٹٹ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم مُٹاٹیز ہے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کواپنی حاجت کے لیے بلائے۔ تو اس عورت پر واجب ہے کہ وہ آجائے، خواہ وہ تنور پر بھی کیول ند ہو۔ مرادیہ ہے کہ اگر چہ وہ عورت روٹی پکانے کے کام میں مشغول ہو، اس وقت بھی اگر شوہر اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کو وعوت و ہے اور بلائے تو وہ انکار نہ کرے۔

### نكاح جنسى تسكيين كاحلال راسته

ان سارے احکام کا مقصد درحقیقت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرم ردوعورت کے اندر قطری طور پر ایک جنسی جذبہ اورخواہش رکھی ہے۔ ادراس قطری جذبے اورخواہش کی تسکین کے لیے ایک حلال راستہ تجویز فرما دیا ہے، وہ ہے نکاح کا راستہ، اورشو ہر بیوی کے تعلقات میں اس ضرورت کو پورا کرنا اولین اہمیت کا حامل ہے، اس لیے حلال کے سارے راستے کھول دیے، تا کہ کسی بھی مرد وعورت کو حرام طریقے ہے اس جذبہ اورخواہش کی تسکین کا خیال پیدا نہ ہو، بیوی کوشو ہرسے تسکین ہو، اورشو ہر کو بیوی سے تسکین ہو، تا کہ دوسر ول کی طرف د کیلئے کی ضرورت پیش نہ آئے۔

### نکاح کرنا آسان ہے

ای واسطے اللہ تعالی نے نکاح کے رشتے کو بہت آسان بنایا۔ صرف مروعورت موجود ہوں،

الاصابة في تمييز الصحابة (٢٩٨/٤) لفظ "رمله"

<sup>(</sup>٢) - سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ماجا، في حق الزوج على المرأة، رقم: ١٠٨٠

اور دوگواہ ہوں، اور وہ مروعورت ان گواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول کرلیں۔ بس نکاح ہوگیا، حتیٰ کہ خطبہ نکاح پڑھنا سنت ہے، اسی طرح کسی قاضی سے یا کسی اور سے نکاح پڑھانے کی ضرور تنہیں ہے، اگر دوسرے سے پڑھوالے تو بیسنت ہے، لیکن اس کے بغیر بھی اگر مردوعورت خود دوگواہوں کی موجوگی میں ایجاب وقبول کرلیں ایک کھے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور دوسرا کے کہ میں نے قبول کیا، بس! نکاح منعقد ہوگیا۔ نکاح کے لیے نہ تو مجد میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ درمیان میں تمیسرے خض کو ڈالنے کی ضرورت ہے تا کہ طلال کا راستہ آسان سے آسان سے آسان سی جو جائے۔

#### بركت والا نكاح

اور دوسری طرف بیتا کید فرمائی که نکاح کا معاملہ اور نکاح کی تقریب سادگی اور آسانی کے ساتھ انجام دی جائے ، کوئی رسم ، کوئی شرط ، کوئی لبی چوڑی تقریب کرنے کی ضرورت نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب اولا و بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کی فکر کرو، تا کہ اس کوحرام کی طرف جانے کی خواہش اور ضرورت پیدا نہ ہو، اور حلال کا راستہ آسان ہو جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم منافیظ نے فرمایا:

((أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرْكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً))(١)

سب نے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بہت سے زیادہ آسانی ہو۔ اور سادگی ہو،
نکاح کو جتنا پھیلا یا جائے گا اور جتنا اس کے اندر دھوم وھڑ کا ہوگا ، اس قدر اس میں برکت کم ہوتی جلی
جائے گی۔

#### حضرت عبدالرحمٰن بنعوف والنفؤ كا نكاح

حضرت عبدالرحل بن عوف براتی القدر صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں ہے ہیں، لیعنی ان وس خوش نصیب صحابہ میں ہے ہیں جن کو حضور اقدس سڑاتی ہیں جن نیا ہی ہیں خوش خبری سنا دی تھی کہ سے جنت میں جا کمیں گڑائی کی جنت میں جا کمیں گئی ہیں ماضر ہوئے تو حضور اقدس سڑائی ہیں جا کمیں جا کمیں گائی ہیں جا کمیں کے اوپر زرونشان اور رنگ لگا ہوا ہے۔ آنحضرت سڑائی ہم نے ان سے بوجھا کہ ان کی قبیص کے اوپر زرونشان اور رنگ لگا ہوا ہے۔ آنحضرت سڑائی ہم کے اوپر زرونشان اور رنگ لگا ہوا ہے۔ آنحضرت سڑائی ہم کی اسول اللہ! میں کے خواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل، حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، وقم: ٢٣٣٨٨

ایک خاتون سے نکاح کرلیا ہے۔ اور نکاح کے وقت ایک خوشبولگائی تھی۔ اور بیخوشبو کا نشان ہے، حضورا قدس سُلِقِیْم نے فرمایا:

((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَعَلَيُكَ أُولِمُ وَلَوْ بِشَاقِ) "اللَّه تَعَالَىٰ اس مِن تَهِارے ليے برکت عطا قرمائيں وليمه کرلو، جا ہے ايک مجرى سے کيوں نه ہو'(1)

اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حفرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا آؤ عشرہ مبشرہ میں سے جیں، اور حضور خلاقی کے انتہائی قریبی صحابی جیں، لیکن نکاح کی تقریب بیں صرف بینیں کہ آنخصرت مُلا آؤ کی جا بیا نہیں، بلکہ ذکر تک نہیں کیا۔ اور پھر جب خود حضور اقدس مُلا آؤ کی سات کے بارے بیں پوچھا تو اس کے جواب کے شمن میں نکاح کی اطلاع دی۔ اور نکاح کی خبر من کر حضور مُلا آؤ کی اور نکاح کی خبر من کر حضور مُلا آؤ کی سے میں با یا تک نہیں۔ اس لیے کہ شریعت نے یہ شکایت نہیں کی کہ تم اسلیم کو کہ شریعت نے یہ شکایت نہیں کی کہ تم اسلیم نکاح کر کے جیڑھ گئے۔ ہمیں بلایا تک نہیں۔ اس لیے کہ شریعت نے نکاح کی تقریب برسرے سے کوئی شرط اور قید عائد ہیں گی۔

# آج نکاح کومشکل بنادیا گیاہے

حضرت جابر وٹاٹٹا ایک مرتبہ حضور اقدس مٹاٹٹا کی خدمت میں آئے ، اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے ایک خاتون سے نکاح کرلیا ہے۔ (۲)

یے حضور اقدس طاقی کے بہت قریبی صحابہ میں سے تھے۔ اور ہر وقت حضور سلائی سے ملتے رہے ملتے رہے ملتے رہے تھے۔ اور ہر وقت حضور اقدس طاقی کے عہد مبارک میں رہے تھے، لیکن نکاح میں شرکت کی وعوت نہیں دی۔ اس لیے کہ حضور اقدس طاقی کے عہد مبارک میں اس کا عام رواج تھا کہ نکاح کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا تھا یہ نہیں تھا کہ نکاح ہور ہا ہے تو ایک طوفان ہریا ہے۔ مبینوں سے اس کی تیاریاں ہور ہی جیں۔ اور پورے خاندان میں اس کی دھوم

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب البيوع، باب ماجا، فى قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة، رقم:

۷ ، ۹ ، ۱ صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز تعليم القرآن و خاتم حديث، رقم:

۲ ، ۲ ، ۳ ، سن الترمذى، كتاب النكاح عن رسول الله، باب ماجا، فى الوليمة، ١٠١٠ سنن النسائى، كتاب التكاح، باب الترويج على نواة من ذهب، رقم: ٣٣٩، سنن أبى داؤد، كتاب النكاح، باب الوليمة، رقم النكاح، باب الوليمة، رقم النكاح، باب الوليمة، رقم النكاح، مسند أحمد، رقم: ١٨٩٤، مسند ابن ماجه، كتاب التكاح، باب الوليمة، رقم المهر، رقم: ١٨٩٧، مسند أحمد، رقم: ١٢٢٢٤

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب النفقات، باب عون المرأة زوجها في ولدها، رقم: ٤٩٤٨ صحيح
 مسلم، كتاب الرصاع، باب استحباب نكاح البكر، رقم: ٢٦٦٤، مسند أحمد، رقم: ١٤٤٨٢

ہاں کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا۔ شریعت نے نکاح کو جتنا آسان کیا تھا، ہم نے اس کو اپنی غلط رہموں کے ذریعہ اتنا ہی مشکل بنا دیا، اس کا بقیہ وکھ لیجے کہ لڑکیاں بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹی ہیں۔ وہ اس لیے گھروں میں بیٹی ہیں کہ جہیز مہیا کرنے کے لیے پینے نہیں ہیں۔ یا عالی شان تقریب کرنے کے لیے جلال وحرام ایک ہو کرنے کے لیے جلال وحرام ایک ہو کرنے کے لیے جلال وحرام ایک ہو رہا ہے۔ یہ سب رسومات ہم نے ہندوؤں سے اور عیسائیوں سے لیے کی ہیں۔ اور حضور من ایک نے مست کا جوطر یقتہ ہمارے لیے مقروفر مایا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حلال کے سات کا جوطر یقتہ ہمارے لیے مقروفر مایا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حلال کے داتے بند ہیں، حلال طرف جو بٹ کیا ہے اور کرنے کے لیے بہت مال و دولت والا ہونا ضروری کر اسے بند ہیں، حلال طرف جو بٹ کھلے ہیں۔ جب جا ہم خواہش پوری کرنے کے لیے بہت مال و دولت والا ہونا فی وی چل طرف جو بٹ کھلے ہیں۔ جب جا ہے، جس طرح چا ہے پوری کر لے۔ دن رات گھر ہیں ٹی وی چل طرف جو بٹ کھلے ہیں۔ جب چا ہے، جس طرح چا ہے پوری کر لے۔ دن رات گھر ہیں ٹی وی چل میں بیاں نامیس آ رہی ہیں، اور اس کے ذریعہ نفسانی شہوائی جذبات کو برا چھختہ کیا جا رہا ہے۔ ان کو رہ ہیں، نامیس آ رہی ہیں، اور اس کے ذریعہ نفسانی شہوائی جذبات کو برا چھختہ کیا جا رہا ہے۔ ان کو بیاہ ہی مشکل ہے۔ اور اس کے نتیج میں فیاشی، عربی بی بیاں معاشرے کو بناہ بی کہ کنار ہے پر پہنچا دیا ہے۔

#### جہیز موجودہ معاشرے کی ایک نعنت

گھرانے کہلاتے ہیں۔ ان پر بیہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ جب تک اس سادگی کونہیں اپنا کیں گےاوراس کوایک تحریک کی شکل میں نہیں چلا کمیں گےاس وفتت تک اس عذاب سے نجات ملنی مشکل ہے۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے بیہ بات ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آمین

### عورت کو عکم دیتا که وه شو ہر کوسجده کر ہے

وَعَنُ أَبِي هُرَيُرَةً رَضِى اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَوَكُنُتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِآحَدِ لِآحَدِ لَآمَرُتُ الْمَرُأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا))(١) ('حضرت ابو بريره ثانَّةُ فرمات بين كه رسول الله الله الله الله على ارشاد فرمايا كه اگر ميرے ليے كى كو يقم وينا جائز ہوتا كه ايك فخص دوسرے كو يجده كرے تو ميں عورت كو عمم ويتا كو يو مومركو يحده كرے "

لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کے آگے تجدہ کرنا جائز نہیں ،لنبذا میں بیسجدہ کرنے کا تھم نہیں دیتا۔لیکن اگر اس ونیا میں کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو تجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شو ہر کو تجدہ کرے۔

### یہ دو دلول کا تعلق ہے

زندگی کے سفر جی جہاں مردوعورت ساتھ زندگی بسر کررہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد
کو' امیر' اور' نگران' بنایا ہے۔ اس' امارت' کے علاوہ اور جتنی امارتیں ہیں وہ سب وقتی اور عارضی
ہیں۔ آئی آیک آ دمی امیر اور حاکم بن گیا۔ یا ملک کا باوشاہ بنا دیا گیا لیکن اس کی حاکمیت اور باوشاہت
اور امارت ایک مخصوص وقت تک کے لیے ہے۔ کل تک حاکم اور امیر بنا ہوا تھا، اور آج وہ جیل خانے
میں ہے ،کل تک باوشاہ بنا ہوا تھا۔ اور آج دو کوڑی کے لیے پوچھنے کو تیار نہیں، لبندا یہ امارتیں اور
عکوشیں آئی جانی چیزیں ہیں۔ آج ہیں،کل نہیں۔ لیکن میاں بیوی کا تعلق زندگی بھر کا تعلق ہے۔ وم وم
کا ساتھ ہے، ایک ایک لیے کی رفاقت ہے،لبندا اس تعلق کے نتیج میں مرد کو جو امارت حاصل ہوتی
ہے، وہ مرتے دم تک برقر اردر ہتی ہے یا جب تک نکاح کا رشتہ برقر ارہے۔ اس لیے یہ ' امارت' عام
امارتوں سے مختلف ہے۔ دومری امارتوں میں حاکم کا محکوم کے ساتھ ،امیر کا رعیت کے ساتھ صرف ایک

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باپ ماجا، في حق الزوج على المرأة، رقم: ١٠٧٩، سنن ابن
 ماجه، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، رقم: ١٨٤٣، مسند أحمد، رقم: ١٣١٥٣

ضا بطے کا دستوری اور قانونی تعلق ہوتا ہے، کیکن میاں بیوی کا تعلق محض ضا بطے، قانون اور محض خانہ پری کا تعلق نہیں ہے۔ بلکہ بیدونوں کا جوڑ ہے، بیدونوں کا تعلق ہے، جس کے اثر ات ساری زندگی پر محیط ہیں۔ای واسطے حضور اقدس مُنْ قِیْمُ نے فرمایا کہ اگر ہیں کسی کو سجدہ کرنے کا تھم دیتا تو ہیں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شو ہر کو بجدہ کرے، کیونکہ وہ اس کی زندگی بھر کے سفر کا امیر ہے۔

#### سب سے زیادہ قابل محبت ہستی

حضور نبی کریم تا آیا کی سنت ہے کہ ہر خص کو اس کے فرائض کی طرف توجہ دلاتے ہیں، جب شوہرے خطاب تھااس وقت ساری با تمیں عورت کے حقوق کے بارے بیس بیان کی جارہی تھیں کہ عورت کے بید حقوق ہیں۔ اب جب عورت سے خطاب ہو رہا ہے تو عورت کو اس کے فرائض کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں ہے بچھنا جا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تمہارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام اور سب سے زیادہ قابل محبت ہستی اس روئے زمین پر تمہارا شوہر ہے۔ جب تک بید بات نہیں مجھوگی، شوہر کے حقوق صحیح طور پر ادانہیں کر پاؤگی۔ البتہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سب پر مقدم ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر نہ باب کی اطاعت، نہ ماں کی اطاعت، اور نہ شوہر کے اطاعت، کین اللہ اور اللہ کے رسول سے بعد شوہر کا اطاعت، نہ ماں کی اطاعت، اور نہ شوہر کی اطاعت، کین اللہ اور اللہ کے رسول سے بعد شوہر کا اطاعت، کی اطاعت، نہ ماں کی اطاعت، اور نہ شوہر کی اطاعت، کی فکر کرو، اس کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کی حقوق اوا کرنے کی فکر کرو، اس کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کی اطاعت، کی فلر کرو، اس کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کے حقوق اوا کرنے کی فکر کرو، اس کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کی حقوق اوا کرنے کی فکر کرو، اس کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کی حقوق اوا کرنے کی فکر کرو، اس کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کی دورہ کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کی دورہ کے دورہ کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کی دورہ کی دورہ کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کی دورہ کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی اطاعت کی فکر کرو اور اس کی دورہ کی دور

### جدید تہذیب کی ہر چیزالٹی ہے

آج ہمارے دور میں ہر چیز کے اندرالٹی گڑگا ہنے گی ہے، حضرت قاری محمد طیب صاحب ہوائیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کی تہذیب میں ہر چیز الٹی ہوگئی ہے، یہاں تک کہ پہلے چراغ تلے اندھرا ہوا کرتا تھا۔ اور اب بلب کے اوپراندھرا ہوتا ہے اور اس درجہ الٹی ہوگئی ہے کہ گھر کا کام کاج آگر چہ شرعا عورت کے ذھے نہ ہو، کیکن حضرت فاطمہ جھٹا کی سنت ضرور ہے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ جھٹا گھر کا سارا کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھیں۔ اور دوسری طرف عورت کوشو ہرکی اطاعت کا بھی حکم کا سارا کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھیں۔ اور دوسری طرف عورت کوشو ہرکی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا کہ ان کی اطاعت کرو۔ اب آگر ایک عورت گھر کا کام کاخ کرتی ہے اور اپنے شو ہر اور بچول کے لیے کھانا پکاتی ہے تو اس پر اس کے لیے اعلیٰ ترین اجر دو اب اکھا جاتا ہے۔ لیکن آج کی الٹی تہذیب کا فیصلہ یہ ہے کہ عورت کا گھر میں بیٹھنا اور گھر کا کام کاج تو رجعت پہندی، دقیا توسیت اور پر انا طریقہ فیصلہ یہ ہوئئی جہاز میں ایئر ہوئٹس

بن کر چارسو آ ومیوں کو کھا تا کھلائے ، اور ان کے سامنے ٹرے سجا کرلے جائے ، اور چارسو آ دمیوں کی ہولناک نگاہوں کا نشانہ بنے ، ایک شخص اس سے کوئی خدمت لے رہا ہے ، دوسرا شخص اس سے کوئی خدمت لے رہا ہے ، دوسرا شخص اس سے کوئی خدمت لے رہا ہے ، اور بعض اوقات بلا وجہ خدمت لیتے ہیں ، کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ، کسی نے بیل بجا کر اس کو بلایا ، اور اس ہے کہا کہ یہ تکیہ اٹھا کر دے دلو ، اس خدمت کا نام آ ج کی جدید تہذیب میں آ زادی ہے اور اگر وہی عورت گھر میں اپنے شوہر اپنے بجوں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے میں خدمت انجام دے تو اس کا نام ' دقیا نوسیت' ہے اور یہ تر تی کے خلاف ہے۔

اگر وہی عورت ہوٹل میں '' ویٹر'' بنی ہوئی ہے، اور دن رات لوگول کی خدمت انجام وے
رہی ہے، کھانا کھلا رہی ہے، تو وہ'' آزادی نسوال'' کا ایک حصہ ہے، یا وہ کسی کی سیکریٹر کی بن جائے۔
یا وہ عورت کسی کی اسٹینوگرافر بن جائے بیتو آزادی ہے اور اگر یہی عورت کام گھر میں رہ کراپخشو ہر
اپنے بچوں اور ماں باپ کے لیے بیکام کر ہے تو اس کو'' دقیا نوسیت' کا نام دے دیا گیا ہے۔
خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا نام خرد
جو جاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

#### عورت کی ذ مهداری

حضوراقدس مُلَّافِیْ فرمارے ہیں کہ عورت کے ذہب دنیا کے کسی فرد کی خدمت واجب نہیں،

نداس کے ذیبے کوئی ذمہ داری ہے اور نداس کے کا ندھوں پر کسی کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، تم ہر بوجھ

اور ہر ذمہ داری ہے آزاد ہو۔ لیکن صرف ایک بات ہے کہ تم اپنے گھر میں قرار سے رہو۔ اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اور اپنے بچوں کی تربیت کرو، یہ تمہمارا فریضہ ہے اور اس کے ذریعہ تم قوم کی تعمیر

کر رہی ہو۔ اور اس کی معمار بن رہی ہو۔ حضور اقدس مُلَّاقِیْمُ نے تمہیں عزت کا بیہ مقام دیا تھا۔ اب تم

میں سے جو جا ہے اس عزت کے مقام کو اختیار کرے، اور جو جا ہے ذات کے مقام کو اختیار کرے۔ جو

میں سے جو جا ہے اس عزت کے مقام کو اختیار کرے، اور جو جا ہے ذات کے مقام کو اختیار کرے۔ جو
آئی کھوں سے نظر آرہا ہے۔

# وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گ

وَعَنُ أُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتُ وَزَوْجُهَا عَنُهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ))(١)

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ماجا، في حق الزوج على المرأة، رقم: ١٠٨١، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، رقم: ١٨٤٤

خطاب کر کے کہتی ہیں:

'' حضرت ام سلمہ ڈیجھاروایت کرتی ہیں کہ رسول اللّٰہ نظیٰتی نے فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ اس کا شوہراس ہے خوش ہوتو وہ سیدھی جنت میں جائے گ''

#### وہ تمہارے پاس چند دن کامہمان ہے

عَنَ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

((لَا تُؤذِيُ امْرَأَةٌ رَوُجَهَا فِي الدُّنيَّا إِلَّا فَالْتَ رَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَا تُؤذِيهِ
قَاتَلَكِ اللَّهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيْلٌ يُوشِكُ أَنْ يُعَارِقَكَ إِلَيْنَا))(١)

حضرت معافر بن جبل جائزت دوايت ہے کہ بی کريم مؤثرة نے فرمايا: جب بھی کوئی بوی اپنے شو ہرکوکوئی تکليف پہنچاتی ہے۔ (اس ليے کہ بسا اوقات عورت کی طبیعت سلامتی کی حامل نہيں ہوتی۔ اور اس کی طبیعت میں فساد اور بگاڑ ہوتا ہے۔ اور اس فساد اور بگاڑ کے نتیج میں اس کے شو ہرکو تکلیف پہنچا رہی ہے ) تو اس کے شو ہرکی جو بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوروں کی شکل میں اس کے لیے مقدر فرمائی میں، وہ حور یں جنت سے اس دنیاوی بیوی سے حوروں کی شکل میں اس کے لیے مقدر فرمائی میں، وہ حور یں جنت سے اس دنیاوی بیوی سے

'' تو اس کو تکلیف مت پہنچا، اس لیے کہ بیتمہارہ ہے پاس چند دن کا مہمان ہے، اور عنقریب ووتم سے جدا ہوکر ہمارے پاس آجائے گا۔''

یہ بات حضور اقدی منافظ میں اسلامی کے نہیں گرتا۔ اس لیے کہ دنیا میں تو اس کو جو چاہوگی شوہر کو جو تکلیف پہنچا رہی ہو۔ اس سے اس کا پچھنیں گرتا۔ اس لیے کہ دنیا میں تو اس کو جو چاہوگی تکلیف پہنچا دوگی۔ لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کا رشتہ ایک' حورتین' کے ساتھ قائم فرما کمیں گئے ، جوان شوہروں سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ ان کے دل کو ابھی نے اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ دنیا میں ہمارے شوہر کے ساتھ یہ کمیا تکلیف پہنچانے والا معاملہ کیا جارہا ہے۔

### مردول کے لیے شدیدترین آ زمائش

عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

 <sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، كتاب الرضاع، باب ماجاء في كراهية الدخول على المغيبات، رقم: ١٠٩٤، مسندأ حمد، رقم: ٢١٠٨٥

((مَاتَرَ كُتُ بَعُدِى فِئْنَةً هِيَ أَضَرُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَامِ))(١)

"حضرت اسامه بن زيد التَّخُ فرمات جي كه ني كريم التَّخَ فرمايا كه مِن نَهِ المَّخْ فرمايا كه مِن نَهِ السِّخِينِ عَلَى الْمَعْمِنِ الْمَعْمِنِ الْمَعْمِنِ الْمَعْمِنِ الْمَعْمِنِ الْمَعْمِنِ الْمَعْمِنِ الْمَعْمِنِ الْمُعْمِنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

عورتوں کا فتنہ اس دنیا میں مردوں کے لیے شدید ترین فتنہ ہے، اس حدیث کی اگر تشریح لکھی جائے تو ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہے کہ یہ عورتمیں مردوں کے لیے کس کس طریقے ہے فتنہ ہیں۔

### عورت كس طرح أزمائش ہے؟

فتنہ کے معنی ہیں "آ زمائش اللہ تعالی نے عورتوں کواس دنیا ہیں مردوں کی آ زمائش کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور میہ عورت کس کس طریقے ہے آ زمائش ہے؟ ایک مختفر مجلس ہیں اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ میہ عورت اس طریقے ہے بھی آ زمائش ہے جس طریقے ہے حضرت یوسف مالینا کے مماتھ پیش آئی۔ یعنی مرد کی طبیعت ہیں عورت کی طرف کشش کا ایک میلان رکھ دیا گیا۔ اب اس کے حلال واستے بھی بیان کر دیئے۔ اب آ زمائش اس طرح ہے کہ بید مرد حلال کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بیمرد کے لیے سب سے بردی آ زمائش ہے۔ کا راستہ اختیار کرتا ہے یا حرام کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بیمرد کے لیے سب سے بردی آ زمائش ہے۔ اس کے کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے ذریعہ دوسری آ زمائش اس طرح ہے کہ بیہ بیوی جواس کے لیے حلال ہے۔ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے ، اللہ اور اللہ کے رسول مُن آئی گئی نے جیسا سلوک کرنے کا تھم دیا ہے۔ ویبا سلوک کرتا ہے ، اللہ اور اللہ کے رسول مُن آئی گئی نے جیسا سلوک کرنے کا تھم دیا ہے۔ ویبا سلوک کرتا ہے یا اس کی حق تلفی کرتا ہے۔

تبیری آ زمائش میہ ہے کہ بیٹن میں کی محبت اور اس کے حقوق کی اوا یکی بیں ایسا غلو اور انہاک تو نہیں کرتا کہ اس کے مقابے بیں دین کے احکام کو پس پشت ڈال دے، بی تو اس نے س لیا کہ بیوی کو خوش کرتا چاہئے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا چاہئے۔ لیکن اب حرام اور ناجائز کا موں بی بیوی کو خوش کرتا چاہئے۔ اس طرح بھی بی آ زمائش بیل بھی اس کی ولجوئی کررہا ہے۔ اور اس کی صحیح دینی تربیت نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح بھی بی آ زمائش ہے۔ اس کے ورونوں طرف خیال رکھنا ہے۔ ایک طرف محبت کا نقاضا یہ ہے کہ بیوی پر روک

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب مايتقى من شؤم المرأة، رقم: ٢٠٨٦، صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقرا، وأكثر أهل النار النساء، رقم: ٢٩٢٣، صنن الترمذي، كتاب الأدب عن رسول الله، باب ماجاء في تحذير فتة النساء، رقم: ٢٧٥٥، منن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتة النساء، رقم: ٣٩٨٨، مسند أحمد، رقم: ٢٥٨٢٨

ٹوک نہ کرے، اور دوسری طرف دین کا تقاضا ہے ہے خلاف شرع کا موں پر دوک ٹوک کرے۔ غرض آ زیائٹوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے انسان ان تمام آ زیائٹوں سے سرخروئی کے ساتھ اس طرح نگل سکتا ہے کہ اس کے حقوق بھی ادا کرے۔ اس کی تعلیم وتربیت کا بھی خیال رکھے۔ اس کے فقع ونقصان کا بھی خیال رکھے، اور حرام کی طرف بھی متوجہ نہ ہو، ان تمام باتوں کا خیال کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق ہی کے ذریعے ہوسکتا ہے، اس لیے نبی کریم منافیظ خیال کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق ہی کے ذریعے ہوسکتا ہے، اس لیے نبی کریم منافیظ میں ہے ہوسکتا ہے، اس لیے نبی کریم منافیظ میں ہے ہوسکتا ہے، اس لیے نبی کریم منافیظ میں ہے ہو سکتا ہے، اس لیے نبی کریم منافیظ میں ہے ہو سکتا ہے، اس لیے نبی کریم منافیظ میں ہے ہو سکتا ہے، اس لیے نبی کریم منافیظ میں ہے ہو سکتا ہے، اس کے نبی کریم منافیل میں ہے ہو سکتا ہے، اس کے نبی کریم منافیل میں ہے ہو سکتا ہے، اس کے نبی کریم منافیل میں ہے ہو سکتا ہے، اس کے نبی کریم منافیل میں ہے ہو سکتا ہے، اس کے نبی کریم منافیل میں ہونے ایک دعا تلقین فر مائی ہے۔ جو آ ہے کی ماثور دعاؤں میں ہے ہوں کا بیکا کا میں میں ہونے کی ماثور دعاؤں میں ہے ہو سکتا ہوں کہ کا میں ہونے کہ کا تو کری کا کو کریں ہونے کی ماثور دعاؤں میں ہوں ہونے کی ماثور دعاؤں میں ہونے کی ماثور دعاؤں میں ہونے کا کھور کے کہ کا تو کریں ہونے کا کھور کیا گھور کی کا کھور کی کے کا کھور کیا گھور کیا گھور کی کھور کی کھور کیا گھور کی کہ کور کو کیا گھور کیا گھور کی کور کی کور کیا گھور کیا گھور کی کے کہ کور کی کھور کیا گھور کی کریں کی کھور کیا گھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کور کھور کے کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کھور کی کھور کے کھور کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کے کھور کھور کی

((اَللَّهُمَّ إِنِّىٰ اَعُوُدُ بِكَ مِنْ فِئَنَةِ النِّسَاّعِ))(١) "اَكَ اللَّهِ! مِنَ آيِ كَيْنَاهِ مَا نَكَمَا مِول عُورتول كَ فَتَحْ سَعَ"

اشارہ اس بات کی ظرف کر دیا کہ اس آ زمائش میں کھر ااتر نااور سرخرو ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص تو فیق کے بغیر ممکن نہیں ،لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ ہے رجوع کرتے رہنا چاہئے کہ اے اللہ! مجھے اس آ زمائش میں پورا اتار و بجیے، بھکنے اور پھیلئے ہے اور نلطی کا مرتکب ہونے ہے بچا لیجے، اس لیے اس ماتور دعا کواپنی دعاؤں میں شامل کرلیما چاہئے۔

# ہر خص نگہبان ہے

عَنُ ابْنِ عُمَرَ رضِی اللّهُ عَنُهُمَا عَنِ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ:

(( کُلُکُمُ رَاع ، وَ کُلُکُمُ مَسُنُولٌ عَنُ رَعِیْتِه ))(۲)

بیروی عجیب وغریب صدیت ہے اور جوامع العلم میں سے ہے۔ اور ہم میں سے ہر مخف اس صدیت کا مخاطب ہے، چنانچہ فرمایا کہتم میں سے ہر مخفی تکہان ہے۔ اور ہر شخص سے اس کے زیر عہبان اشیاء اور افراد کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی جن چیزوں کی تگہانی اس کے سیردکی گئی تھی۔

اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ ''رائی'' کے اصل معنی ہوتے ہیں'' نگہبان'' چرواہے کو بھی'' رائی'' کہتے ہیں۔اس لیے کہ

<sup>(</sup>١) كنزالعمال، رقم: ٣٦٨٧ (١/٩٨٩)، جامع الاحاديث رقم: ٢٤٣٠٥

<sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرئ والمدن، رقم: ١٤٤٨، صحيح مسلم، كتباب الإمارة، بباب فيضيف الإمام، عقوبة الجائر والحث على الرفق، رقم: ٣٤٠٨، سنن الترمذي، كتباب الجهاد، باب ماجاه في الإمام، رقم: ١٦٢٧، سنن أبي داؤد، كتاب الخراج والإمارة والفئي، باب مايلزم الإمام من حق الرعية، رقم: ٢٥٣٩، مسند أحمد، رقم: ٤٩٢٠

وہ بکریوں کی نگہداشت کرتا ہے۔ اور''راعی'' کے معنی'' حاکم'' کے بھی ہوتے ہیں، اور حاکم کے جو ماتحت ہوتے ہیں۔ ان کو''رعیت'' کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ مُٹائِر نے فرمایا کہ ہر شخص'' راعی'' ہے۔ اور ہر شخص ہے اس کی''رعیت'' کے بارے ہیں سوال ہوگا کہ ان کی ٹکہبانی تم نے کس طرح کی ؟

100

#### "امير" رعايا كاللهبان ہے

((وَالْآمِيْرُ رَاعِ))

جرامیراپنے زیرِ بھبانی افراد کا''راعی'' اور'' بھبان' ہے۔اوراس سے سوال ہوگا کہتم نے ان کی کیسی نگہبانی کی۔''امیر'' کے بارے میں اسلام کا نصور بینیں ہے کہ وہ امارت کا تاج سر پرلگا کر لوگوں سے الگ ہوکر بیٹھ جائے، بلکہ امیر کا تصور یہ ہے کہ وہ راعی ہے۔ ای واسطے حضرت فاروق اعظم جھٹے فرات ہے کہ ان کے خوات کے کنارے کوئی کیا بھی بھوکا مرجائے تو مجھے رہے خیال ہوتا ہے کہ قیامت کے روز مجھے رہے خوال ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوگا کہ اے عمر! تیری حکومت میں ایک کیا بھوکا مراکیا تھا۔

#### ''خلافت'' ذ مه داري کا ایک بوجھ

یمی وجہ ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم بڑا ٹیز شہادت سے پہلے زخمی ہوئے تو لوگول نے کہا کہ آپ اپنے بعد خلیفہ بنانے کے لیے کسی کو نامزد کر دیں۔ اس وفت لوگوں نے آپ کے صاحبزا دیے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ٹینا کا نام لیا کہ ان کو خلافت کے لیے نامزوفر ما دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ٹینا بلا شبہ جلیل القدر صحابی تھے۔ ان کے علم وفضل، تقوی ، اخلاص کسی چیز بیس کسی کوکوئی شک نہیں ہوسکتا۔ جب لوگوں نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے ان کے جیئے کا نام لیا تو حضرت فاروق اعظم کے سامنے ان کے جیئے کا نام لیا تو حضرت فاروق اعظم میرے بعدالیے خص کو جھے سے خلیفہ نامزد کرانا چاہتے ہوجس کو اپنی بیوی کوطلاق ویتا بھی نہیں آتا۔

جس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر دی گئی نے حضور اقدس من گئی کے زمانے میں ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کو ایس حالت میں طلاق د ہے وی تھی، جب ان کی اہلیہ ما ہواری کی حالت میں تھیں، اور ماہواری کی حالت میں طلاق دین نا جائز ہے۔ ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اس لیے طلاق دے وی ۔ بعد میں حضور من گئی نے فرمایا کہ اس طلاق سے رجوع کرلو۔ جنانچہ انہوں نے اس طلاق سے رجوع کرلیا۔ اس واقعہ کی طرف حضرت فاروق اعظم جن گئی نے اشارہ فرمایا کہ مجھ سے ایسے محض کو خلیفہ بنوانا جا ہے ہو جسے اپنی ہوی کو طلاق دین بھی نہیں آئی ۔ میں اس کو کیسے خلیفہ بنا دوں؟

لوگوں نے بھراصرار کیا اور کہا حضرت! وہ قصد آیا گیا ہوگیا۔ مسئلہ معلوم ندہونے کی وجہ ہے انہوں نے ایسا کرلیا تھا۔ اس واقعہ کی وجہ ہے وہ خلافت کی الجیت ہے تو نہیں نکلے، بلکہ وہ اس کے الل جیں، آپ ان کو بنا دیں۔ اس کے جواب میں جو جملہ حضرت فاروق اعظم جھٹھٹے نے ارشاد فر مایا، وہ یادر کھنے کے قابل ہے۔ فر مایا کہ بات اصل جیں ہے کہ خلافت کا بیصندا خطاب کی اولا و جیں سے یادر کھنے کے قابل ہے۔ فر مایا کہ بات اصل جیں ہیہ کہ خلافت کا بیصندا خطاب کی اولا و جیں سے ایک ہی تخص کے گئے میں پڑگیا تو کافی ہے۔ اب میں اپنے خاندان میں سے کسی اور فر د کے گئے میں سے بین اور خرد کے گئے میں سے بین اور خرد کے گئے میں سے بین اور خلافت ورحقیقت و مہداری کا بہت بڑا ہو جھ ہے۔ اور یہ بین جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاکر حساب کتاب دوں تو اگر برابر مرابر بھی چھوٹ جاول تو آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاکر حساب کتاب دوں تو اگر برابر مرابر بھی چھوٹ جاوک تو بہت غنیمت مجھول گا۔

یہ ہے امیر کا تصور، اس کے راعی ہونے کا تصور، کہ اس نے اس امارت کے حق کو کیسے ادا کیا۔

#### مرد، بیوی بچوں کا نگہبان ہے

((وَالرَّ مُجلُ رَاعِ عَلَى أَهُلِ بَيْتِهِ))

لیمنی مردای گھر والوں کا رائی اور نگہبان ہے۔ گھر والوں میں بیوی اور بیج جو اس کے ماتحت ہیں جس فیملی کا وہ سربراہ ہے، وہ سب آ گئے۔ ہر مرد سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس گھر انے کو تمہار سے زیر انتظام ویا گیا تھا۔ بیوی بیچ تھے۔ ان کے ساتھ تمہارا کس طرح معاملہ رہا؟ اوران کی کیسی نگہبانی کی ؟ ان کے حقوق کیے اوا کیے؟ اور کیا تم نے اس بات کی نگہبانی کی کہ وہ وین پر چل رہے ہیں یا نہیں؟ اس کام کا خیال چل رہے ہیں یا نہیں؟ کہیں وہ جہنم کی طرف تو نہیں جارہے؟ بیدکام تم نے کیا یا نہیں؟ اس کام کا خیال تمہارے ول جس یا نہیں؟ قیامت کے روز مرد سے ان تمام چیز وں کے بارے میں سوال ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا:

﴿ يَآيُنَهَا الَّذِيْنَ امْنُوا قُوْا أَنْفُسَكُمُ وَاَهْلِيُكُمْ نَارًا ﴾ (١) "اے ایمان والو! اپ آپ کوبھی آگ ہے بچاو، اور اپ گھر والوں کوبھی آگ ہے بچاؤ، اور اپ گھر والوں کوبھی آگ ہے بچاؤ"

الیا کرتا درست نہیں کہ خود تو آگ ہے نے کر بیٹھ گئے ، خود تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور روز ہ بھی رکھ رہے ہیں۔ فرائض ، واجہات اور نوافل وتسبیحات سب ادا ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف

<sup>(</sup>١) التحريم: ٦

اولا دغلط راستے پر جارہی ہے، اس کی کوئی فکرنہیں ہے۔ اس کا کوئی خیال نہیں، تو بھریاد رکھو، قیامت کے روزتم سوال ہے نئے نہیں سکو گےتم ہے بھی سوال ہو گا، اور اس کا عذاب بھی ہو گا کہتم نے اپنا فریضہ کیوں انجام نہیں دیا تھا؟ اس لیے فرمایا کہ مردا پئے گھر والوں کے لیے'' راعی'' ہے۔

# ''عورت''شوہرکے گھر اوراس کی اولا د کی نگہبان ہے

((وَالْمَرُأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِه))

''اورعورت اپنے شوہر کے گھر پراوراس کی اولا دیر تگہبان ہے''

گویاعورت کو دو چزیں سپردگی گئی ہیں: ایک شوہر کا گھر، دومرے اس کی اولا و، لیعنی گھرکی حفاظت کرے۔ گھر کا انتظام شخیح رکھے۔ گھر کے معاملات کی، کھیے بھال شخیح کرے، اور دومرے اولا د
کی دیکھ بھال شخیح کرے۔ دنیوی دیکھ بھال بھی، اور دینی دیکھ بھال بھی، بیعورت کے فرائض ہیں داخل ہے۔ اور اس حدیث ہیں ہرایک کے فرائض بیان کر دیئے گئے ہیں۔

## خوا تین حضرت فاطمه «ٹافٹا کی سنت اختیار کریں

حفرت فاطمہ نگانا جنت کی خواتین کی مردار ہیں نکاح کے بعد حفرت علی دہانا کے گرتشریف کے گرتشریف کے کام کریں گا ، چنانچہ حفرت فاطمہ جھ بھی کے اندر کے کام کریں گی ، چنانچہ حفرت فاطمہ جھ بری کام کریں گی ، چنانچہ حفرت فاطمہ جھ بری کام کریں گی ، چنانچہ حفرت فاطمہ جھ بری کام کریں گی ، چنانچہ حفرت فاطمہ جھ بری کام کریں گی ، چنانچہ حفرت فاطمہ جھ بری کام منت کے کام انجام ویق تھیں۔ اور بڑے شوق و ذوق ہے کرتی تھیں ، اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھیں ۔ لیکن محت کا کام بہت زیادہ ہوتا تھا۔ وہ زمانہ آج کل کے زمانے کی طرح تو تھا بہیں آج کل کے زمانے کی طرح تو تھا بہیں آج کل کے زمانے کی طرح تو تھا بہیں آج کل نے نوانے کی طرح تو تھا بہیں آج کل تھیں۔ لیکن کا سوچ آن کر دیا اور کھانا تیار ہوگیا۔ بلکہ کھانا تیار کرنے کے لیے چگی کے ذریعہ ممل تھا، جس بیس حضرت فاطمہ جھ کھ کو بڑی مشقت اٹھانا پرتی تھی ، اور حضرت فاطمہ جھ برے ہوت و و دوق سے یہ مشقت اٹھانا پرتی تھی ، اور حضرت فاطمہ جھ برے ہاس بہت کی میں ان و دوق سے یہ مشقت اٹھانا پرتی تھی چنانچہ حضور اقدس تھ بی ہا ہی بہت کہا کہ آپ بھی جا کر صفور اقدس تھ بھی ہے کہا کہ آپ بھی جا کر صفور اقدس تھ بھی ہے کہا کہ آپ بھی جا کر صفور اقدس تھ بھی ہے کہا کہ آپ بھی جا کہ کھر سے عائشہ بھی جسے جہتے ہی ہے کہا کہ آپ بھی جینے دینے و بہتے ہی جہتے ہیں کہ بھی بیتے بھی جینے جہرے ہاتھوں و سے بین حاضر ہو کیں۔ اور ان سے کہا کہ آپ حضور اقدس تھ بھی جینے جہرے ہاتھوں و سے بین حاضر ہو کیں۔ اور ان سے کہا کہ آپ حضور اقدس تھ بھی جسے جہتے جہرے ہاتھوں و سے میں حاضر ہو کیں۔ اور ان سے کہا کہ آپ حضور اقدس تھ بھی جسے جہتے ہیں کہ چکی بینے جہتے ہیں۔ اور ان سے کہا کہ آپ حضور اقدس تھ بھی جہیں کہ چکی بینے جہتے ہیں۔ اور ان سے کہا کہ آپ حضور اقدس تھ بھی جہیں کہ چکی بینے جہتے ہیں۔ اور ان سے کہا کہ آپ حضور اقدس تھ بھی کہیں کہ چکی بینے جہتے ہیں۔ اور ان سے کہا کہ آپ حضور اقدس تھ بھی جسے جہتے ہیں۔ اور ان سے کہا کہ آپ حضور اقدس تھ بھی جسے جہتے ہیں۔ اور ان سے کہا کہ آپ حضور اقدس تھ بھی جسے جسے جہتے ہیں۔ اور ان سے کہا کہ آپ حضور اقدس تھ بھی جسے جسے جسے جسے جسے جسے دیں۔

پر نشانات پڑ گئے ہیں، اور پانی کی مشک اٹھاتے اٹھاتے سینے پر نیل پڑ گئے ہیں۔ اس وقت چونکہ مال غنیمت میں اتنے سارے غلام اور باندیاں آئی ہیں، کوئی غلام یا باندی اگر مجھے مل جائے تو ہیں اس مشقت ہے نجات پالوں، یہ کہہ کر حضرت فاطمہ جڑ خاوا پس اپنے گھر آگئیں۔

جب حضور اقدس من النظام کے تقریف لائے تو حضرت عائشہ جاتا نے حضور من النظام ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کی صاحب زادی حضرت فاطمہ تشریف لا کمیں تھیں۔ اور بیفر مارہی تھیں، آخر باپ تھے، اور جب ایک باپ کے سامنے چینی بٹی بیہ جملہ کیے کہ چکی چیتے چیتے میرے ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے ہیں۔ اور بانی کی مشک اٹھانے سے سینے پرنیل کے نشان آگئے ہیں۔ آپ اندازہ لگا کیں کہ اس وقت باپ کے جذبات کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن حضور اقدس من النظام نے ان کوائے گھر بلایا، اور فرمایا: فاطمہ! تم نے مجھ سے باتدی یا غلام کی درخواست کی ہے۔ لیکن جب تک سارے اہل مدید کو غلام اور باندی میسرند آجا کیں، اس وقت تک میں وقت تک میں محمد کی ہے۔ لیکن جب تک سارے اہل مدید کو غلام اور باندی دینا پہندئیمیں کرتا۔

# خواتین کے لیے نسخہ کیمیا" دشیجے فاطمی"

البت میں تہہیں ایک ایسانسخہ بتا تا ہوں جوتمہارے لیے غلام اور بائدی ہے بہتر ہوگا، وہ نسخہ میہ ہے کہ جب تم رات کے وقت بستر پر لیٹے لگو تو اس وقت ۳۳ مرتبہ ' سبحان اللہ' ۳۳ مرتبہ ' الجمدللہ' اور ۳۴ مرتبہ ' اللہ اکبر' پڑھ لیا کرو، بیتم ہمارے لیے غلام اور بائدی سے زیادہ بہتر ہوگا۔ بٹی بھی سرکاروہ عالم منافظ کی بیٹی تھی۔ بلٹ کر بچھ نہیں کہا بلکہ جو بچھ حضور منافظ نے فرمایا ای پر مطمئن ہو گئیں۔ اور واپس تشریف لیے سے کر بچھ نہیں کہا بلکہ جو بچھ حضور منافظ نے فرمایا ای پر مطمئن ہو گئیں۔ اور واپس تشریف لیے اس تا ہے۔ (۱)

آ تخضرت نائیل نے اپنی بٹی کوخوا تین کے لیے ایک مثال بنا دیا کہ بیوی الی ہو۔ قانولی اعتبار سے خواہ کچھ بھی حق ہو لیکن سنت رہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی تگہبان ہے۔ اور اس تگہبان ہونے کہ وہ نے کہ وہ اپنے کے دوہ اپنے کا مول کواپنا کا مسمجھ کرانجام دے رہی ہے۔

### اولا د کی تربیت ما*ل کے ذ*مہ<u>ہے</u>

اور وہ عورت صرف گھر کی تگہبان نہیں ہے۔ بلکہ اس کی اولا دکی بھی تگہبان ہے۔ اولا دکی پرورش، اولا دکی خدمت، اولا دکی تربیت اور اس کی تعلیم کی ذمہ داری حضور اقدس تُلَاثِیمُ نے عورت پر ڈالی ہے۔ اگر اولا دکی تربیت صحیح نہیں ہورہی ہے۔ ان کے اندر اسلامی آ داب نہیں آ رہے ہیں۔ تو

<sup>(</sup>١) جامع الأصول (١٠٥/٦)

اس کے بارے میں پہلے عورت سے سوال ہوگا، اور بعد میں مرد سے ہوگا۔ اس لیے کہ ان چیز وں کی پہلی ذمہ داری عورت کی ہے۔ لہذا عورت سے سوال ہوگا کہ تمہاری گود میں بلنے والے بچوں میں دین والمان کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ اس لیے حضور والمان کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ اس لیے حضور اقد س خارات کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ اس لیے حضور اقد س خارات کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگے بھر دوبارہ وہی جملہ دھرادیا:

((کُلُکُمُ رَاعِ، وَکُلُکُمُ مَسَنُولٌ عَنُ رَعِیْتِ)

کرتم میں سے ہر مخص رائی ہے اور ہر مخص سے اس کی زیر رعایت چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔اللہ تعالی اپنی رحمت ہے ہم سب کو ان فرائض کے بجھنے اور ان پر عمل کرنے کی تو فیق عولی فرمائے۔آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

\*\*\*

# بيوى سے محبت حبِّ و نيانبيس 🖈

بعداز خطبه مسنونه!

أَمَّا يَعُدُ!

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

## بیوی سے محبت قابل شخسین ہے

حضرت تھانوی پہنیائے کی سالک کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا: '' بیوی کی محبت و نیا تو ہے گر مباح بلکہ محمود ،گر اس شرط ہے کہ عافل عن الدین نہ کرے ، بیوی کے ساتھ محبت کا زیادہ ہونا عین مطلوب ہے ، جب تقوی کی بڑھتا ہے تو بیوی ہے محبت بڑھ جاتی ہے' (1)

### ہروہ چیز جو گناہ پر آ مادہ کرے'' دنیا'' ہے

وہ ونیاجس کی قرآن وحدیث میں خدمت آئی ہے اورجس کے بارے میں فرمایا گیا:

((حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ))(٢)

اورجس کے بارے میں قرمایا گیا:

﴿ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَةَ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (٣)

لینی دنیادی زندگی دھوکہ کا سامان ہے دغیرہ ، ان سب سے مراد دوصورتوں میں ہے ایک ہے ، ایک بیر کہ دنیا کے ساتھ ایساتعلق ہو جائے کہ وہ تعلق انسان کو کسی گناہ پر آ مادہ کر دے۔ اور گناہ کے اندر بیجی داخل ہے کہ اپنے ذھے جوفرائض اور واجہات جیں ، ان کے ترک پر آ مادہ کر دے۔

- اصلاحی مجالس (۲۰۰۴ تا ۲۰۰۰) بعدارتماز ظهر، دمضان انسبارک، جامع معید دارالعلوم، کراچی
  - (۱) انفاس عيني من ١٤٥٤
- (٢) كنز العسال ، رقم: ٦١١٤ (٣٥٣/٣) ، حديث مباركه كالرجمه بيه بيا كامحبت بركناه كي جزّ بيا
  - (٣) الحديد: ٢٠

### مباحات میں انہاک'' دنیا'' ہے

دومری صورت یہ ہے کہ اگر چہ دنیا کے ساتھ تعلق نے انسان کو براہ راست گناہ پرآ مادہ نہیں کیالیکن مباحات میں اس درجہ تک انہا کہ پیدا کر دیا کہ اب صبح ہے لے کرشام تک دنیا کے مباحات کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال ہی دل میں نہیں آتا، ہر دفت وہی مباحات دل و د ماغ پر چھائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یا داور آخرت کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ اگر چہ اس دوسری صورت کوفتو کی کے بین اور اللہ تعالیٰ کی یا داور آخرت کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ اگر چہ اس دوسری صورت کوفتو کی کے اعتبار ہے گناہ اور معصیت نہیں کہہ سکتے ، کیونکہ کسی معصیت کا ارتکاب ابھی تک نہیں ہوا، لیکن تجربہ یہ ہے کہ بیا انہا ک بھی نہ ہونا چا ہے ، اس لیے دنیا کے اندر ایسا انہا ک بھی نہ ہونا چا ہے۔

اگر دنیا کے ساتھ ساتھ مندرجہ بالا دوصور تیل نہ ہوں ، لینی نہ تو کسی معصیت کا ارتکاب ہواور نہ دنیا کے اندرابیاانہاک ہو کہ ہر دفت دنیا کی فکر دل و دیاغ پر جھا جائے تو پھر بید نیامضر ہونے کے بحائے اور زیادہ فائدہ مند ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دنیا آخرت کا اور اللہ تعالیٰ تک بینچنے کا زینہ بن جاتی ہے۔ لہٰذاانسان ان دوصور تول ہے بچر دنیامضر نہیں۔ مولا ناروی بُرِینیڈ فرماتے ہیں ہے۔ لہٰذاانسان ان دوصور تول سے بیچے ، پھر دنیامضر نہیں۔ مولا ناروی بُرینیڈ فرماتے ہیں

حیست دنیا از خدا غافل شدن نے تماش و نقرهٔ و فرزند و زن

ونیا کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، یہ کپڑا، یہ سونا، یہ بیوی اور یہ بیچے و نیانہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے آخرت سے غفلت ہے تو یہ ونیا مذموم ہے اور اگر بیغفلت نہیں ہے تو پیحرخواہ مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں، تب بھی وہ دنیا قدموم نہیں۔

#### كياابل د نياسب كافرېين؟

ایک بزرگ کاشعرے کہ

ابل ونیا کافرانِ مطلق اند هر وم اندر بق بق و در چق چق اند دیمال مراکز در می زیاط دیکرادهٔ قدر اند

اس شعر پراشکال ہوتا ہے کہ ان بزرگ نے اہل دنیا کو کا فرقر اروے دیا کہ بیرسب کا فرمیں اور ہر دفت دنیا کے بارے میں بق بق اور چق چق میں لگےرجے ہیں۔

اس شعر کی ایک توجیہ تو یہ ہے کہ اہل و نیا ہے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا ہے اتناتعلق

قائم کیا کہوہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہو گئے اور واقعی کفراختیار کرلیا۔

ووسری تو جید حضرت تفانوی برختیج نے بڑی عجیب وغریب فرمائی ہے، فرمایا کہ اس شعر میں جو پیکہا کہ '' اہل و نیا کافران مطلق اند'' اس میں لفظ'' اہل و نیا'' خبر مقدم ہے اور'' کافران مطلق اند'' مہتدا مؤخر ہے، لہٰذا اس شعر کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ اہل و نیا مطلق کافر ہیں بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ اہل و نیا مطلق اہل و نیا ہیں''

## '' کا نام دنیا ہے

بہرحال! ونیا کی مال و دولت اور دنیا کے اسباب کا نام'' دنیا'' نہیں، بلکہ ونیا نام ہے اللہ تعالٰ سے غفلت کا اور اللہ تعالٰی کے سامنے چیش ہونے سے غفلت کا اور اللہ تعالٰی کے سامنے چیش ہونے سے غفلت کا ۔ اگر بیغفلت نہ ہوتو پھر بہی و نیا آخرت کے لیے معین بن جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالٰی نے ہی تو ایپ نفس کے حقوق اور ملنے جلنے اپنی بیوی کے حقوق ، اپنے بچوں کے حقوق اور ملنے جلنے والوں کے حقوق اوا کرنے کا حکم اللہ تعالٰی نے دیا ہے، اب اگر ان حقوق کی اوا بھی کی خاطر دنیا کما و بہوتو یہ اللہ تعالٰی کے حکم کی تعمل ہورہی ہے۔ لہذا یہ کمانا کوئی غفلت نہیں اور و نیائے نہ موم نہیں، بلکہ الی و نیا کے بارے چی فرمایا:

﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضِّلِ اللَّهِ ﴾ (١)

لیعنی اللہ تعالیٰ کافضل تلاش کرو۔ ونیا کو''فضل اللہ'' سے تعبیر فرمایا، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ حقوق کی اوائیگی کے لیے دنیا تلاش کر رہا ہے تو وہ فضل اللہ ہے، وہ دنیائے مذموم نہیں، بلکہ دین ہے، اور آخرت کے لیے عین ہے۔

#### بیوی سے محبت عین دین ہے

اور حضرت والانے یہ جو فر مایا کہ بیوی ہے محبت عین مطلوب ہے، اس کیے کہ قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قر مایا:

﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ (٢)

لعَنى اللَّه تَعَالَىٰ نَے تنہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا فر مائی۔ لہٰذا اس محبت کوخود اللّٰہ تعالیٰ

<sup>(</sup>١) الجمعة: ١٠

<sup>(</sup>٢) الروم: ٢١

نے بیدا فرمایا ہے اور حضور اقدس سُلُولِ نے حدیث شریف میں اس کا تھم دیا ہے، جنانچہ آپ نے فرمایا:

((جِیَارُکُمُ خِیَارُکُمُ لِنِسَآءِ هِمْ وَأَنَا خِیَارُکُمُ لِنِسَائِیُ))(۱) لیخیُمَ (لوگوں) میں بہتر وہ ہے جواپی بیویوں کے لیے بہتر ہواور میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔

ایک اور جگه ارشا دفر مایا:

((اسْتُوصُوا بالنِسَآءِ خَيْرًا))(٢)

یعنی عورتوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی وصیت کوقبول کرلو۔ لبذا جب ان احکام کی لخمیل میں کوئی شخص اپنی ہیوی ہے محبت کر رہا ہے تو وہ دنیانہیں بلکے عین دین ہے اورمطلوب ہے۔

## تقوی بر صنے سے بیوی سے محبت زیادہ ہوتی ہے

البذا حفرت والانے فرمایا کہ جب انسان کے اندرتفوی بڑھتا ہے تو بیوی ہے محبت بڑھ جاتی ہے۔ انہذا حفرت والانے فرمایا کہ جب انسان کے اندرتفوی بڑھتا ہے تو بیوی ہے گئے جاتی ہے۔ اس کے حفوق میرے ذمے عائد کیے گئے ہیں، البذا میں ان کوا داکرنے کا پابند ہوں ، اس لیے جب وہ اس نیت سے ان حقوق کوا داکرے گا تو اسے ثواب ملے گا۔

### ہماری اور ان کی محبت میں فرق

ای وجہ ہے جینے اولیاء کائل ہوتے ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں ہے محبت بھی بھر پور کرتے ہیں، اور ہم بھی اپنے بیوی بچوں ہے محبت کرتے ہیں، البتہ ہم اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت وہ کرتے

- (۱) اس صدیت کی عبارت قابل تحقیق ہے، کیونکہ مجموعہ احادیث میں اس موضوع ہے متعلق دوطرح کی روایات ملتی اس صدیت کی عبارت قابل تحقیق ہے، کیونکہ مجموعہ احادیث میں اس موضوع ہے متعلق دوطرح کی روایات ملتی ایس مالیک روایت میں مالیک روایت میں الفاظ میہ میں: ((بخیساڑ گئے جیار گئے لینسآ و هم)) اس روایت میں ((وَانَسَا جِیَارُ کُمْ لِینسَائِیُ)) کے الفاظ میں ملتے۔
- (۲) صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب الوصلة بالنساء، رقم: ٤٧٨٧، صحيح مسلم، كتاب
  الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم: ٢٦٧١، سن الترمذى، كتاب الرضاع، باب ماجاء في حق
  المرأة على زوجها، رقم: ١٠٨٣، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج،
  وقم: ١٨٤١

ہیں، کیکن جاری محبت میں اور اولیاء کرام کی محبت میں بڑا فرق ہے، اگر چہ و کیھنے میں ایک جیسی محبت معلوم ہوتی ہے کہ ہم بھی بچوں سے کھیل رہے معلوم ہوتی ہے کہ ہم بھی بچوں سے کھیل رہے ہیں اور وہ بھی محبت کر رہے ہیں، ہم بھی بچوں سے کھیل رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی بیوی سے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں، کہی بیوی سے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں، کہی بیوی سے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں، کہی حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔

### ان کی محبت ا داء حقوق کے لیے ہے

وہ فرق یہ ہے کہ ہم لوگ د نیاوی لذات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، مثلاً ہم لوگ اگر بچوں سے کھیل رہے ہیں تو اس لیے کھیل رہے ہیں کہ اس میں مزہ آ رہا ہے، یا بیوی سے ہم تعلق اس لیے تائم کیے ہوئے ہیں کہ وہ موجب لذت ہے۔ اور اولیاء اللہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق ہم سے وابستہ کر دیا ہے اور ان اولیاء اللہ کو ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہی نورمحسوس ہوتا ہے اور وہی برکات محسوس ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے وقت محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمار سے تعلق اور ان کے تعلق میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔

### حضورا قدس مَثَاثِيَّةُ كي از واج مطهرات ہے خوش طبعی پر تعجب

میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھتھ سنا کہ ایک دن حکیم الامت حضرت تھانوی بہتید فرمانے لگے کہ پہلے مجھے اس بات پر ہڑا تعجب ہوتا تھا کہ حضور نبی کریم کا تی از واج مطہرات بن تی تی کے کہ پہلے مجھے اس بات پر ہڑا تعجب ہوتا تھا کہ حضور نبی کریم کا تی ہیں۔ مطہرات بن تی تی کس طرح الی خوش طبعی کی با تیس کر لیا کرتے تھے جیسا کہ روایات میں آتی ہیں۔ مثلاً حضرت عائشہ جھتا کے ساتھ دوڑ لگارہ ہیں اور رات کو گیارہ عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں۔ جس ذات کا کر کے حبشیوں کے کرتب دکھا رہے ہیں اور رات کو گیارہ عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں۔ جس ذات کا رابطہ اللہ جل شانہ کے ساتھ قائم ہو، جس پر وہی نازل ہورہی ہو، ملائکہ اس پر اتر رہے ہوں اور ملاء اعلی کے ساتھ اس کا رشتہ ہڑا ہوا ہو، وہ ذات ایک دنیا کی حقیر چیزوں کی طرف کیے متوجہ ہو جاتی ہے؟ اس کے ساتھ اس کا رشتہ ہڑا ہوا ہو، وہ ذات ایک دنیا کی حقیر چیزوں کی طرف کیے متوجہ ہو جاتی ہے؟ اس ہر مجھے تعجب ہوتا تھا۔

## بيەدونوں باتنىں جمع ہوسكتى ہيں

بعد میں فرمایا کہ الحمد بلند، اب سمجھ میں آنے لگا کہ مید دونوں کام ایک ساتھ ہو کتے ہیں، اس لیے کہ بیوی بچوں کے ساتھ جومعاملہ ہور ہاہے، درحقیت اس کی نوعیت بدلی ہوئی ہے، اس طرح کہ وہ معاملات بھی ان کے نز دیک انٹد تعالیٰ کی تجلیات کا مظہر ہیں ، کیونکہ جب نیت درست کر لی تو اب دنیا کے سارے کاموں ہیں بھی وہی نور ہے جو خالص عبا دات ہیں ہے۔

# قطبی پڑھ کرایصال تواب کرنا

میں نے اپ والد ماجد بہت ہے شیخ الہند حضرت مولا نامحود الحن صاحب بُولا ہے والد ماجد بہت کا ایک واقعہ سنا کہ وہ ایک ون قطبی کا سبق پڑھا رہے سے جو منطق کی کتاب ہے، ورس کے دوران ایک صاحب نے آ کر کہا کہ میری والدہ کا انقال ہو گیا ہے، ایصال تو اب کی درخواست ہے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کر دی کہ یا اللہ! ہم جو یہ سبق پڑھ رہے ہیں، اس کا تو اب ان کو پہنچا دیجیے۔ وہ صاحب بڑے جیران ہوئے کہ قطبی کا بھی ایصال تو اب ہوتا ہے، قر آ ن شریف یا حدیث شریف پڑھ صاحب بڑے جیران ہوئے کہ قطبی کا بھی ایصال تو اب بھے؟ حضرت نے فر مایا کہ کر ایصال تو اب کیے؟ حضرت نے فر مایا کہ میاں! اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہت درست ہوتو میر ہے نزد یک بخاری شریف اور قطبی کے تو اب میں کوئی فرق نہیں، جو تو اب بخاری شریف ہیں ہے، وہی تو اب قطبی ہیں بھی ہے۔ ان شاء اللہ۔

### ملاحسن کے درس میں دل سے اللہ اللہ جاری تھا

میں نے اپنے والد ماجد بہتن ہے سنا کہ میرے دادا حضرت مولانا محدیثین صاحب بہتن فرمایا کرتے تھے کہ ہم حضرت شیخ البند بہتن کے پاس منطق کی کتاب' ملاحسن' کاسبق پڑھا کرتے ہے، اس سبق میں ہم اپنے کا نول سے سنا کرتے تھے کہ ان کے قلب ہے' اللہ اللہ' کی آ واز آ رہی ہے۔ منطق کے سبق میں یہ بات ہوتی تھی جس کو کہنے والول نے ''گذگ' تک کہہ دیا، گویا کہ اس سبق میں بیات ہوتی تھی جس کو کہنے والول نے '' گذگ' تک کہہ دیا، گویا کہ اس سبق میں بیافوار و برکات تھے، کیونکہ نیت درست تھی اور طریقہ درست تھا۔

#### انتاع سنت كواختيار كرلو

الله تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست فرما دے ، آمین۔ ہر چیز میں ابتاع سنت کی نیت ہو، کیونکہ
'' سنت' نتمام زندگی کے کاموں پر حاوی ہے ، جو پچھ کرو گے کہیں نہ کہیں سنت سے رشة مل جائے گا،
لہذا ہر کام میں ابتاع سنت کی نیت کرو گے تو بالآخر دنیا کے سارے کام بھی دین بن جا کیں گے اور ان
کے اندر بھی وہ انوار و برکات حاصل ہوں گے جوعبادات میں ہوتے ہیں اور پھروہ دنیائے ندموم میں
داخل نہ ہوں گے۔

### اس کے لیے مثق کی ضرورت ہے

الیکن اس کے لیے مثل کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب مُوَافَدُ فرمایا کرتے ہے کہ مدتوں میں نے اتباع سنت کی مشل کی ہے، مثلا کھانا سامنے آیا، کھانا لذیذ ہے، مجوک گئی ہوئی ہے، کھانے کو ول چاہ رہا ہے، لیکن ایک لیحہ کے لیے ول میں یہ ارادہ کیا کہ ول چاہنے پر کھانا نہیں کھا کیں گئے، پھر دوسرے لیحے یہ بات ذہن میں لائے کہ اللہ تعالی نے ہمارے ذہے ہمارے نفس کا حق رکھا ہے اور حضور اقدس مُؤَوِّلًا کا معمول تھا کہ جب کھانا سامنے آتا تو شکر کرتے ہوئے کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے، اب میں حضور اقدس مُؤَوِّلًا کی سنت کی اتباع میں کھاؤں گا، پھر''بہم اللہ'' پڑھ کرکھانا شروع کردیا۔ چونکہ نیت درست ہوگئی، اس لیے اب وہ کھانا و ثیا نہ رہا بلکہ دین بن گیا۔

### ېرمل کو د بن بنالی<u>س</u>

یا مثلاً گھر کے اندر داخل ہوئے اور بچے کھیلتا ہوا اچھالگا، دل چاہا کہ اس کو گود ہیں اٹھا کر بیار کروں الیکن ایک لمحہ کے لیے رک گئے اور بیسوچا کہ دل کے جاہنے پر بید کام نہیں کریں گے، پھر ومرے لمحے یہ خیال لائے کہ حضور اقدی مظاہر بچوں کے ساتھ بیار فرماتے تھے، اب ہیں بھی آپ کی اتباع میں بچے کو اٹھا کر بیار کروں گا، پھر بچہ کو گود میں اٹھا کر بیار کرلیا تو یہ کمل بھی اتباع سنت کے نتیج میں دین بن گیا۔

#### خلاصہ

خلاصہ یہ کہ صبح ہے لے کرشام تک کی زندگی کے معمولات میں کوئی کام ایبانہیں ہے جس کو صن نیت سے اتباع سنت کی نیت سے وہ کام کرو گے تو وہ ہی دنیادین بن جائے گی۔ تو وہ ہی دنیادین بن جائے گی۔

الله تعالى اپنى رحمت اورفضل ہے جم سب كواس كى توفيق عطافر مائے۔ آمين۔ وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ الْعَلَمِيْنَ

## والدين كي خدمت، جنت كا ذريعه

بعداز خطبه مستوندا

أمَّا يَعُدُ!

فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ. وَالْعَالَةُ وَالْمُوا اللهِ مِنَ الشَّيْعُ وَالْمَالَةُ وَالْمُوا اللهِ وَلاَ تُشُرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِدِى الْقُرُبِي وَالْمَاحِبِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْحَارِ الْحُنْبِ وَالصَّاحِبِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْحَارِ ذِى الْقُرْبِي وَالْحَارِ الْحُنْبِ وَالصَّاحِبِ وَالْمَاحِبِ وَالْحَارِ الْحُنْبِ وَالْمَاحِبِ وَالْمَاحِبِ وَالْمَامِيلُ وَمَا مَلَكَتْ آيَمَانُكُمُ (١)

علامہ نووی بھینے نے بیایک نیاب قائم فر ہایا ہے، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحی کے بیان میں ہے، جیبا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ابواب جو اس کتاب' ریاض الصالحین' میں چل رہے ہیں، ان کا تعلق حقوق العبادے ہے، بعض حقوق العباد کا بیان گزر چکا ہے، ان حقوق کے بارے میں حضور اقدس سلوگئی کے ارشادات آپ س بچکے ہیں اس نے باب میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشنہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں آیات اور اصادیث لائے ہیں۔

### افضل عمل كون سا؟

عَنْ أَبِي عَبُدِالرَّحُمْنِ عَبُدِاللَّهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنَهُ، قَالَ سَثَلُثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ آحَبُ اللَّهِ؟ قَالَ: ((اَلصَّلَاةُ عَلَى وَقُتِهَا)) قُلُتُ: ثُمَّ آيِّ؟ قَالَ: (( بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)) قُلْتُ: ثُمَّ آيُّ؟ قَالَ: ((اَلْحِهَادُ

ا بن اصلاحی خطبات ( ا/۲۵۳ ۸۸ )، ۴۸ اگست ۱۹۹۲ء بعد از نمازعمر، جامع مسجد بیت انمکزم، کراچی - زیر نظر ورس امام نووی پینید کی کتاب" ریاض الصالحین" کے باب نمبر ۳۶ "بساب بسر السوالسدیس و صلة الأر حام" (صغی ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۲) کا درس ہے۔

<sup>(1)</sup> النساء: 27

فِي سَبِيُلِ اللّهِ)) (١)

حفرت عبداللہ بن مسعود جائن نے روایت ہے کہ بیس نے نبی اکرم منافی اسے بوچھا کہ اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب مل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب مل یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پراوا کی جائے، بیس نے پھر بوچھا کہ نماز کے بعد سب سے زیادہ محبوب ممل کون سا ہے؟ آپ نے جواب بیس فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد تیسر سے نمبر پرمحبوب ممل کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب بیس فرمایا کہ اللہ کے بعد تیسر سے نمبر پرمحبوب ممل کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب بیس فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا''

اس حدیث میں ترتیب اس طرح بیان فر مائی گئی کے سب سے افضل اور پبندیدہ عمل وقت پر نماز پڑھنے کوقر ار دیا گیا، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک اور تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللّٰہ کو۔

### نیک کا موں کی حرص

یبان دوباتی بیجفے کی جین، ایک یہ کداگر احادیث کا جائزہ لیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام جی نئی نے فخلف مواقع پر حضور اقدس من ٹیٹی ہے ہے ہو چھا کہ مب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اس سے صحابہ کرام جی لئی کی یہ فکر اور بیر حرص ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بیہ چاہتے ہیں کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور افضل ہواس کو انجام دینے کی کوشش کی جائے، اور وہ عمل ہماری ندگیوں ہیں آجائے، اس لیے کہ ہر وقت دل وو ماغ پر آخرت کی فکر طاری تھی، وہ تو بیہ چاہتے تھے کہ آخرت میں کسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو جائے، اس لیے ہر وقت یہ معلوم کرنے کی فکر میں رہتے تھے کہ کسی عمل میں کیا اجر وثو اب ہے، اور وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔

میں کسی طرح اللہ تعالیٰ کی احادیث میں کیا اجر وثو اب ہے، اور وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔

آج ہم لوگ فیمائل کی احادیث میں پڑھتے رہے ہیں کہ فلال عمل میں یہ فضیات ہے۔

آج ہم لوگ فضائل کی احادیث میں پڑھتے رہے ہیں کہ فلاں عمل میں یہ فضیلت ہے۔ فلال عمل میں یہ فضیلت ہے پڑھتے بھی ہیں۔ سنتے بھی ہیں۔لیکن اس کے بعد کما حقیمل کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا،حضرات صحابہ کرام ہجائے کا حال میتھا کہ چھوٹے ہے چھوٹا عمل جس کے بارے میں یہ معلوم ہوجائے کہ بیر ثواب کا کام ہے بس اس کی طرف دوڑتے تھے۔

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب موافيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتبها، رقم: ٤٩٦، سنن النسائي،
 كتاب الموافيت، باب فضل الصلاة لموافيتها، رقم: ٦٠٦، مسند أحمد، رقم: ٣٦٩٥

## افسوس! میں نے تو بہت سے قیراط ضائع کر دیے

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر بھ بھنا کے سامنے حضرت ابو ہریرہ بھن نے یہ حدیث سائی کہ رسول کریم سکھنے نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہو، تو اس کو ایک قیراط اجر لیے گا،'' قیراط'' اس زمانے میں ایک پیانہ تھا۔ جس کے ذریعہ سوتا جا ندی کا وزن کیا جا تا تھا۔ اور جو شخص نماز جنازہ کے بعد اس کے چیچے چلے اس کو دو قیراط ملیں گے، اور جو شخص اس کی تدفین میں بھی شامل ہو، اس کو تیمن قیراط اجر ملیں گے۔ ویسے تو '' قیراط'' ایک چھوٹا سا بیانہ ہے۔ لیکن تدفین میں بھی شامل ہو، اس کو تیمن قیراط اجر ملیں گے۔ ویسے تو '' قیراط'' ایک چھوٹا سا بیانہ ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا '' قیراط'' احدیباڑ سے بھی بڑا ہے۔

جب بیرحدیث حضرت ابو ہر رہے دیا ٹائٹائے سنائی تو حضرت عبداللہ بن عمر جی ٹائٹائے فوراً افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بیرحدیث پہلے ہیں تی ،جس کی وجہ سے ہم نے بہت سے قیراط ضائع کر دیتے۔(1)

مقصد یہ تھا کہ مجھے پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ نماز جنازہ پڑھنے اور جنازہ کے پیچھے چلنے، اور تدفین میں شرکت کی ایسی فضیلت ہے، اگر پہلے ہے مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کا اہتمام کرتا، اور اہتمام نہ کرنے کی وجہ ہے میرے بہت ہے '' قیراط'' ضائع ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر ہوائنا واصحافی جین جن کا مشغلہ ہی نبی کریم شائنا کی سنتوں پر شمل اور آنخضرت شائنا کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا تھا، جن کے نامہ انکال میں نیکیوں کا ذخیرہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود جب ایک نیا معلوم ہوا تو انہیں اس پر افسوس ہور ہا ہے کہ میں نے کیوں اب تک پیمل افتیار نہیں کیا تھا۔ تمام صحابہ کرام شائنا کا بہی حال نظر آتا ہے کہ ہر وقت اس فکر میں جیں کہ ذرای کوئی نیکی کرنے کا موقع معابہ کرام شائنا کا بہی حال نظر آتا ہے کہ ہر وقت اس فکر میں جیں کہ ذرای کوئی نیکی کرنے کا موقع معابہ کرام شائنا کا بہی حال نظر آتا ہے کہ ہر وقت اس فکر میں جیں کہ ذرای کوئی نیکی کرنے کا موقع معابہ کرام شائنا کی کی مضاحاصل ہو۔

#### سوال ایک، جواب مختلف

اسی لیے بار بارصحابہ کرام حضور اقدس تُنگِیْز سے پوچھتے تھے کہ یارسول اللہ! سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ روایات پس بے نظر آتا ہے کہ آنخضرت تنگیری نے مختلف صحابہ کرام کومختلف جواب دیئے۔ مثلاً اس حدیث میں آنخضرت سُنگیری ہواب دیا کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے، ایک حدیث بیچھے گزر چک ہے کہ ایک صحابی کے اس سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز، رقم الحديث: ١٢٢٩

كرسب ے افضل عمل يہ ہے كرتمبارى زبان الله كے ذكر ہے تر رہے۔(١)

لینی ہر وقت تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، چلتے بھرتے اٹھتے ہیں ہے۔ ہر حالت ہیں تمہاری زبان اللہ کے ذکر ہے۔ یکمل اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب ہے ایک روایت ہیں آتا ہے کہ ایک صحافی نے بیسوال کیا کہ یا رسول اللہ! سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرایا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرایا کہ سب سے افضل عمل کوئ ساتھ کرنا ہے۔ (۲)

. کسی صحافی نے بوجھا کہ یا رسول اللہ! سب ہے افضل عمل کون ساہے؟ آپ نے جواب و با کہ اللہ کے رائے میں جہاد کرنا سب ہے افضل عمل ہے۔ (۳)

غرض یہ کہ مختلف صحابہ کرام کو آئے تخضرت مُلَاثِرُ نے مختلف جوابات عطا فرمائے ، بظاہر اگر چہہ ان جوابات میں تضادنظر آتا ہے لیکن حقیقت میں تضادنہیں۔

### ہر خص کا افضل عمل جدا ہے

باب دراصل یہ ہے کہ ہم آ دی کے حالات کے لحاظ سے افضل عمل بداتا رہتا ہے، کسی شخص کے لیے نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے، کسی شخص کے لیے دالدین کی اطاعت سب سے افضل عمل ہے، کسی شخص کے لیے دالدین کی اطاعت سب سے افضل عمل ہے، کسی شخص کے لیے ذکر سب سے افضل عمل ہے، حالات کے لحاظ سے اور آ دمیوں کے لحاظ سے فرق پڑ جاتا ہے، مثلاً بعض صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ نماز کی تو ویسے بھی پابندی کرتے ہیں، ان کے سامنے نماز کی زیادہ فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیکن والدین کے حقوق میں کوتا ہی ہو رہی ہو، تو اب حضور اقدین سائی اللہ بن کی اطاعت ہے کسی اقدین سائی آغ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے حق میں سب سے افضل عمل والدین کی اطاعت ہے کسی صحابی کا عبادت کی طرف آئی رغبت نہیں تھی۔ ان کے حق میں فرمایا کہ تمہارے حق میں سب سے افضل عمل والدین کی اطاعت ہے کسی صحابی کا عبادت کی طرف آئی رغبت نہیں تھی۔ ان کے حق میں فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے افضل عمل جہاد کی طرف آئی رغبت نہیں تھی۔ ان کے حق میں فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، کسی صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، کسی صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، کسی صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، کسی صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ

ابن ماجه، كتاب الدعوات عن رسول اله، باب ماجا، في فضل الذكر، رقم: ٣٢٩٧، سنن
 ابن ماجه، كتاب الأرب، باب فضل الذكر، رقم: ٣٧٨٣، مسند أحمد، رقم: ٢٠٠٢٠

<sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب الجمعة، باب من نام عندالسحر، وقم: ١٠٦٤، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين و قصرها، باب قضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، وقم: ١٣٠٣، سنن الترمـذى، كتـاب الأرب عن رسول الله، باب ماجا، في القصاحة والبيان، وقم: ٢٧٨٣، مسند أحمد، وقم: ٢٢٩١٥

<sup>(</sup>٣) مستدأ حمد، رقم: ٢٥٦/٧٩

عبادت بھی کررہے ہیں، جہاد بھی کررہے ہیں، کیکن ذکر اللہ کی طرف اتنا التفات نہیں ہے، ان کوفر مایا کہ تمہارے حق میں سب سے افضل عمل ذکر اللہ ہے۔ لہٰذا مختلف صحابہ کرام کو ان کے حالات کے لحاظ ہے آئے ضرت مُلَّاثِیْم نے مختلف جواب دیئے۔ لیکن میسب فضیلت والے اعمال ہیں، یعنی وقت پر نماز پڑھنا۔ والدین کی اطاعت کرنا، جہاو فی سبیل اللہ کرنا، ہروفت ذکر اللہ کرنا وغیرہ، البتہ لوگوں کے حالات کے لحاظ سے فضیلت بدلتی رہتی ہے۔

#### نمازكي افضليت

اس حدیث میں حضور اقدس منگائی نے افضل انکال کی تریب یہ بیان فرمائی کے مسب سے افضل عمل وقت پرنماز پڑھنا، بعض اوقات انسان وقت عمل وقت پرنماز پڑھنا، بعض اوقات انسان وقت کا دھیان نہیں کرتا۔ اور وقت گزار ویتا ہے۔ اور بیسو چتا ہے کہ نماز قضا ہوگئی تو ہونے دو۔ بیانسان کے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں، بلکہ وقت کے اندرنماز اداکرنے کی فکر کرے، قرآن کریم کی آیت ہے:

﴿ فَوَيُلَّ لِلمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (١)

لیعنی ان نمازیوں پرافسوس ہے، جواپی نماز کی طرف نے خفلت میں ہیں۔ نماز کا وقت آیا۔ اور چلا گیا۔ نماز ادا کرنے کی طرف دھیان نہیں دیا، یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی۔ ایک حدیث میں حضوراقدس مُنافِیْن نے ارشاوفر مایا:

((مَنْ فَاتِّنَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ))(٣)

ر ہی ایسا ہے جیسا اور نماز نبیس پڑھی۔ وہ ایسا ہے جیسا لیعنی جس شخص کی عصر کی نماز نبوت ہوگئی وفت گزر گیا۔ اور نماز نبیس پڑھی۔ وہ ایسا ہے جیسا اس کے سارے گھر والے لٹ گئے اور سارا مال لٹ گیا، جس طرح وہ شخص تنگ دست اور مفلوک الحال ہے جس کی ایک عصر کی نماز قضا ہوگئی ہو، لہٰذا نماز کو قضاء الحال ہے جس کی ایک عصر کی نماز قضا ہوگئی ہو، لہٰذا نماز کو قضاء

<sup>(</sup>١) الماعون: ١

<sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب مواقبت الصلاة، ياب إثم من فاتة العصر، رقم: ۹۹، ۵۰ صحيح مسلم، كتاب السمساجة ومواضع الصلاة، باب التغليظ في تقويت صلاة العصر، رقم: ۹۹، سنن النسائي، الترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في السهر عن وقت صلاة العصر، رقم: ۹۲، سنن النسائي، كتاب السمواقيت، باب القشريد في تأخير العصر، رقم: ۸۰۵، سنن أبي داؤد، كتاب العصر، باب في وقت صلاة العصر، وقم: ۲۵۹، سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب المحافظة على صلاة العصر، رقم: ۷۷۳، مسند أحمد، رقم: ۲۳۱۷، مؤطا مالك، كتاب وقوت الصلاة، باب جامع الوقوت، رقم: ۸۱، سنن الدارمي، كتاب الصلاة، ياب في الذي تفوته صلاة العصر، رقم: ۲۰۲۱ الوقوت، رقم: ۸۱، سنن الدارمي، كتاب الصلاة، ياب في الذي تفوته صلاة العصر، رقم: ۲۰۲۱

کرنا بڑی شکین بات ہے، اور اس پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اس لیے نماز کا بھی دھیان ہونا جاہیے، اور نماز کے وفت کا بھی دھیان ہونا جاہیے۔

#### جہاد کی افضلیت

اس حدیث میں دوسرے نمبر پر افض عمل' والدین کے ساتھ حسن سلوک' کو قرار دیا، اور تبیس سیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ، گویا کہ والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد جیسی عبادت پر فوقیت عطافر مائی ہے۔ حالا نکہ آپ جانے جیں کہ جہاد اتنی بڑی عبادت ہے، اور اس کے اسے فضائل ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو خص اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اور اس جہاد میں شہید ہوجائے تو جنت میں جانے کے بعد اسے دوبارہ دنیا میں جانے کی خواہش ہوگی تا کہ مزید دی مرتبہ شہید ہوجائے اور شہید کو مانے والے اکرام کو حاصل کرسکے۔ (۱)

ایک حدیث میں ہے کہ جب ایک انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے مقامات قرب کا مشاہدہ کرے گا ،اور جنت کا مشاہدہ کرے گا تو اس کے دل میں بھی دنیا میں واپس آنے کی خواہش پیدائہیں ہو گی ، کہ میں دنیا میں واپس جاؤں ،اس لیے کہ دنیا کی حقیقت کھٹل کر اس کے سامنے آجائے گی ۔ کہ بید نیا اس جنت کے مقابلے میں کتنی بے کہ دنیا کی حقیقت ، کتنی ناپائیدار اور کتنی گندی چیزتھی ، جو جنت اس کوئل گئی ہے۔ لیکن وہ شخص جو جہاد کرتے ہوئے اللہ کے رائے میں شہید ہو چکا ہو۔ وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے ۔ اور وہاں جاکر دوبارہ جہاد کروں ۔ اور پھر اللہ کے رائے میں شہید ہو جاؤں ۔

ای کیے حضور اقدش خاتی نے فرمایا کہ میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں ، اور شہید ہو جا کیں ، پھر جھے زندہ کیا جائے۔ پھر شہید ہو جاؤں ، پھر زندہ کیا جائے۔ پھر شہید ہو جاؤں ، پھر زندہ کیا جائے۔ پھر شہید ہو جاؤں ۔ تو جنت میں جانے کے بعد کوئی اللہ کا بندہ دنیا میں داپس آنے کی خواہش نہیں کرےگا۔ سوائے شہید کے کہ وہ اس بات کی خواہش کرےگا، جہاد کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الجهاد والسير، باب تمنى المجاهد أن يرجع الى الدنيا، رقم: ٢٦٠٦، صحيح البخارى، كتاب الإمارة، باب فصل الشهادة في سبيل الله، رقم: ٣٤٨٨، سنن الترمذي، كتاب فيضائل الحهاد عن رسول الله، باب في ثواب التشهير، رقم: ١٥٨٥، سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب مايتمنى اهل الجنة، رقم: ٣١٠٩، مسند أحمد، رقم: ١١٥٥٦

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخارى، كتاب الجهاد والسير، باب تمنى الشهادة، رقم: ۲۰۸۸، صحيح مسلم،
 كتاب الإمارة، رقم: ۳٤٨٤، ستن النسائى، كتاب الجهاد، رقم: ۳۱۰۱، سنن ابن ماجه، كتاه
 الجهاد، باب قضل الجهاد في سبيل الله، رقم: ۳۷٤۳، مسند أحمد، رقم: ٦٨٦٠

#### والدين كاحق

لیکن والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد پر بھی مقدم رکھا ہے، اس لیے بزرگول نے فرمایا کہ جتنے حقوق العباد جیں، ان میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، اس سے واجب الاحترام حق دنیا میں کسی اور کانہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو انسان کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اجر رکھا ہے اس کیے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سکوک کا اتنا اجر رکھا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے ویکھے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک جج اور عمرہ کے برابر ثواب عطافر ماتے ہیں۔

#### ماں باپ کی محبت ، بے غرض محبت

یادر کھئے! اس دنیا میں جتنی تحبیس اور تعلقات ہیں، ان تمام محبوں اور تعلقات میں انسان کو کئی نہ کوئی غرض ضرور وابسۃ ہے، اس دنیا میں بے غرض محبت نہیں ملے گی، سوائے والدین کی محبت کے بعنی والدین کی اولاد کے ساتھ جومجت ہوتی ہے وہ بغرض ہوتی ہے، اس محبت میں ان کا اپنا کوئی مفاد اور کوئی غرض شامل نہیں، اس کے علاوہ کوئی محبت بغرض نہیں مثلاً شوہر بیوی ہے محبت کرے تو اس میں غرض شامل ہے، بیوی شوہر سے محبت کرے تو اس میں غرض شامل ہے، بیوی شوہر سے محبت کرے، غرض یہ کہ جتنے تعلقات ہیں سب کے محبت کرے، یا ایک دوست دوس سے دوست سے محبت کرے، غرض یہ کہ جتنے تعلقات ہیں سب کے اندر غرض شامل ہے، ان سب میں کوئی نہ کوئی غرض کار فر ما ہوتی ہے، تیکن ایک محبت غرض سے پاک ہے، وہ مال باپ کی محبت ہے، لیکن اولاد کو فا کہ ہینے کے، وہ مال باپ کی محبت ہے، لیکن اولاد کو فا کہ ہینے کے وہ میں اس بیل اللہ پر بھی اس کی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی ان کا جذب تو ہوتا ہے کہ اپنی جان بھی چلی جائے۔ لیکن اولاد کو فا کہ ہینے کہ کوئی غرض شامل نہیں ہوتی ان کا جذب تو ہوتا ہے کہ اپنی جان بھی چلی جائے۔ لیکن اولاد کو فا کہ وہ بہنے کے اس کے اللہ تعالی نے حقوق میں ان کا درجہ سب سے زیادہ رکھا، اور جہاد فی سبیل اللہ پر بھی اس کومقدم فر مایا۔

### <u>والدین کی خدمت، ایک عظیم سعادت</u>

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور اقدس سی آتی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور آ کرعرض کیا کہ یارسول اللہ! میرا بہت دل جا ہتا ہے کہ میں اللہ کے رائے میں جہاد کروں ، اور جہاد سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو جائیں ، اور اس پر مجھے اجرو تو اب عطا فرمائمیں۔ صرف ای غرض کے لیے جہاد میں جانا چاہتا ہوں ، حضورا قدس من فیلی نے فرمایا کہ کیاتم واقعی تواب حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں! یارسول اللہ، میں صرف تواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے والدین زندہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ جاوُ اور جاکر ان کی خدمت کرو، اس لے کہ یا گرتہ ہیں اجر حاصل ہوگا وہ اجر جہاد سے بھی حاصل کرنا ہے تو پھر والدین کی خدمت کر کے تہ ہیں جواجر حاصل ہوگا وہ اجر جہاد سے بھی حاصل نہیں ہوگا۔

ايك روايت مين بيالفاظ بين:

((فَفِيُهِمَا فَجَاهِدُ))

لیعنی جا کران کی خدمت کر کے جہاد کرو،ان روایات میں والدین کی خدمت کو جہاد ہے بھی زیاد ہ فوقیت عطافر مائی۔(1)

### ا پناشوق بورا کرنے کا نام دین ہیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بہتے ایک بات فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات ہمیشہ یاد
رکھنے کی ہے۔ فرماتے تھے کہ بھائی! اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے
رسول مؤٹی کی اتباع کا نام دین ہے، یہ دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے اس وقت کا کیا
تقاضا ہے؟ بس! اس تقاضے کو پورا کرو، اس کا نام دین ہے اس کا نام دین نہیں کہ جھے فلاں چیز کا شوق
ہوگیا ہے، اس شوق کو پورا کررہا ہوں، مثلاً کسی کو اس بات کا شوق ہوگیا کہ میں ہمیشہ صف اول میں
ہوگیا ہے، اس شوق کو پورا کررہا ہوں، مثلاً کسی جہاد پر جاؤں، کسی کو اس بات کا شوق ہوگیا کہ میں
مناز پڑھوں، کسی کو اس بات کا شوق ہوگیا کہ میں جہاد پر جاؤں، کسی کو اس بات کا شوق ہوگیا کہ میں
مناز پڑھوں، کسی کو اس بات کا شوق ہوگیا کہ میں جہاد پر جاؤں، کسی کو اس بات کا شوق ہوگیا کہ میں
مناز پڑھوکہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے؟ مثلاً گھر کے اندر والدین بیار ہیں، اور انہیں تمہار کی خدمت
کی ضرورت ہے، لیکن تمہیں تو اس بات کا شوق لگا ہوا ہے صف اول ہیں جا کر جماعت ہے نماز

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأيدين: ۲۷۸۲، صحيح مسلم، كتاب البروالصنة والآداب، باب يرالوالدين وأنهما أحق به، رقم: ۲۳۳، منن الترمذي، كتاب الجهاد عن رسول الله، باب ساجاه فيمن خرج في الغزو وترك أبويه، رقم: ۱۹۹، منن النسائي، كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدان، رقم: ۳۰۹، سنن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، رقم: ۲۱۲۷، مسند أحمد، رقم: ۲۲۵۷

پڑھوں، اور والدین اتنے بہار ہیں کہ حرکت کرنے کے قابل نہیں، اب اس وقت تمہارے لیے اللہ کی طرف سے تقاضایہ ہے کہ صف اول کی نماز کو چھوڑ و، اور والدین کی خدمت انجام وواوران کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور نماز گھر کے اندر تنہا پڑھ لو، اب اگر اس وقت تم نے والدین کو اس حال ہیں چھوڑ ویا کہ وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں، اور تم اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مجد میں چلے گئے اور صف ویا کہ وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں، اور تم اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مجد میں چلے گئے اور صف اول میں جا کر شامل ہو گئے تو یہ دین کی اتباع نہ ہوئی بلکہ اپنا شوق پورا کرنا ہوگا۔

میت کم اس صورت میں ہے کہ جب مسجد کہیں دور ہے، مسجد آنے جانے میں وفت گے گا، اور والدین کی حالت ایسی ہے کہ اور والدین کی حالت ایسی ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر مسجد گھر کے بالکل قریب ہے اور والدین کی حالت ایسی ہے کہ ان کو جٹے کے تھوڑی دیر کے دور رہنے سے تکلیف نہ ہوگی یا کوئی اور خدمت کرنے والاموجود ہے تو اس صورت میں اس کو مسجد میں جاکر جماعت ہی سے تماز ادا کرنی چاہیے۔

### اییخ شوق کا نام دین نہیں

ہمارے حضرت موالا نا سی اللہ خان صاحب ہمین نے اس کی ایک مثال دی، فر مایا کہ فرض کریں کہ ایک ویرانے جنگل میں ایک شخص اور صرف اس کی بیوی ہے۔ اور کوئی شخص قریب میں موجود خبیں ، اس حالت میں نماز کا وقت ہو گیا اور مجد آبادی کے اندر فاصلے پر ہے، اب بیشخص اپنی بیوی ہے کہ ہتا ہے کہ چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اس لیے میں تو مجد میں جا کر جماعت ہے نماز اوا کروں گا، اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس ویرانے جنگل کے اندر میں تنہا ہوں۔ کوئی پاس نہیں۔ اب اگر تم نماز کے اس کی بیوی کہتی ہے کہ اب ایر تم نماز اوا کروں گا۔ لیکن فرور آبادی میں چلے گئے تو اس ویرانے میں خوف کی وجہ سے میری تو جان نکل جائے گی۔ لیکن شوہر کہتا ہے کہ جماعت سے صف اول میں نماز پڑھنے کی بری نصیلت ہے، میں تو صف اول میں شوت کو جماعت کے ساتھ نماز اوا کروں گا۔ ویا ہے بچھ ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ بید دین نہ ہوا، بیتو صف اول میں نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا، اس شوق کو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ بید دین نہ ہوا، بیتو صف اول میں نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا، اس شوق کو بیرا کر رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت وین کا تقاضا تو بیہ کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ و۔ اور وہیں پر تنہا نموز کر رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت وین کا تقاضا تو بیہ کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ و۔ اور وہیں پر تنہا نموز کر رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت وین کا تقاضا تو بیہ کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ و۔ اور وہیں پر تنہا نماز پڑھنو، اگر ایسانہیں کرو گئو کھر اپنا شوق پورا کرنا ہوجائے گا۔ اور اللہ کے رسول شاھنے کی اطاعت نہ ہوگی۔

یا مثلاً گھر میں والدین بیار ہیں، بیوی بچے ہیں، اور ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، لیکن آپ کوتبلنغ میں جانے کا شوق ہو گیا۔ اور آپ نے کہا کہ میں تبلیغ میں جاتا ہوں۔ و یکھئے ویسے تبلیغ میں جانا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اس حالت میں جب کہ والدین یا بیوی بچوں کوتمہاری خدمت کی ضرورت ہے اور تمہاری خدمت کے بغیران کا کام نہیں چلے گا۔ تو اس حالت بیس بیا پنا شوق پورا کرنا ہوگا بید مین کا تقاضا نہ ہوگا۔ اور دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول مُثَالِّیَا کا حَکم ماننے کا نام دین ہے، جس وقت جس کام کا تقاضا ہے، اس وقت اس کوانجام دو۔

آپ نے اس حدیث میں دیکھا کہ ایک صحافی آئے ، اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں ، لیکن آپ نے ان کومنع فرما دیا، اور فرمایا کہ تمہارے لیے تھم یہ ہے کہ جا کر والدین کی خدمت کرو۔

#### حضرت اوليس قرني طالنظ كالتذكره

حضرت اولیں قرنی دی تی خصور اقد سی تالیخ کے زمانے میں موجود ہیں، اور مسلمان ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ حضور اقد سی تالیخ کی خدمت ہیں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں، اور آ کخضرت شاہیز کی زیارت کروں، اور سعادت اور خوش نصیبی ہوگی اور آپ نائیز کی جاتھ اولیں قرنی جاتھ نے حضور اقدی سائیز کی سے جانے کے بعد بیشرف حاصل نہیں ہو سکتا ہے کئین مطرت اولیں قرنی جاتھ نے اور ان اور ان کو چھا کہ یا رسول اللہ! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ بیار ہیں، اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے، آ مخضرت مائیز کی نے ان کو حاضر ہونے ہے منع فر ما ویا۔ اور بیفر ما دیا کو میری خدمت کی ضرورت ہے، آ مخضرت کی نے مت آؤٹ کے لیے مت آؤٹ کے لیکہ والدہ کی خدمت کرو۔ (۱)

المحال بتلائے! کیسا بھی صاحب ایمان ہو، اس کے ول میں حضور سُلِیْم کی ذیارت کا کتنا شوق ہوگا۔ اور جب آپ اس دنیا میں بقید حیات سے ،اس وقت آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کا شوق کا کیا عالم ہوگا جب کہ آج ہے حالت ہے کہ نبی کریم سُلِیْم کے امتی آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے کئے ہے تاب اور بے جین رہے ہیں، کہ ایک مرجبہ حاضری ہو جائے، اور روضہ اقدس کی زیارت کے لیے کئے بے تاب اور بے جین رہے ہیں، کہ ایک مرجبہ حاضری ہو جائے، اور روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے ، اور روضہ اقدس کی زیارت ہو جائے۔ اور مان قات کی خدمت پر قربان کر دیا، آپ نے تھم فر ما دیا کہ مال کی خدمت کرو، اور میری زیارت اور ملاقات کی سحادت کو چھوڑ دیا۔ جس کے سحادت کو چھوڑ دیا۔ جس کے سحادت کو چھوڑ دیا۔ جس کے سحادت کو جھوڑ دیا۔ جس کے سحادت کو دیا۔ جس کے سحادت کو جھوڑ دیا۔ جس کے سحادت کو دیا ہو کیا کہ مقام کے سوئی کیا گور کے اس کو دیا ہو کیا گور کیا گور کے اس کو دیر کیا گور کے کا دیا ہو کیا گور کے کو دیا گور کیا گور کے کا دیر کیا گور کیا گور کے کا دیر کیا گور کے کا دیر کیا گور کے کا دیر کیا گور کیا گور کے کا دیر کیا گور کیا گور کے کا دیر کیا گور کے کیا گور کیا

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتباب فيضائل الصحابة، باب من فضائل أويس القرتي، رقم: ٤٦١٣، مسند أحمد، رقم: ٢٥٧، سنن الدارمي، المقدمة، رقم: ٤٤٠

موتوف ہے اور''صحالیٰ'' وہ مقام ہے کہ کوئی شخص ولایت اور بزرگ کے جاہے کتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے گروہ کسی''صحالیٰ'' کے گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔

#### ''صحابیت'' کامقام

حضرت عبدالله بن مبارک بران تا بعین میں ہے ہیں۔مشہور بزرگ فقید،محدث گزرے ہیں۔ایک مرتبہایک شخص نے ان ہے ایک عجیب سوال کیا۔سوال یہ کیا کہ حضرت معاویہ جانٹوُڈ افضل ہیں، یا حضرت عمر بن عبدالعزیز بھینیا؟ سوال کرنے والے مخص نے بیسوال اس طرح ترتیب ویا کہ صحابہ کرام میں ہے ان صحابی کا انتخاب کیا جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی مختلف یا تنیں مشہور کر رکھی ہیں ، اور اہل سنت کا بیعقبیدہ ہے کہ جب حضرت معاویہ دلاتیٰ کی لڑائی حضرت علی ڈلانوٰ ے ہوئی تو اس لڑائی میں حضرت علی جانٹڈ برحق تھے، اور حضرت معاویہ جانٹڑ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی۔اس عقیدے پرتقریباً ساری امت متفق ہے۔ بہرحال! صحابہ کرام ہی ﷺ میں ہے تو ان صحابی کولیا جن کی شخصیت متنازع فیدر ہی ہے،اور دوسری طرف سوال میں حصرت عمر بن عبدالعزیز جاٹنڈ کا انتخاب کیا۔ جن کوعدل وانصاف اور تفتو کی طہارت وغیرہ میں''عمر ٹافی''' کہا جاتا ہے۔ اوریپہ دوسری صدی بجری کےمجدد جیں، الله تعالیٰ نے ان کو بہت او نیجا مقام عطا فر مایا تھا۔ بہر حال! حضرت عبدالله بن مبارک میں ہے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ بھائی! تم بیہ یو چھر ہے ہو کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ ارے! حضرت معاویہ تو در کنارحضور اقدس مُنَافِیْجُ کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جومٹی حضرت معاویہ جاتنؤ کی ناک میں گئی تھی ، وہ مٹی بھی ہزارعمر بن عبدالعزیز ہے افضل ہے، اس لیے کہ نبی کریم مؤلفی کی زیارت کی بدولت اللہ تعالی نے "صحابیت" کا جو مقام حضرت معاویه بناتیٔ کوعطا فر مایا تھا، ساری زندگی انسان کوشش کرتا رہے، تب بھی''صحابیت'' کا وہ مقام حاصل نہیں کرسکتا''(1)

#### ماں کی خدمت کرتے رہو

بہرحال! حضور اقدس مناقیۃ نے حضرت اولیں قرنی بڑاٹھ کو بیفر ما دیا کہ ہماری زیارت کی ضرورت نہیں ، اور''صحابیت'' کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ مال کی خدمت کرو۔ اگر ہم جیسا کوئی نااوا شناس ہوتا تو بیاکہتا کہ بیر'صحابیت'' بی دولت بعد میں تو ملنے والی نہیں ، اگر مال بیار ہے

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١/٩٣٩)

تو کیا ہوا ، کی نہ کسی ضرورت کے تحت گھر ہے باہر نکلنا ہوتا ہی ہے ، اس لیے اس ضرورت کے تحت گھر ہے جاؤ۔ اور جا کر نبی کریم من ایٹی کی زیارت کر کے واپس آ جاؤ۔ گر وہاں تو اپنا شوق پورا کرنا چین نظر نبیس تھا، اپنی ذاتی خواہش پوری نبیس کرنی تھی۔ بلکہ وہاں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول من اللہ کی اطاعت کا شوق تھا۔ اس لیے آ ہے کی زیارت کو چھوڑ دیا۔ اور گھر جس مال کی خدمت جس لگے رہے تی کہ حضور نبی کریم من ایٹی کا وصال ہوگیا، اور حضرت اولیس قرنی جائی خضور من ایٹی کی زیارت نہ کر سکے۔

#### ماں کی خدمت کا صلہ

گھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس قرنی بڑاتنا کو ماں کی خدمت کا بیہ صلہ عطا فرمایا کہ حضور اقدیں مٹافیج نے حضرت عمر فاروق بڑاتنا ہے فرمایا کہ اے عمر! کسی زمانے جیں'' قرن'' یعنی یمن کے علاقے ہے ایک آ دمی مدینہ آ ہے گا۔ جس کے بیاوصاف بیصلیہ ہوگا، جب بیآ ومی تہمیں مل جائے تو اے عمر! اپنے حق جی میں ان ہے دعا کرانا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کیں قبول فرما کیں گے۔ چنا نچر روایات جیں آ تا ہے کہ جب بھی یمن ہے کوئی قافلہ مدینہ طیبہ آ تا تو حضرت عمر بڑاتنا جا کران ہو سوال کرتے کہ اس قالے میں اولیں قرنی تا کی کوئی مخص ہیں؟ جب ایک مرتبہ قافلہ آ یا اور کران ہو کہ ایک مرتبہ قافلہ آ یا اور کر معلوم ہوگیا کہ اس جیں اولیں قرنی تشریف لائے ہیں۔ تو آ پ بہت خوش ہو ے، جا کران سے ملاقات کی اوران کا تام دریافت کیا اور جو حلیہ نئی کریم بڑاؤی نے بتایا تھا۔ وہ حلیہ بھی موجود تھا۔ تو کیم آپ نے ان سے ورخواست کی کہ آپ میر حق میں دعا فرما کیں۔ حضرت اولیں قرنی نے سوال کریم بڑاؤی نے نے ان سے ورخواست کی کہ آپ میمر حق میں دعا فرما کیں۔ حضرت اولیں قرنی نے نیا کہ کریم بڑاؤی نے نے بیا کہ کریم بڑاؤی نے نے بیا کہ کریم بھی تھی کہ جب'' قرن' سے بیصاحب آ کیس تو ان سے اسپنے تی کریم بھی دعا فرمائی ان کی دعا کو قبول فرما کیں گے۔ جب حضرت اولیں قرنی نے نی تا کہ حضور اقدیں سن آئی نے بی میا کہ خصور اقدیں سن آئی نے نے بی میا کہ اوران کی آ تکھوں میں آ نبوآ گئے۔ کہ حضور اقدیں سن آئی نے نے جے بیسا کہ خصور اقدیں سن آئی نے نے بی میا کہ اوران کی آ تکھوں میں آ نبوآ گئے۔ کہ حضور اقدیں سن آئی نے نے جے بی سے عطا فرمائی ہوں۔ (1)

و کیھئے! حضرت فاروق اعظم بڑاٹڑ جیے جلیل القدرصحافی ہے بیدکہا جا رہا ہے کہا ہے حق میں وعا کراؤ۔ یہ چیزان کوکس طرح حاصل ہوئی یہ چیزان کو والدہ کی خدمت اور نبی کریم مٹاٹیٹر کی اطاعت

 <sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب قضائل الصحابة، باب من قضائل أويس القرني، رقم: ۲۱۳، مسند أحمد، رقم: ۲۵۷، سنن الدارمي، المقدمة، رقم: ٤٤٠

کی بدولت حاصل ہوئی۔انہوں نے بید دیکھا کہ میرے حضور مٹائیڈ نے مجھے جس کام کا حکم دیا ہے۔ اب میں اس پڑمل کروں گا جا ہے پچھ ہو جائے۔

### صحابہ کرام ٹئی کٹیٹم کی جانثاری

کون صحافی ایسا تھا جو حضور اقدس شائی کا جانثار اور وفا کار نہ ہو، بیس نے ایک مضمون ہیں ایک بات لکھی اور وہ بات صحیح لکھی تھی کہ ہر صحافی کا بیہ حال تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی جان دے کر کسی دوسرے کی زندگی میں اضافہ کرنے کے قابل ہوتا تو تمام صحابہ کرام شائی ہر کار دو عالم شائی کی زندگی کے ایک سانس کے اوپر اپنی ساری جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ، وہ صحابہ اتنے فدا کار شے ان کا تو بیرحال تھا کہ وہ کی وقت بینیس جا ہے کہ حضور شائی کا جلو کا انور شاہوں ہے رو پوش ہو، یہاں تک جنگ کے میدان میں بھی بیہ بات گوارہ نہیں تھی۔

حضرت ابو دجانہ بڑا تھا، جن کو جنگ احد میں حضور اقد س بڑا تیا نے اپنے دست مبارک سے تلوار عطا فرمائی تھی۔ چنانچ جب دشمنوں کی طرف مقابلے کے لیے نکلے تو اس وفت دشمنوں کی طرف سے حضور اقد س بڑا تیا پر جیماڑ آربی تھی۔ اس وقت حضرت ابو دجانہ بڑا تیا جیروں کی طرف پشت کر کے اور حضور اقد س بڑا تیا گی طرف چیرہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور سارے تیرا پی پشت پر کے اگر تیروں کو اپنے سینے پر سامنے سے روکیس تو حضور لینے سینے پر سامنے سے روکیس تو حضور اقد س بڑا تیا کی طرف ہو جہاں آرا، نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ البندا جنگ کی طرف نہ ہو، بلکہ پشت جاتا ہے البندا جنگ کی طرف نہ ہو، بلکہ پشت جوں کی طرف نہ ہو، بلکہ پشت جوں کی طرف رہے۔ اور چیرہ حضور اقد س بڑا تیا کی طرف نہ ہو، بلکہ پشت تیروں کی طرف رہے۔ اور چیرہ حضور اقد س بڑا تیا کی طرف نہ ہو، بلکہ پشت تیروں کی طرف رہے۔ اور چیرہ حضور اقد س بڑا تیا کی طرف نہ ہو، بلکہ پشت تیروں کی طرف رہے۔ اور چیرہ حضور اقد س بڑا تیا کی طرف نہ ہو۔ (۱)

بہرحال! صحابہ کرام ڈی کئے جواپٹا ایک ایک لمحہ حضور اقدی سُٹھٹے کی خدمت میں گزارنے کے لیے بے چین تھے کیکی حضور اقدی سُٹھٹے ہواپٹا ایک ایک لمحہ حضور اقدی سُٹھٹے دیا، کسی کو مشام بھیج دیا، کسی کو مصر بھیج دیا، اور بیتھ میں جا کہ وہاں جا کرمیرے دین کا پیغام پہنچاؤ۔ جب بیتھم آگیا تو اب حضور کی خدمت میں رہنے کا شوق قربان کر دیا۔ اور حضور اقدی سُٹھٹے کے تھم کی تھیل کومقدم رکھا۔ اور مدینہ طیبہ سے روانہ ہوگئے۔

ہمارے حضرت والا ایک عجیب بات بیان فرمایا کرتے تھے، یاد رکھنے کے قابل ہے وہ ہیا کہ و دین وقت کے نقاضے پرعمل کرنے کا نام ہے۔ بیدد کچھو کہ اس وقت کا کیا نقاضا ہے؟ وہ کام انجام دو،

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير، وقم: ١٥٣٥ (٢٣٦/١٣)، مجمع الزوائد (٢١٦/٦)

لہٰذا اگر وقت کا نقاضا والدین کی خدمت ہے، پھر جہاد بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے تبلیغ بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے، واب سب کے آگے بے حقیقت ہے، واب سب کے آگے بے حقیقت ہے، واب سب عبادات کے اپنے فضائل کتنے زیادہ ہوں اس لیے ہمیشاس بات کو مدنظر رکھنا وا ہے۔

## والدین کی خدمت گز اری کی اہمیت

والدین کی خدمت کے بارے میں اللہ تعالی اور اس کے رسول مُلَّقِیْج نے میہ بیان فرما دیا کہ والدین کی خدمت ساری عباوتوں پرمقدم ہے، چنانچیقر آن کریم میں والدین کی خدمت کے بارے میں ایک دونییں بلکہ متعدد آیات نازل فرما کمیں، چنانچہ ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ خُسْنًا ﴾ (١)

لیکن ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی تھیجت کی کہ والد کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرواور ایک دوسری آیت میں ارشاد فر مایا:

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ الَّا تَعَبُّدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (٢)

یعنی ایک یہ کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو، اور دوسرے یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، دوسرے یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کوتو حید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو حید، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کویا کہ تو حید کے بعد انسان کا سب ہے بڑا فریفنہ یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کویا کہ تو حید ہے بعد انسان کا سب ہے بڑا

## جب والدين بوڙھے ہو جا کيں .....

پھراس کے آ گے کیا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد قرمایا:

﴿ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ آحَدُهُمَا آوُكِلَهُمَا فَلاَ تَقُلُ لَّهُمَا أَتِ ﴾ (٣)

لیمنی اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھا ہے کو پہنچ جا کیں۔ تو پھر ان والدین کو بھی ''اف'' بھی مت کہنا۔ اور بڑھا ہے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑسا ہے کے اثر سے بعض اوقات ذہن نارل نہیں رہتا۔ اور اس کی وجہ سے بعض اوقات غلط ملط

<sup>(</sup>١) العنكبوت:٨

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ٢٢

<sup>(</sup>٣) الأسراء: ٢٢

ہاتوں پراصرار بھی کرتے ہیں، اس لیے خاص طور پر بڑھا ہے کا ذکر کیا کہ جاہے ماں باپ وہ ہاتیں کہدرہے ہیں جوتمہارے خیال میں غلط اور ناحق ہی کیوں نہ ہوں، کیکن تمہارا کام یہ ہے کہ''اف'' بھی مت کہو، اوران ہے جھڑک کر ہات نہ کرنا ، اوران سے ہمیشہ عزت کے ساتھ بات کرنا ، اورآ گے فرمایا کہ

﴿ وَاخْفِ ضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَّبِ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّينِي فَ ضَغِيْرًا ﴾ (١)

ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رکھنا، اور بیدوعا ما نگتے رہنا کہ یا اللہ! ان کے اوپر رحمت فرمائے۔ جس طرح انہوں نے جھے بچپن میں پالا تھا۔ بڑھا پے کے اندر اگر مال باپ کے مزاج میں ذراسا چڑ چڑا پن بیدا ہو گیا تو اس سے گھبرا کر'' اف' مت کہو، اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔

#### ڈائری کا ایک ورق

سے نے ایک کتاب میں ایک قصہ پڑھا تھا۔ معلوم نہیں کہ جا ہے یا جھوٹا، کین بڑاسبق آ موز واقعہ ہے، وہ یہ کہ ایک صاحب بوڑھ ہوئے ، انہوں نے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم ولا کر فاضل بنا ویا۔ ایک من گھر کے حق میں باپ بیٹھے ہوئے تھے، اسنے میں ایک کوا گھر کی و بوار پر آ کر بیٹھ گیا تو باپ نے بیٹے ہے بوچھا کہ بیٹا! یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا: ابا جان! یہ کوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد بھر باپ نے بوچھا بیٹا! یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا: ابا جان! ابھی تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ کوا ہے، تھوڑی ویر گزر نے کے بعد پھر باپ نے بوچھا بیٹا! یہ کیا ہے؟ اب بیٹے کے لیچ میں تبدیلی آگئی اور اس نے جھڑک کر کہا کہ باب جان! کوا ہے کوا، پھر تھوڑی دیر کے بعد باپ نے بوچھا کہ بیٹا! یہ کیا ہے۔ اب بیٹے ہے رہا نہ کیا۔ اس نے کہا کہ آئی اور اس نے جھڑک کر کہا گیا۔ اس نے کہا کہ آئی اور اس نے جھڑک کر کہا ہے کہ کہ اس نے کہا کہ آئی اور اس نے کہا کہ آئی اور اس نے بیٹر ان رمز تبہ کہدویا کہ بیکوا ہے؟ آپ کی سے کھھ میں نہیں آئی۔ بہر حال، اس طرح بیٹے نے باپ کو ڈاخٹا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ کچھ میں نہیں آئی۔ بہر حال، اس طرح بیٹے نے باپ کو ڈاخٹا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ کو ڈاخٹا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ میں ایک کوا آ گیا، تو بیٹے کے بات کو بھوٹا بیٹا گئی اور اس میں بیٹھا تھا کہ آئی میرا چھوٹا بیٹا گئی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پڑھا تو اس میں بیٹھا تھا کہ آئی میرا چھوٹا بیٹا گئی میں ایک کوا آ گیا، تو بیٹے ہی بوٹ ہی اس اوا پر بڑا بیار آیا۔ اس کے پڑھنے کے بعد باپ نے کہا! بیٹا دیکھو! باپ اور جیٹے میں ایک کوا آ گیا، بیٹا دیکھو! باپ اور جیٹے میں ایک کوا آ گیا۔ بیٹوا می بیٹوا ہی بال اوا پر بڑا بیار آیا۔ اس کے پڑھنے کے بعد باپ نے کہا! بیٹا دیکھو! باپ اور جیٹے میں ایک کوا آگا گیا۔ بیٹو میں بیٹو میں بوٹو میں میٹو میں بیٹو میں بیٹو میں بوٹو بی دیا ہوئی میں بیٹو میں بوٹو میں

<sup>(1)</sup> Illimile: 37

ہے، جب تم بچے تھے تو تم نے مجھ سے ۲۵ مرتبہ پوچا۔ اور میں نے ۲۵ مرتبہ بالکل اطمینان سے نہ صرف جواب دیا بلکہ میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے اس کی ادا پر بڑا بیار آیا، آج جب میں نے تم سے صرف ۵ مرتبہ پوچھا تو تمہیں اتنا غصہ آگیا۔

#### والدین کے ساتھ حسن سلوک

بہرحال! اللہ تعالیٰ یے فرمائے ہیں کہ یہ بات یا درکھو! کہ بڑھا ہے کی عمر تک وہنچنے کے بعد مال باپ کے اندر تھوڑا ساج ٹر ٹر اپن بھی بیدا ہو جائے گا۔ ان کی بہت می باتیں ناگوار بھی معلوم ہوں گی۔ لیکن اس وقت تم یہ یا درکھنا کہ تمہارے بھین میں اس سے کہیں زیادہ ناگوار با تیں تمہارے ماں باپ نے برداشت کی ہیں۔ لہذا تمہیں بھی ان کی ناگوار با توں کو برداشت کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر ماں باپ کا فربھی ہوں تو ان کے بارے میں بھی قران کریم نے فرمایا:

﴿ وَإِنْ جَاهَ لَا تُعَلَّى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (١)

لین اگر تمہارے والدین کافر مشرک ہوں ، تو پھر شرک میں تو ان کی اطاعت مت کرنالیکن عام زندگی کے اندران کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی ضروری ہے ، اس لیے کہ اگر چہ وہ کافر ہے ، لیک تمہارا باپ ہے ، تو والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید فر مائی ہے ، آج کی و نیا ہر معالمے میں الٹی جا رہی ہے ، اب تو با قاعدہ اس بات کی تربیت دی جا رہی ہے کہ والدین کی و نیا ہر معالمے میں الٹی جا رہی ہے ، اور با قاعدہ اس کی اطاعت ، ان کا احترام ان کی عظمت کافقش اولاد کے ولوں سے مثا دیا جائے۔ اور با قاعدہ اس کی تربیت ہور ہی ہے ، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مال باپ بھی انسان ہیں ، اور ہم بھی انسان ہیں ، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے ، ان کا ہم پر کیا حق ہے۔

جب انسان وین ہے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، اور آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت اس قتم کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آبین

## والدین کی نافر مانی کا وبال

بہرحال! بیوخش کرنا تھا کہ والدین کی اطاعت واجب ہے اگر والدین کسی کام کا حکم دیں تو

وہ کام کرنا اولاد کے ذمے شرعاً فرض ہو جاتا ہے، اور بالکل ایسا فرض ہو جاتا ہے جبیبا کہ نماز پڑھنا فرض ہے بشرطیکہ مال باپ جس کام کا تھم دے رہے ہیں، وہ شرعاً جائز ہو۔ اور اگر اولا دوہ کام نہ کرے تو بیابیا گناہ ہے، جبیبا نماز جچوڑ دینا گناہ ہے،ای کو''عقوق الوالدین' کہا جاتا ہے، لیعنی والدین کی نافر مانی،اور بزرگوں نے فر مایا کہ والدین کی نافر مانی کا وبال میہ وتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔

## ا یک عبرت ناک واقعه

ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ ای کی موت کا وقت آگیا، اور نزع کا وقت ہے، سب لوگ میں کوشش کر رہے ہیں کہ زبان سے کلمہ بڑھ لے۔ گر زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، چنانچہ لوگ ایک بزرگ کو لائے، اور ان سے پوچھا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہور ہا ہے، ان بزرگ نے فر مایا کہ اگر اس کی والدہ یا والد حیات ہوں تو ان سے اس کے لیے معافی ہا گو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے والدین کی نافر ہائی کی ہے، اس کے نتیج ہیں اس پر بید وبال آیا ہے، اور جب تک ان کی طرف سے معافی نہیں ہوگا۔ اس جب تک ان کی طرف سے معافی نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ اس حضور نبی کریم سائی نافر ہائی کرنا، اور ان کا دل وکھا ناکتنی خطرناک اور وبال کی چیز ہے، حضور نبی کریم سائی ہے ہر ہر قدم پر اپنی تعلیمات میں والدین کا احتر ام، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا مشورہ دیتے۔

## علم کے لیے والدین کی اجازت

ہمارے ہاں دارالعلوم میں بعض مرتبہ بعض طالب علم داخلے کے لیے آتے ہیں، ان کو پڑھنے کا شوق ہے۔ عالم بنے اور درس نظامی پڑھ کر فارغ انتصیل ہونے کا شوق ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا کہ والدین کی اجازت سے آئے ہو؟ تو معلوم ہوتا کہ والدین کی اجازت کے بغیر آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں والدین ہمیں اجازت نہیں دے رہے تھے، اس لیے ہم بغیر اجازت کے چلے آئے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یادر کھیں، مولوی بنتا کوئی فرض نہیں والدین کی اجازت کے بال ان اسلام بھی حاصل کرنے سے روک ویں جس سے انہان ایک مسلمان جیسی زندگی گزار سکے، مثل نماز کا طریقہ سکھنے سے روکیں، تو اس صورت ہیں والدین کی اطاعت نہیں، لیکن مولوی بنتا (پورے دین کا علم حاصل کرنا) فرض وہ واجب نہیں، لہذا جب تک

والدین اس کی اجازت ندویں اس وقت تک وہ نہ کرے،اورا گراجازت کے بغیر مولوی بننے میں لگے گا تو وہی بات ہو گی جو ہمارے حضرت والا فر مایا کرتے تھے کدا بنا شوق بورا کرنا ہوگا۔ بید بن کا کام نہیں ہوگا۔اللّٰد تعالیٰ ہم سب کواس کی حقیقت ہجھنے کی تو فیق عطا فر مائے۔آ مین۔

#### جنت حاصل کرنے کا آسان راستہ

یادر کھو! جب تک والدین حیات ہیں تو وہ اتنی بڑی نعمت ہیں کہ اس روئے زمین پر انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں جیسا کہ حدیث میں حضور اقدس من آبیز نم نے فر مایا کہ اگر مال باپ کومحبت اور بیار کی نظر ہے د کچھ لوتو ایک نج اور ایک عمرہ کا نواب ہے۔(۱)

اس کیے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس مٹائیڈ نے ارشاد فرمایا کہ مردود ہو وہ تخف جو اپنے والدین کو بڑھایے کی حالت میں پائے ، پھر وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہ کرالے۔(۲)

اس لیے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے جس کی کوئی حذبیں،
زرای ان کی خدمت کر لو گے تو ان کے دل سے دعا نکل جائے گی۔ اور تمہاری آخرت سنور جائے
گی۔ بہانے بہانے سے تم جنت کما سکتے ہو، بہر حال! والدین جب تک حیات ہوں ان کونھت بجھ کر ان
کی قدر کریں، اس لیے کہ جب والدین اٹھ جانے ہیں تو اس وقت حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی
کے اندران کی کوئی قدرنہ کی ،ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت نہ کمالی، بعد میں افسوس ہوتا ہے۔

### والدین کی وفات کے بعد تلافی کی صورت

اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد اولا وکواس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی برسی نعمت کھو دی اور ہم نے اس کاحق اوانہ کیا ،اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے ، فرمایا کہ اگر کسی نے والدین کے حقوق میں کوتا ہی کی ہو ، اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا ہو ، تو اس کی علاقی کے دو راستے ہیں ، ایک ان کے لیے ایصال ثواب کی کثر ت کرنا۔ جتنا ہو سکے ان کو تواب پہنچا کمیں ۔ صدقہ دے کر ہو ، یا نوافل پڑھ کر ہو ، یا قرآن کریم کی تلاوت کر کے ذریعہ ہو ،اس کی تلاوت کر کے ذریعہ ہو ،اس کی ذریعہ اس کی تلاوت کر اور ہو ۔ اور ہو ،یا فرایہ ،ان

<sup>(</sup>١) الدر المنثور (٥/٢٦٤)، جامع الأحاديث، رقم: ٢٠٨٢١ (٢٠٤/١٩)

٢) مستدأحمد، رقم: ١٨٢٥٤

کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے جیسا باپ کے ساتھ کرنا جا ہیے اس کے نتیجے میں اللہ تعالی اس کو تا ہی کی تلافی فر ما و پیتے ہیں، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فر مائے۔ آمین۔

## ماں کے تین حق باپ کا ایک حق

وَعَنَ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ: جَآءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! مَن آحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِى؟ قَالَ: ((أَمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((أَمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ((أَمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ((أَبُوكَ))(١)

حفرت ابو ہریرہ نگائی فرماتے ہیں کہ ایک محض حضور اقدی بگائی کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اور آکر بوچھا کہ یارسول اللہ! ساری دنیا کے انسانوں ہیں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ کس کے ساتھ ہیں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا: تمہاری مال ہے، ان مال یعنی سارے انسانوں ہیں سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کی مستحق تمہاری مال ہے، ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے دوبارہ جواب دیا: تمہاری مال ان صاحب صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا: تمہاری مال ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا: تمہاری مال ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا: تمہاری مال ان صاحب نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے بھر ہوا ہوا ہوا ہے۔

تین مرتبہ ماں کا تام لیا، آخر میں چوتھے نمبر پر باپ کا نام لیا، اس واسطے علماء کرام نے اس صدیث سے استغباط کرتے ہوئے فرمایا کہ ماں کاحق حسن صحبت میں باپ سے بھی زیادہ ہے ماں کے تعین حق بیں، اور باپ کا ایک حق ہے، اس لیے کہ بچے کی پرورش کے لیے ماں جتنی مشقتیں جھیلتی ہے، باپ کا چوتھائی بھی نہیں جھیلتا، اس لیے اللہ تعالی حضور سُائِر اللہ نے تین حصے مال کے بیان فرمائے۔ اورایک حصہ باپ کا بیان فرمایا۔

## باپ کی تعظیم ، ماں کی خدمت

ای لیے بزرگوں نے فر مایا کہ اگر کوئی ہدید یا تخفہ دیتا ہوتو ماں کو زیادہ دیتا جا ہے، بزرگوں نے یہ بھی فر مایا کہ دو چیزیں علیحدہ ہیں، ایک ہے ' دلعظیم' اس میں تو باپ کاحق ماں پر مقدم ہے، اور

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب برالوالدين وأنهما أحق به، رقم:٤٦٢٢

دوسری چیز ہے '' حسن سلوک' اور'' خدمت' اس میں ماں کا حق باپ پر مقدم ہے۔ لیکن جہاں تک خدمت کا تعلق ہے، اس میں ماں کا حق مقدم ہے، اور باپ کے مقابطے میں تین چوتھائی زیادہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر مال کے اندر سے بات رکھی ہے کہ مال کے ساتھ اولا دکی بے تکلفی زیادہ ہوتی ہے، بہت ی باتیں بیٹا کھل کر باپ ہے نہیں کہ سکتا، لیکن مال کے سامنے وہ کہد دیتا ہے تو شریعت نے اس کا بھی لخاظ رکھا ہے جنانچہ حافظ ابن جم بھی ہے۔ فرح الباری میں بزرگوں کا بیان کیا ہوا شریعت نے اس کا بھی لخاظ رکھا ہے جنانچہ حافظ ابن جم بھی فران کی خدمت زیادہ کرے، اس اصول کے سامول کے درمیان بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔

ذر بعدا حادیث کے درمیان بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔

## مال کی خدمت کا نتیجہ

بہرحال! ماں کی خدمت وہ چیز ہے جو انسان کو کہاں ہے کہاں تک پہنچا ویتی ہے جیسا کہ آپ نے حضرت اولیں قرنی جائز کے واقعے میں ویکھا، اور بھی بہت ہے بزرگوں کا یہی حال ذکر کیا گیا ہے، مثلًا امام غزانی پُرِنینی کے بارے میں سے بات مشہور ہے، کہ ایک عرصہ تک صرف ماں کی خدمت سے فارغ ہو خدمت میں مشغولی کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکے، لیکن بعد میں جب ان کی خدمت سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر بہت او نچا مقام عطافر مایا، لہٰذااس خدمت کو غنیمت مجھنا چا ہے۔

#### واپس جا کران کے ساتھ حسن سلوک کرو

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ بَنِ عَمَرِ وَبُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنَهُمَا قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلُّ إِلَى نَبِي اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجُرَةِ وَالْجِهَادِ آبْتَغِي اللّهُ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(١) صحيح مسلم، كتاب البروالصلة والآداب، باب الوالدين وأنهما أحق به، رقم: ٢٢٤، مسند أحمد، رقم: ٦٣٩

میں آ پ کے پاس دو چیزوں پر بیعت کرنے آ یا ہوں، ایک ہجرت پر اور ایک

جہادیر، یعنی میں اپنا وطن جھوڑ کر مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے ہجرت کے اراد بے
سے آیا ہوں، اور آپ کے ساتھ جہاد کرنے کی نیت ہے آیا ہوں، اور میں اپنے
اللہ تعالیٰ ہے اجرو تواب کا طلب گار ہوں، تو آپ شور تا نے اس ہے پوچھا کہ کیا
تہمارے وائدین میں ہے کوئی زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں بلکہ والداور
والدہ دونوں زندہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا تم واقعی اجرو تواب چاہتے ہو؟ اس نے
جواب دیا کہ جی ہاں! یا رسول اللہ، آپ نے جواب دیا کہ میرے ساتھ جہاد کرنے
کے بجائے تم اپنے والدین کے پاس واپس جاؤ، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو'

و یکھے! اس حدیث میں اپنے ساتھ جہاد کرنے کی فضیلت کو والدین کے ساتھ حسن سلوک پر قربان فرما دیا، اور ان کو واپس فرما دیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جہاد کی تیاری ہور ہی تھی، ایک صاحب حضور اقدس شائی کے کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں جہاو میں شرکت کرنے کا اتناس پالیس شرکت کے لیے آیا ہوں، اور فخر کے طور پر بیان کیا کہ میں جہاد میں شرکت کرنے کا اتناس کا طالب ہوں کہ جہاد میں شرکت کے لیے اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں، مطلب یہ تھا کہ میرے والدین مجھے نہیں چھوڑ کر آیا ہوں، اور مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن اس کے والدین مجود میں ان کو اس حالت میں جھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہے تھے، تو اگھ خضرت شائی نا کہ والدین کی وجہ سے رو رہے تھے، تو آخضرت شائی نا کہ والدین کی وجہ سے رو رہے تھے، تو

((إرْجِعُ فَاضْحَكُهُمَا كَمَا ٱبْكَيْتَهُمَا))(١)

واپس جاؤ ، اوران کوجس طرح روتا تجھوڑ اتھا ، اب جا کران کو ہنساؤ اوران کو راضی کرو ہمہیں میرے ساتھ جہاو پر جانے کی اجازت نہیں۔

#### دین 'حفظ حدود' کانام ہے

یہ ہے حفظ حدود، اسی لیے ہمارے حضرت بڑھینی فرمایا کرتے تھے کہ دین نام ہے'' حفظ حدود'' کا یہ کوئی دین نہیں کہ جب جباد کی فضیلت من لی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول سُلِیْقِیْم کے حکموں کی رعایت کرتے ہوئے ہرموقع پر کام کرنا ہوتا ہے، میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب بریکی مایا کرتے تھے کہ آج کل لوگ یک با گے ہو گئے ہیں،

 <sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب افي الرجل يعزو وأبواه كارهان، رقم: ٢١٦٦، سنن اين
 ماجه، كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبهران، رقم: ٢٧٧٢، مسند أحمد: ٦٦١٥

جیے اگر گھوڑ ہے کی ایک ہا ہے ہوتو وہ ایک صرف ایک ہی طرف چلے گا۔ دوسری طرف دھیان بھی نہیں دے گا، ای طرح لوگ بھی یک باگ ہو گئے، لیعنی جب میں لیا کہ فلاں کام بڑی فضیلت والا ہے بس اس کی طرف دوڑ پڑے۔ اور یہ بیس دیکھا کہ ہمارے ذمہ اور کیا حقوق واجب ہیں، اور دوسرے کاموں کی کیا حدہے؟

#### ابل الله كي صحبت

اور یہ ' حفظ حدود' کی بات عادۃ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی ، جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میسر نہ آئے ، زبان ہے میں نے بھی کہہ دیا ، اور اپ نے سن بھی لیا ، کتابوں میں بھی ہیہ ہیا ت تکھی ہے ، لیکن کس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے ، اور کس موقع پر کس چیز کوتر جیج دین ہے ، ہیہ بات کسی کامل شیخ کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ، اور آ دمی افراط و تفریط ہی میں مبتلا رہتا ہے شیخ کامل ہی بتاتا ہے کہ اس وقت میر ہے کیا چیز بہتر ہے ، اور کیا جیز بہتر ہے ، اور کیا چیز بہتر ہے ، اور کیا چیز بہتر ہے ، اور کیا چیز بہتر ہیں ، حضرت حکیم الامت مولا نا اثر ف علی صاحب تھا نوی بھین کے پاس اصلاح کے لیے لوگ آئے تو آپ بہت ہے لوگوں کے وظفے چھڑا دیتے ، اور دوسرے کاموں پر لگا دیتے ، اس لیے کہ وہ جانے تھے کہ اگر بیاس کام پر لگا دیتے ، اس لیے کہ وہ جانے تھے کہ اگر بیاس کام پر لگا رہے گاتو حدود کی حفاظت نہیں کرے گا۔

#### شريعت،سنت،طريقت

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے ہے کہ '' حقوق' 'تمام تر شریعت ہے، لینی شریعت حقوق کا نام ہے، اللہ کے حقوق، اور بندوں کے حقوق اور '' حدود' تمام تر سنت ہے بیغی سنت ہے یہ پہتے چانا ہے کہ کس حق کی کیا حد ہے، حق اللہ کی حد کہاں تک ہے، اور حق العبد کی حد کہاں تک ہے اور حضور اقد می تاثیر ہیں کہ کس حق پر کس حد تک عمل کیا جائے گا۔ اور '' حفظ حدود' تمام تر طریقت ہے، لیمنی طریقت جس کوتصوف اور سلوک کہا جاتا ہے۔ ال حدود کی حفاظت کا نام ہے، لیمنی وہ حدود جو سنت ہے ثابت ہیں، ان کی حفاظت تصوف اور سلوک کے ذریعے ہوتی ہے، خلاصہ بیہ ہے کہ '' شریعت' تمام تر حقوق ، سنت تمام تر حدود اور طریقت تمام تر حفظ حدود، بس! اگر یہ تین چیزیں حاصل ہو جا کمیں تو پھر کسی چیز کی حاجت نہیں، لیکن سے چیزیں اس وقت حدود، بس! اگر یہ تین چیزیں حاصل ہو جا کمیں تو پھر کسی چیز کی حاجت نہیں، لیکن سے چیزیں اس وقت تک حاصل نہیں ہوتیں جب تک انسان کسی القدوالے کے سامنے رگڑے نہ کھائے اور کسی شیخ کامل کے حضور اپنے آپ کو پامال نہ کرے۔

قال را گزار صاحب حال شو پیش مردے کامل پامال شو جب تک آ دمی کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال نہیں کرے گا۔ اس وقت تک بیہ بات حاصل نہیں ہوگی۔ بلکہ افراط و تفریط میں ہی مبتلا رہے گا بھی ادھر جھک گیا۔ سارے تصوف کا مقصد ہی ہے ہے کہ انسان کو افراط و تفریط سے بچائے اور اس کو اعتدال پر لائے ، اور اس کو یہ بتائے کہ کس وقت دین کا کیا تقاضا ہے ، اللہ تعالی مجھے اور آ پ سب کو اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



# اولا د کی تربیت کیسے کریں؟ ☆

بعداز خطبه مستوند!

أمَّا بَعَدُ!

فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ. بِسَبِهِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. ﴿ وَأَهُلِيَكُمْ فَارًا وَقُودُهُمَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا هُوَا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ فَارًا وَقُودُهُمَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمْ فَارًا وَقُودُهُمَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمْ فَارَا وَقُودُهُمَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمْ فَارَدُهُمْ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ (1) مَلْكُمُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (1)

علامدنووی بُرَاهِ نَهِ آبِ آبَ آبَ اَسَ کَآبِ ''ریاض الصالحین'' میں ایک نیا باب قائم فرمایا ہے، جس کے ذریعہ سے بیان کرنامقصود ہے کہ انسان کے ذصصرف خود اپنی اصلاح ہی واجب نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں ، اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ، ان کی اصلاح کرنا ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا ، ان کو فرائض و واجبات کی ادا پُنگی کی تاکید کرنا ، اور گناہوں سے اجتناب کی تاکید کرنا ، اور گناہوں سے اجتناب کی تاکید کرنا بھی انسان کے ذصے فرض ہے اس مقصد کے تحت یہ باب قائم فرمایا ہے ، اور اس میں بچھ آیات قرآنی اور بچھ احادیث نبوی نقل کی ہیں۔

#### خطاب کا پیاراعنوان

ہی آیت جوابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ، یہ در حقیقت اس باب کا بنیا دی عنوان ہے ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا:

﴿ يَآثُهُ الَّذِينَ امْنُوا ﴾

یعتی اے ایمان والو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ہے

اصلاحی خطبات (۱/۲۲۔ ۵۰)، کا جولائی، ۱۹۹۲، بعد از نماز عمر، جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال، کراچی۔

زیر نظر درس امام نووی گئیت کی کتاب" ریاض افصالحین" کے باب نمبر ۳۳۳" باب و جوب آمرہ آھلہ و أو لادہ

السمعینوین و مسائر مین فی رعیته بیطاعة الله تعالیٰ و نهیهم عن المنحالفة و تأدیبهم و منعهم عن

ار نکاب منهی عنه " (صفی ۱۳۳۴) کا درس ہے۔

(١) التحريم: ٦

خطاب کرنے کے لیے جگہ جگہ ہو یا گیفا الّذین امنوا کے الفاظ استعال قربائے ہیں، ہمارے حضرت واکٹر عبدالتی صاحب قدس الله سر وفر ما یا کرتے ہے کہ سے ہونا بیادا عنوان ہے، لین استعال الله تعالی مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے استعال فربائے ہیں۔ سے بڑا بیادا عنوان ہے، لین اے ایمان والو، اے وہ لوگو جوایمان لائے، اس خطاب میں بڑا بیارے، اس لیے کہ خطاب کا ایک طریقہ سے کہ خاطب کو دو مرا طریقہ بیہ ہوتا ہے کہ خاطب کو کہ خاطب کو اس سے قائم ہے، مثلاً ایک باپ اس رہے کے خاطب کو اس رہے کہ اس سے قائم ہے، مثلاً ایک باپ اس رہے ہوئے وہ لائے تو اس کا ایک طریقہ تو ہے کہ اس بینے کا نام لے کراس کو پکارے کہ اے فلاں اور دو سرا طریقہ بیہ ہے کہ اس بینے کا نام لے کراس کو پکارے کہ اے فلاں اور دو سرا طریقہ بیہ ہے کہ اس بینے کہ کر پکار نے ہیں جو دو سرا طریقہ بیہ ہے کہ اس کہ کر پکار نے ہیں جو دو سرا طریقہ بیہ ہے کہ اس کو خواجہ کے لیے اس میں جو لطف ہے، وہ پیار اور لطف نام لے کر پیار، جو شفقت اور جو محبت ہے، اور سننے کے لیے اس میں جو لطف ہے، وہ پیار اور لطف نام لے کر پیار، جو شفقت اور جو محبت ہے، اور سننے کے لیے اس میں جو لطف ہے، وہ پیار اور لطف نام لے کر پکار نے میں نہیں ہے۔

## لفظ''بیٹا''ایک شفقت بھراخطاب

تشخ الاسلام حضرت مولا ناشبیرا حمصاحب عثانی قدس الله مرہ، است بردے عالم اور فقیہ تھے۔

ہم نے تو ان کو اس وقت و یکھا تھا جب پاکستان جیس تو کیا، ساری و نیا جیس علم وفضل کے اعتبار ہے ان

کا ٹانی نہیں تھا۔ ساری و نیا جیس ان کے علم وفضل کا لوہا با تا جا تا تھا، کوئی ان کو' شخ الاسلام' کہہ کر

خاطب کرتا، کوئی ان کو' علامہ' کہہ کر مخاطب کرتا، بڑے تعظیمی القاب ان کے لیے استعال کیے

خاطب کرتا، کوئی ان کو' علامہ' کہہ کر مخاطب کرتا، بڑے تعظیمی القاب ان کے لیے استعال کیے

ہاتے تھے، بھی بھی وہ ہارے گھر تشریف لاتے تھے، اس وقت ہاری دادی بقید حیات تھیں، ہاری

دادی صاحبہ رشتے میں حصرت علامہ کی ممانی لگی تھیں، اس لیے وہ ان کو' بیٹا' کہہ کر پکار تی تھیں، اور

ان کو دعا و یق تھیں کہ' بیٹا! جیتے رہو' جب ہم ان کے منہ سے بدالفاظ استے بڑے علامہ کے لیے

ان کو دعا و یق تھیں کہ' بیٹا! جیتے رہو' جب ہم ان کے منہ سے بدالفاظ استے بڑے علامہ کے لیے

سنتے ، جنہیں و نیا '' شخ الاسلام' کے لقب سے پکار رہی تھی تو اس وقت ہمیں بڑا عجیب محسوس ہوتا تھا،
لیکن علامہ عثانی بڑھید فر مایا کرتے تھے کہ میں حصرت مفتی صاحب (مفتی محمد فیع بھینیڈ) کے گھر میں دو

ایک میر کہ حضرت مفتی صاحب سے ملاقات، دوسرے میہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر مجھے'' بیٹا'' کہنے والاسوائے ان خاتون کے کوئی اور نہیں ہے، صرف میہ خاتون مجھے بیٹا کہہ کر پیکارتی میں، اس لیے میں بیٹا کالفظ سننے کے لیے آتا ہوں، اس کے سننے میں جولطف اور پیارمحسوں ہوتا ہے وہ مجھے کوئی اور لقب سننے میں محسوں نہیں ہوتا۔ حقیقت بیہ ہے کہ اس کی قدر اس مخص کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کے جذبے ہے آشنا ہو، وہ اس کو جانتا ہے کہ ججھے بیہ جو'' بیٹا'' کہہ کر پکارا جا رہا ہے، بیکٹنی بڑی نعمت ہے، ایک وفت ایسا آتا ہے جب انسان بیلفظ سننے کو ترس جاتا ہے۔

چنانچ حضرت و اکثر عبدائی صاحب قدس الله سره قرماتے سے کہ الله تعالیٰ نے ﴿ بَا يُنْهَا الَّذِیْنَ الله بَانَ کوالله عب الله علی کے ساتھ ہے، المنوال کا خطاب کر کے اس دشتے کا حوالہ ویتے ہیں۔ جو ہرصاحب ایمان کواللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یہ ایرایا ہی ہے جیے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ' بیٹا'' کہہ کر پکارے ، اور اس لفظ کو استعالی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آ گے جو بات باپ کہہ رہا ہے وہ شفقت ، محبت اور خیر خوابی سے بھری ہوئی ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں جگہ وال الفاظ سے مسلمانوں کو خطاب فرمارہ ہیں۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے۔ چنانچ فرمایا:

﴿ يَأْتُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا قُوْا الْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمْ فَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعُصُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١)

اے ایمان والو! اپ آپ کو اور اپ گھر والوں کو بھی آگ ہے ، پچاؤ، وہ آگ کیسی ہے؟
آگے اس آگ کی صفت بیان فر مائی کہ اس آگ کا ایندھن لکڑیاں اور کو کلے بیس ہے، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے، اور اس آگ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے غیظ اور تندخو ہیں بخت مزاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا تھم دیتے ہیں، وہ اس تھم کی بھی نافر مائی نہیں کرتے ، اور وہی کا م کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔

## ذاتی عمل نجات کے لیے کافی نہیں

اس آیت میں اللہ تعالی نے بیفر ما دیا کہ بات صرف یہاں تک فتم نہیں ہوتی کہ بس اپنے الل و آپ کو آگ سے بچا کر بیٹے جاؤ ، اور اس سے مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام ہوگیا، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے آج بیہ منظر بکٹر ت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بڑا و بندار ہے ، نماز و کا اہتمام ہے ، صف اول میں حاضر ہو رہا ہے ، روز ہے رکھ رہا ہے ، ذکو قادا کر رہا ہے ، اللہ کے راستے میں بال خرج کر رہا ہے ، اور جتنے اوامر ونواہی ہیں ، ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ، اول دکو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھوتو ان میں اور اس میں زمین رہا ہے ، ایک فرق ہے ، ایک کا رخ مشرق کی طرف ہے ، ان کا رخ مشرق کی طرف ہے ، ان کا رخ

<sup>(</sup>١) التحريم: ٦

مغرب کی طرف ہے، ان میں نماز کی فکر ہے، نہ فرائض دیدیہ کو بجالا نے کا احساس ہے، اور نہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی فکر ہے، بس: گناہوں کے سیلاب میں بیوی ہے بہدرہے ہیں، اور بیصاحب اس پر مطمئن ہیں کہ میں صف اول میں حاضر ہوتا ہوں، اور با جماعت نماز ادا کرتا ہوں، خوب سمجھ لیس۔ حب اپنے گھر والوں کو آگ ہے بیجانے کی فکر نہ ہو، خودانسان کی اپنی نجاہت نہیں ہو سکتی، انسان میہ کہ جب اپنے گھر والوں کو آگ ہے بیجائے گئی فکر نہ ہو، خودانسان کی اپنی نجاہت نہیں ہو سکتی، انسان میہ کر جان نہیں بچاسکتا کہ میں تو خودا ہے عمل کا مالک تھا، اگر اولا دووسری طرف جارہی تھی تو میں کیا کرتا، اس لیے کہ ان کو بچانا بھی تمہارے فرائض میں شامل تھا، جب تم نے اس میں کوتا ہی کی تو اب آخرت میں تم ہے مواضدہ ہوگا۔

## اگراولادنه مانے تو کیا کریں؟

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ،
ورحقیقت اس میں ایک شبہ کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا جوشبہ عام طور پر ہمارے دلوں میں پیدا
ہوتا ہے وہ شبہ سے ہے کہ آج جب لوگوں سے بیہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دو، کچھ
دین کی باتیں ان کو سکھاؤ، ان کو دین کی طرف لاؤ، گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، تو اس کے جواب
میں عام طور پر بمثر ت لوگ ہے کہتے ہیں کہ ہم نے اولا دکو دین کی طرف لانے کی بزی کوشش کی، مگر
میں عام طور پر بمثر ت لوگ ہے کہتے ہیں کہ ہم نے اولا دکو دین کی طرف لانے کی بزی کوشش کی، مگر
نیا کریں کہ ماحول اور معاشرہ اتنا خراب ہے کہ بیوی بچوں کو بہت سمجھایا، مگر وہ مانے نہیں ہیں اور
نیا کریں کہ ماحول اور معاشرہ اتنا خراب ہے کہ بیوی بچوں کو بہت سمجھایا، مگر وہ مانے نہیں ہیا رہے
نیا کو بیا کریں ۔ اور داستہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں ۔ اب ان کا عمل ان کے ساتھ ہے ہمارا عمل ہمارے
ساتھ ہے، اب ہم کیا کریں ۔ اور دلیل میں سے چیش کرتے ہیں کہ حضرت نوح تائیا کا بیٹا تو آخر کار کا فر
ساتھ ہے، اب ہم کیا کریں ۔ اور دلیل میں سے چیش کرتے ہیں کہ حضرت نوح تائیا کا بیٹا تو آخر کار کا فر
ساتھ ہے، اب ہم کیا کریں ۔ اور دلیل میں سے چیا سکے، ای طرح ہم نے بہت کوشش کر بی ہے، وہ نہیں
ساتھ ہے، اب ہم کیا کریں۔ اور دلیل میں سے چیا سکے، ای طرح ہم نے بہت کوشش کر بی ہے، وہ نہیں
ساتھ تے تو ہم کیا کریں؟

## د نیاوی آگ ہے کس طرح بچاتے ہو؟

چنانچ قرآن کریم نے اس آیت ہیں''آگ' کا لفظ استعمال کر کے اس اشکال اور شبہ کا جواب دیا ہے۔ وہ میہ کہ بیہ بات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر مال باپ نے اولا دکو نے دین سے بچانے کی اپنی طرف سے بوری کوشش کرلی ہے تو ان شاء اللہ مال باپ بھر بری الذمہ ہوجا کمیں گے، اور اولا دکے کے کا وبال اولا دیر پڑے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مال باپ سے اولا دکو بے دین

ے بچانے کی کوشش کس حد تک کی ہے؟ اور کس درجے تک کی ہے؟ قرآن کریم نے''آگ'' کالفظ استعال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کواپنی اولا دکو گناموں ہے اس طرح بچانا جا ہے جس طرح ان کوآگ ہے بچاتے ہیں۔

فرض کریں کہ ایک بہت بوئی خطرناک آگ سلگ رہی ہے، جس آگ کے بارے میں یعتین ہے کہ اگر کوئی خض اس آگ کے اغدرداخل ہو گیا تو زندہ نہیں ہے گا، اب آپ کا نادان بچاس آگ کوخوش منظراور خوبصورت ہجھ کر اس کی طرف بڑھ دہا ہے، تو اب بتاؤتم اس دفت کیا کرد گے؟ کیا تم اس پراکتفا کرد گے کہ دور سے بیٹھ کر بچ کونصیحت کرنا شرد کا کردو کہ بیٹا! اس آگ میں مت جانا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اگر جاؤ گے تو تم جل جاؤ گے، اور مر جاؤ گے؟ کیا کوئی صرف جانا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اگر جاؤ گے تو تم جل جاؤ گے، اور مر جاؤ گے؟ کیا کوئی صرف بانی نصیحت پراکتفا کرے گا؟ اور اس نصیحت کے باوجودا گر بچاس آگ میں چلا جائے تو کیا وہ ماں باپ یہ کہ کر بری الذمہ ہوجا کیں گے کہ ہم نے تو اس کو سمجھا دیا تھا۔ اپنا فرض اوا کر دیا تھا۔ اس نے نہیں مانا اور خود ہی اپنی مرضی ہے آگ میں کود گیا تو میں کیا کروں؟ دنیا میں کوئی ماں باپ ایسانہیں کریں گے ،اگر دو اس بچ کے حقیقی ماں باپ میں تو اس بچ کوآگ کی طرف پڑھتا ہوا دیکھ کران کی نیز حرام ہوجائے گی اور جب تک اس بچ کو گود میں اٹھا کر اس آگ سے وورنہیں لے جاکیں اٹھا کر اس آگ سے وورنہیں لے جاکیں گی ،ان کی زندگی حرام ہوجائے گی اور جب تک اس بچ کو گود میں اٹھا کر اس آگ سے وورنہیں لے جاکیں گی ،ان کی زندگی حرام ہوجائے گی اور جب تک اس بچ کو گود میں اٹھا کر اس آگ سے وورنہیں لے جاکیں ہوجائے گی ،ان کی زندگی حرام ہوجائے گی اور جب تک اس بچ کو گود میں اٹھا کر اس آگ

اللہ تعالیٰ یہ فرمارہ ہیں کہ جب تم اپنے بچے کو دنیا کی معمولی ہی آگ ہے بچانے کے لیے صرف زبانی جمع خرج پراکتفانہیں کرتے تو جہنم کی وہ آگ جس کی حدد نہایت نہیں، اور جس کا دنیا ہیں تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اس آگ ہے بچ کو بچائے کے لیے زبانی جمع خرج کو کافی کیوں بچھتے ہو؟ لہذا یہ بچھنا کہ ہم نے انہیں سمجھا کر اپنا فریضہ ادا کر لیا، یہ بات آسانی ہے کہنے کی نہیں ہے۔

## آج دین کے علاوہ ہر چیز کی فکر ہے

حضرت نوح اليناك بيئاك بيئى جومثال دى جاتى ہے كہ ان كا بيٹا كافر رہا، وہ اس كو آگ سے منیں بچا سكے بيہ بات درست نہيں اس ليے كہ بيہ بھى تو ديجھو كه انہوں نے اس كوراہ راست برنان نے كى نوسوسال تك لگا تاركوشش كى ، اس كے باوجود جب راہ راست برنہيں آيا تو اب ان كے او پركوئى مطالبہ اور كوئى مواخذہ نہيں ۔ ليكن ہمارا بيہ حال ہے كہ ايك دومر تبہ كہا اور پھر فارغ ہوكر بيٹھ گئے كہ ہم نے تو كہہ ويا، حالانكہ ہونا بيہ جاہيے كہ ان كو گنا ہوں ہے اى طرح بچاؤ جس طرح ان كو حقیق آگ سے بچاتے ہو،اگر اس طرح نہيں بچارہ ہوتو اس كا مطلب بيہ ہے كہ فريضہ ادانہيں ہور ہا ہے۔ آج

تو بہ نظر آ رہا ہے کہ اولاد کے بارے میں ہر چیز کی فکر ہے، مثلاً بہتو فکر ہے کہ بیچے کی تعلیم اچھی ہو، اس کا کیر بیرّ اچھا ہے یہ فکر ہے کہ معاشرے میں اس کا مقام اچھا ہو، یہ فکر تو ہے کہ اس کے کھانے پینے اور پہننے کا انتظام اچھا ہو جائے ،لیکن دین کی فکرنہیں۔

## ''تھوڑ اسا بے دین ہو گیا''

ہمارے ایک جانے والے تھے، جواجھے فاصے پڑھے تھے۔ ویندار اور تہجد گزار تھے،
ان کے لڑکے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کی، جس کے نتیج میں اس کو کہیں اچھی ملازمت مل گئی ایک دن وہ بڑی خوشی کے سماتھ بتانے گئے کہ ما شاء اللہ ہمارے جیٹے نے اتنا پڑھ لیا، اب اس کو ملازمت مل گئی اور معاشرے میں اس کو بڑا مقام حاصل ہو گیا، البت تھوڑ اسا ہے وین تو ہو گیا، لیکن معاشرے میں اس کا کیریئر بڑا شاندار بن گیا ہے۔

اب اندازہ لگاہے کہ ان صاحب نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ'' وہ بچہ ذرا سا ہے دین تو ہو گیا۔ گر اس کا کیر بیز بڑا شاندار بن گیا'' معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس ذرائی گڑ بڑ ہو گئی ہے، حالانکہ وہ صاحب خود بڑے دینداراور تنجد گڑار آ دی تھے۔

## ''جان'' تو نکل گئی ہے

ہمارے والد ما جد حضرت مفتی محرشفیع صاحب قدی اللہ مرہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص کا انقال ہو گیا، لیکن لوگ اس کو زندہ ہمجھ رہے تھے، چنانچہ لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ تا کہ اس کا معائنہ کرے کہ اس کو کیا بیماری ہے؟ یہ کوئی حرکت کیوں نہیں کر رہا ہے، چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک آ دمی ہے۔ سرے لے کرپاؤں تک تمام اعضاء معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک آ دمی ہے۔ سرے لے کرپاؤں تک تمام اعضاء ٹھیک ہیں۔ بس ذرای جان نکل گئی ہے۔

بالكل اى طرح ان صاحب نے اپنے جئے كے بارے بيں كہا كه "ماشاء الله اس كا كيريئر تو برا شاندار بن گيا ہے، بس ذرا سا ہے دين ہو گيا ہے۔ " كويا كه " ب دين " بونا كوئى ايسى بات نہيں جس سے برانقص پيدا ہوتا ہے۔

### نئ نسل کی حالت

آج ہمارا بیرحال ہے کہ اور ہر چیز کی فکر ہے، مگر دین کی طرف توجہ نہیں ، بھائی ، اگریہ دین اتنی

بی نا قابل توجہ چیزتھی تو پھر آپ نے نماز پڑھنے کی اور تبجہ گزاری کی اور مبحد سیس جانے کی تکلیف کیوں فر مائی؟ آپ نے بھی اپنے جینے کی طرح اپنا کیوئر بنالیا ہوتا۔ شروع سے اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم سکھائی جائے آئے بیر حال ہے کہ بیدا ہوتے ہی بچے کو ایسی نرسری میں بھیج ویا جاتا ہے جہاں اس کو کتا بلی تو سکھایا جاتا ہے ، لیکن اللہ کا نام نہیں سکھایا جاتا، دین کی با تیں نہیں سکھائی جہ جہاں اس کو کتا بلی تو سکھایا جاتا ہے ، لیکن اللہ کا نام نہیں سکھایا جاتا، دین کی با تیں نہیں سکھائی جہ جہاں اس کو در اس کے ہاتھ میں آگئی ہے ، جس نے پیدا ہوتے ہی اسلول کالج کی طرف رخ زندگی کی باگ دوڑ اس کے ہاتھ میں آگئی ہے ، جس نے پیدا ہوتے ہی اسلول کالج کی طرف رخ کیا ، اور ان کے اندر ناظرہ قرآن شریف پڑھنے کی بھی اہلیت موجود نہیں ، نماز پڑھنا نہیں آتی ۔ وجد اس کی بیر ہے کہ نیج اس وقت پورے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو شایدا کشیت ایسے لوگوں کی ہے کہ نیج شریف ناظرہ نہیں پڑھ سکتے ، جنہیں نماز حیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی ۔ وجد اس کی ہے کہ نیج شریف ناظرہ نہیں پڑھ سکتے ، جنہیں نماز حیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی ۔ وجد اس کی ہے کہ نیج کی کہاں کوکون سے انگلش میڈ بیم اسکول میں واخل کیا جائے کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے یہ فکر تو کی کہاس کوکون سے انگلش میڈ بیم اسکول میں واخل کیا جائے دین کی تعلیم کی طرف و میان اور فکر نہیں۔

#### آج اولا د ماں باپ کے سر پرسوار ہے

یا در کھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے، جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مخلوق کو اس پر مسلط فر ما و پیتے کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر ہے تو اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا،اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، تو بالاً خراللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا،اور گناہ کر کے دیکھو۔
کیا، تو بالاً خراللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فتر ما دیتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھو۔

آئے ہماری صورت حال ہے ہے کہ اپنی اولا داور بچوں کوراضی کرنے کی خاطر ہیں و چنے ہیں کہ ان کا کیرٹر اچھا ہوجائے ،ان کی آ مدنی انچھی ہوجائے ۔ اور معاشر ہے ہیں ان کا ایک مقام بن جائے ، ان کا کیرٹر اچھا ہوجائے ۔ اور دوین نہ سکھا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اس کا بھجہ یہ بوا کہ وہی اولا دجی کو بال باپ کے سر پر مسلط ہوجاتی ہے۔ آج ہوا کہ وہی اولا دجی اولا دجی اولا دجی کے اندر دکھے لیس کہ س طرح اولا داپ باپ کی نافر مانی کر رہی ہے۔ اور آپ خود معاشر ہے کہ اندر دکھے لیس کہ س طرح اولا داپ باپ کی نافر مانی کر رہی ہے۔ اور ماں باپ کے ناد کو موف اس لیے بے ماں باپ نے بان کوصرف اس لیے بے ماں باپ کے خوا میں ہوگی ہے ، وجہ اس کی ہے ہو کہ ماں باپ نے ان کوصرف اس لیے بے دین کے ماحول ہیں بھیج دیا ، تا کہ ان کو اچھا کھا تا پینا میسر آجا کے ، اور انچھی ملاز مت ال جائے ، اور ان کو ایش ہو کو ایش ہو کہ کو ایس باپ کی عزت اور عظمت کا کوئی خانہ نہیں کو ایش ہو ہو ایس باپ کی عزت اور عظمت کا کوئی خانہ نہیں ہو کہ ہو ہو اگر کل کو اپنی نفسانی خواہشات

کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو اب ماں باپ بیٹھے رور ہے ہیں کہ ہم نے تو اس مقصد کے لیے تعلیم ولائی تھی، مگراس نے یہ کرلیا۔ ارے بات اصل میں یہ ہے تم نے اس کوایے راستے پر چلایا، جس کے نتیج میں وہ تمہارے سروں پر مسلط ہو، تم ان کو جس تنم کی تعلیم ولوا رہے ہو، اور جس راستے پر لے جار ہے ہو، اس تعلیم کی تہذیب تو یہ ہے کہ جب ماں باب بوڑھے ہو جا ئیں تو اب وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ، ان کو زسنگ ہوم (Nursing Home) میں داخل کر دیا جا تا ہے اور پھر صاحبز اوے پلٹ کر بھی نہیں و کیمنے کہ وہاں ماں باپ کس حال میں ہیں ، اور کس چیز کی ان کو ضرورت ہے۔

## باپ ''نرسنگ ہوم''میں

مغربی مما لک کے بارے میں تو ایسے واقعات بہت سنتے ہے کہ بوڑھا باپ ''نرسنگ ہوم''
میں پڑا ہوا ہے، وہاں اس باپ کا انقال ہو گیا، وہاں کے منیجر نے صاحب زادے کوفون کیا کہ جناب، آپ کے والدصاحب کا انقال ہو گیا ہے، تو جواب میں صاحب زادے نے کہا کہ ججھے بڑا افسوس ہے کہ ان کا انقال ہو گیا۔ اب آپ براہ کرم ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیں۔ اور براہ کرم ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیں۔ اور براہ کرم بن جھے بھیج دیجے میں بل کی اوا یک کر دوں گا۔ وہاں کے بارے میں تو یہ بات بی تھی۔ لیکن ابھی چند روز پہلے جھے ایک صاحب نے بتایا کہ بہاں کراچی میں بھی ایک ''نرسنگ ہوم'' قائم ہو گیا ہے۔ جہاں بوڑھوں کی رہائش کا انتظام ہے، اس میں بھی یہی واقعہ چیش آیا کہ ایک صاحب کا وہاں انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کو اطلاع دی گئی، بیٹے صاحب نے پہلے تو آنے کا وعدہ کر لیا۔ لیکن بعد میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جھے تو اس وقت فلاں میٹنگ میں جاتا ہے۔ اس لیے آپ ہی اس کے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جھے تو اس وقت فلاں میٹنگ میں جاتا ہے۔ اس لیے آپ ہی اس کے خدا کو ناراض کیا، اس لیے وہ اب تمہارے او پر مسلط کر دی گئی۔ جیسا کہ حدیث میں صراحت موجود خدا کو ناراض کر واضی کرنے کی خاطر تم نے حدا کو ناراض کیا، اس لیے وہ اب تمہارے او پر مسلط کر دی گئی۔ جیسا کہ حدیث میں صراحت موجود کیا کہ دیں گوت کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر و گا اللہ تعالی ای مخلوق کو تمہارے او پر مسلط کر دی گئی۔ جیسا کہ حدیث میں صراحت موجود کی دیں گیا۔ اس کے خدا کو ناراض کر وی گئی۔ جیسا کہ حدیث میں صراحت موجود کر دیں گے۔

### جبیما کرو گے وبیا بھرو گے

جب وہ اولا دسر پرمسلط ہوگئی تواب ماں باپ جیٹے رور ہے جیں کہ اولا دووسرے راستے پر جارہی ہے، ارے جب تم نے شروع ہی ہے اس کو ایسے راستے پر ڈالا، جس کے ذریعہ اس کا ذہن بدل جائے،اس کا خیال بدل جائے،اس کی سوچ بدل جائے تو اس کا انجام یہی ہونا تھا

#### اندرون قعر دریا تخته بندم کرده ای بازی گوئی که دامن ترکمن ہوشیار باش

پہلے میرے ہاتھ یاؤں باندھ کر ججھے سندر کے اندر ڈبودیا، اس کے بعد کہتے ہوکہ ہوشیار!
دامن تر مت کرنا، بھائی: اگرتم نے پہلے اس کو پچھڑ آن شریف پڑھایا ہوتا۔ اس کو پچھ حدیث نبوی
سکھائی ہوتی۔ وہ حدیث سکھائی ہوتی جس میں رسول کریم سائیڈ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب دنیا ہے
چلا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے لیے کار آ مد ہوتی ہیں، ایک علم ہے جے وہ چھوڑ گیا، جس ہوگ نفع الفع اسے بانہ مشلا کوئی آدمی کوئی کتاب تصنیف کر گیا۔ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھارہے ہیں، یا
کوئی آدمی علم دین پڑھا تا تھا، اب اس کے شاگر دآ کے علم پڑھارہے ہیں، اس سے اس مرنے والے
شخص کوبھی فائدہ بنا دیا۔ کوئی کنواں بنا دیا۔ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایسے عمل کا ثواب
کوئی شفا خانہ بنا دیا۔ کوئی کنواں بنا دیا۔ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایسے عمل کا ثواب
مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اور تیسری چیز نیک اولا دہے، جو وہ چھوڑ گیا۔ وہ اس کے حق میں
دعا کمیں کریں۔ (۱) تو اس کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی تربیت کے
دعا کمیں کریں۔ (۱) تو اس کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی تربیت کے
دعا کمیں کریں۔ (۱) تو اس کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، کیونکہ ماں باپ کی تربیت کے
نامہ اگھوں کے مراہے کا بیا انجام نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ اس راستے پر چلایا ہی نہیں۔ اس لیے اس کا
انجام بدآ تھوں تو آتی باپ کا بیا انجام نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ اس راستے پر چلایا ہی نہیں۔ اس لیے اس کا
انجام بدآ تھوں تو آتی باپ کا بیا انجام نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ اس راستے پر چلایا ہی نہیں۔ اس لیے اس کا

## حضرات انبياءكرام نيبيه اوراولا دكى فكر

بھائی اولادکودین کی طرف لانے کی فکراتی ہی لازی ہے جتنی اپنی اصلاح کی فکر لازم ہے،
اولادکوصرف زبانی سمجھانا کافی نہیں۔ جب تک اس کی فکر اس کی تڑپ اس طرح نہ ہوجس طرح اگر
دھکتی ہوئی آگ کی طرف بچہ بڑھ رہا ہو،اور آپ اس کولیک کر جب تک اٹھائیس لیس گے،اس وقت
تک آپ کوچین نہیں آئے گا، اس طرح کی تڑپ یہاں بھی ہوئی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس
تک آپ کوچین نہیں آئے گا، اس طرح کی تڑپ یہاں بھی ہوئی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس
تک آپ کوچین نہیں آئے گا، اس طرح کی تڑپ یہاں بھی ہوئی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس
تک آپ کوچین نہیں آئے گا، اس طرح کی تڑپ یہاں بھی ہوئی ضروری ہے۔ پورا قرآن کریم اس
تک آپ کوچین نہیں آئے گا، اس طرح کی تڑپ انہیاء کی تاکید سے بھرا ہوا ہے، چنانچ انہیاء کی تاکید سے بھرا ہوا ہے، چنانچ انہیاء کی تاکید سے بھرا ہوا ہوں۔

الطورَكَانَ يَأْمُرُ أَهَلَهُ بِالصَّلُوةِ وَالرَّكُومِ ﴿ ٢)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الزهد، رقم: ٧٤٢٤

<sup>(</sup>۲) مریم: ۵۵

لعنى حضرت اساعيل عليفا اين گفر والول كونماز اورز كوق كاحكم ديا كرتے تھے۔

حضرت یعقوب نائیلائے ہارے میں فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی ساری اولا د اور بیٹوں کو جمع کیا کوئی شخص اپنی اولا دکواس فکر کے لیے جمع کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ کس طرح کماؤ گے؟ لیکن حضرت یعقوب نیٹلاکا پنی اولا دکو جمع کررہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ! میرے مرنے کے بعدتم کس کی عبادت کرو گے؟ (1)

ان کواگرفکر ہے تو عبادت کی فکر ہے۔ بس! اپنی اولا داپنے الل وعمیال کے بارے میں اس فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

### قیامت کے روز ماتختوں کے بارے میں سوال ہوگا

بات صرف اہل وعیال کی صد تک محد و نہیں، بلکہ جتنے بھی ماتحت ہیں، جن پر انسان اپنا اثر فال سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی جگد افسر ہے اور پچھ لوگ اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اس شخص ہے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتختوں کو دین پر لانے کی کوشش کی تھی؟ ایک استاذ ہے اس کے ماتحت بہت ہے شاگر دیڑھتے ہیں۔ قیامت کے دوز اس استاد ہے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے شاگر دول کو راور اور است پر لانے کے سلسلے میں کیا کام کیا؟ ایک مستاجر ہے۔ اس کے ماتحت بہت سے مزدور محنت مزدور کی کرتے ہیں، قیامت کے روز اس مستاجر ہے۔ اس کے ماتحت بہت سے مزدور محنت مزدور کی کرتے ہیں، قیامت کے روز اس مستاجر سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحق ل کو روز اس مستاجر سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحق ل کو روز اس مستاجر سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحق ل کو رین پر لانے کے سلسلے میں کیا کوشش کی تھی؟ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

((كُلُّكُمُ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْتُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ))(٢)

## به گناه حقیقت میں آ<sup>گ ہیں</sup>

یہ آیت جوشروع میں تلاوت کی ، اس آیت کے تحت میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللّه سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت میں اللّه تعالیٰ نے بیہ جوفر مایا کہ اے ایمان والو! اپنے آپ کواور اپنے گھر والوں کو آگ ہے بچاؤ ، بیراس طرح کہا جا رہا ہے جیسے کہ آگ سامنے نظر

البقره: ۱۳۳

<sup>(</sup>٢) صحيح البخارى، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرئ والمدن، رقم: ٨٤٤، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فيضيله الإمام، عقوبة الجاثر والحث على الرفق، رقم: ٣٤٠٨، سنن الترمذي، كتاب الجهاد، باب ماجاه في الإمام، رقم: ١٦٢٧، سنن أبي داؤد، كتاب الخراج والإمارة والفثي، باب مايلزم الإمام من حق الرعية، رقم: ٢٥٣٩، مسند أحمد، رقم: ٤٩٢٠

آربی ہے۔ حالا تکہ اس وقت کوئی آگ جرکتی ہوئی نظر نہیں آربی ہے۔ بات وراصل بیہ ہے کہ یہ جننے گناہ ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔ بیسب حقیقت میں آگ جیں۔ چاہے دیکھنے میں بیگناہ لذیذ اور خوش منظر معلوم ہورہے ہوں ، لیکن حقیقت میں بیسب آگ جیں۔ اور بید دنیا جو گناہوں سے بحری ہوئی ہے، وہ ان گناہوں کی وجہ سے جہنم نی ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت میں گناہوں سے مانوس ہوکر ہوئی ہے، وہ ان گناہوں کی وجہ سے جہنم نی ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت میں گناہوں سے مانوس ہوکر ہماری حس مثلی ہوئی ہے، اس لیے گناہوں کی ظلمت اور آگ محسوں نہیں ہوتی۔ ورنہ جن لوگوں کو اللہ تعالی سے حس عطا فرماتے ہیں اور ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں۔ ان کو یہ گناہ واقعۃ آگ کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ یا ظر آتے ہیں۔ یا شکل میں نظر آتے ہیں۔ یا شکل میں نظر آتے ہیں۔ یا شکل میں نظر آتے ہیں۔

## حرام کے ایک لقمے کا نتیجہ

دارالعلوم دیوبند کے صدر مدر س اور حضرت تھانوی بینیڈ کے استاذ حضرت مولانا مجمہ بیتھوں ہوا تھا ہے۔ جا گیا، صاحب نانوتوی بینیڈ نے ماتے جیں کہ ایک مرحبہ ایک شخص کی دعوت پر اس کے گھر کھانا کھانے چلا گیا، ابھی صرف ایک لقمہ بی کھایا تھا کہ بیا حساس ہو گیا کہ کھانے جیں پچھ گڑ بڑ ہے شاید بید طال کی آ مدنی منہیں ہے، جب شخصی کی تو معلوم ہوا کہ واقعۃ طال کی آ مدنی نہیں تھی، لیکن وہ حرام آ مدنی کا لقمہ نادانستہ طور پر طلق کے اندر چلا گیا۔ حضرت مولانا فرماتے تھے کہ جی نے اس پر تو بہ استغفار کی۔ لیکن اس کے باوجود دو مہینے تک اس حرام لقمے کی ظلمت محسوس ہوتی رہی اور دو ماہ تک بار بار بید خیال اور وسوسہ آتا رہا کہ فلاس گناہ کر لوہ اور گناہ کے داعیے دل جی پیدا ہوتے رہے۔ اللہ تعالی محسوس ہوتی رہی طور کی فلمت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم جی لوگ چونکہ ان گناہوں کی ظلمت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ان گناہوں سے مانوس ہوگئے ہیں اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔

#### اندهیرے کے عادی ہو گئے ہیں

ہم لوگ یہاں شہروں میں بکل کے عادی ہو گئے ہیں ہر وقت شہر بکل کے تعموں سے جگمگار ہا ہے، اب اگر چندمنٹ کے لیے بخلی چلی جائے۔ تو طبیعت پر گراں گزرتا ہے اس لیے کہ نگاہیں بجلی کی روشنی اوراس کی راحت کی عادی ہیں، جب وہ راحت چھن جاتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ظلمت بہت ہری گئی ہے، البند بہت ہے ویہات ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے بجلی کی شکل تک نہیں ویکسی، وہاں جیشہ اندھیرا رہتا ہے۔ نہیں بجلی کے قبقے وہاں جلتے ہی نہیں ہیں ان کو بھی اندھیرا رہتا ہے۔ نہیں بجلی کے قبقے وہاں جلتے ہی نہیں ہیں ان کو بھی اندھیر سے کہ انہوں نے بجلی کے قبقے وہاں کی روشنی ویکھی ہی نہیں، البند جس

نے بیروشنی دیکھی ہے، اس سے جب بیروشنی چھن جاتی ہے۔ تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔

یکی ہماری مثال ہے کہ ہم صبح شام گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان گنا ہوں کی ظلمت کے عاد کی
ہو گئے ہیں، اس لیے اس ظلمت کا احساس نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے۔ تقویٰ کا
نور عطا فرماء، تب ہمیں معلوم ہو کہ ان گنا ہوں کے اندر کتنی ظلمت ہے، حضرت والد صاحب میشات ہے۔
فرماتے ہیں کہ بیگناہ در حقیقت آگ ہی ہیں، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا:

﴿ اِنَّ الَّذِینَ یَا کُلُونَ اَمُوَالَ الْیَسْمی طُلُمْ اِنَّمَا یَا کُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ اَلَّ اِنَّ الْکُونَ فِی بُطُونِهِمْ اَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## الله والول كو گناه نظر آتے ہیں

اللہ تعالیٰ جن لوگوں کوچٹم بصیرت عطافر ماتے ہیں،ان کوان کی حقیقت نظر آتی ہے۔حضرت امام ابوصنیفہ بڑھ کے بارے ہیں سی اور متندروانیوں ہیں ہے کہ جس وقت کوئی آ دمی وضو کر رہا ہوتا، یا عنسل کر رہا ہوتا تو آپ اس کے بہتے ہوئے پانی ہیں گناہوں کی شکلیں دکھے لیتے تھے کہ بیفلاں فلاں سیناہ بہتے ہوئے جارہے ہیں۔

ایک بزرگ تھے۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نگلتے تو چبرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے۔ کی شخص نے ان بزرگ سے پوچھا کہ حضرت! آپ جب بھی باہر نگلتے ہیں تو چبرے پر کپڑا ڈال کر نگلتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ان بزرگ نے جواب میں فر مایا کہ میں کپڑا اٹھا کر باہر نگلنے پر قادر نہیں ،اس لیے کہ جب میں باہر نگلتا ہوں تو کسی انسان کی شکل نظر نہیں آتی ، بلکہ ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی کتا ہے کوئی خزیر ہے ، کوئی بھیڑیا ہے ، کوئی گدھا ہے ، اور جھے انسانوں کی شکلیں ان صور توں میں نظر آتی ہیں۔ خزیر ہے ، کوئی بھیڑیا ہے ، کوئی گدھا ہے ، اور جھے انسانوں کی شکلیں ان صور توں میں نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ ان شکلوں میں معشکل ہوکر سامنے آجاتے ہیں۔ بہر حال ، چونکہ ان گناہوں کی

<sup>(</sup>١) النساء: ١٠

حقیقت ہم پرمنکشف نہیں ہے، اس لیے ہم ان گناہوں کولذت اور راحت کا ذریعہ سیجھتے ہیں۔لیکن درحقیقت وہ گندگی اورنجاست ہے آگ اور ظلمت ہے۔

# یہ دنیا گنا ہوں کی آگ سے بھری ہوئی ہے

حضرت والدصاحب بُونِيَّة فرما یا کرتے تھے کہ بید و نیا جو گنا ہوں کی آگ ہے بھری ہوئی ہو، اب وہ گیس حقیقت میں آگ ہے، اس کی مثال بالکل ایس ہے جیسے کسی کمرے میں گیس بھرگئی ہو، اب وہ گیس حقیقت میں آگ ہے، صرف ویا سلائی لگانے کی ویر ہے، ایک ویا سلائی وکھاؤ گے تو پورا کمرہ آگ ہے وہک جائے گا، ای طرح بیر بدا محالیاں بیر گناہ جو معاشرے کے اندر بھیلے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں آگ ہیں، صرف ایک صور پھو نکنے کی ویر ہے، جب صور پھو نکا جائے گا تو بید معاشرہ آگ ہے وہ کہ جی بیار، اور اپنے گا، ہمارے بیر برے اعمال بھی ورحقیقت جہنم ہے، ان سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور اپنے الل وعیال کو بھی بچاؤ، اور اپنے الل وعیال کو بھی بچاؤ۔

# پہلےخودنماز کی پابندی کرو

علامه نووى الينظيم في دوسرى آيت بديان فرمائي ب:

﴿ وَأَمَّرُ أَخِلَكَ بِالصَّلْوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ (١)

لیعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا تھکم دو، اور خود بھی اس نماز کی پابندی کرو، اس آیت بیل اللہ تعالیٰ نے جیب ترتیب رکھی ہے بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے خود نماز قائم کرو۔ اور پھر اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم دو، اور پھر والوں کو نماز کا تھم دو، اور پھر والوں کو نماز کا تھم دو، اور پھر خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس ترتیب بیل اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ تہمارا اپنے گھر والوں کو میا اولا دکو نماز کا تھم دینا اس وقت تک موثر اور فائدہ مند نہیں ہوگا، جب تک تم ان سے زیادہ اس کی پابندی نہیں کرو گے۔ اب زبان سے تو تم نے ان کو کہد دیا کہ نماز پڑھو۔ لیکن خود اپنے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ تو اس صورت بیل ان کو نماز کے لیے کہنا بالکل بے کار جائے گا۔ لہذا اپنے گھر والوں کو نماز کا تھم وسینے کا ایک لازی حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو۔ اور ان کے لیے والوں کو نماز کا تھم وسینے کا ایک لازی حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو۔ اور ان کے لیے مثال اور نمونہ بنو۔

<sup>(</sup>١) طه: ۱۳۳

#### بچوں کے ساتھ جھوٹ مت بولو

حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقد س من شیخ کے سامنے ایک خاتون نے اپنے اپنے کو گود میں لینے کے لیے بلایا، بچد آنے میں ہر دوکر رہا تھا، تو اس خاتون نے کہا تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں پچھ چیز دیں گے۔ اب وہ بچہ آ گیا۔ آئخضرت شائیخ نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم نے بچ کو یہ جو کہا کہ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں پچھ چیز دیں گے، تو کیا تمہاری واقعی کچھ دینے کی نیت تھی؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس ایک تھجورتھی۔ اور یہ تھجور اس کو دینے کی نیت تھی، آپ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس ایک تھجورتھی۔ اور یہ تھجور اس کو دینے کی نیت تھی، آپ نے فرمایا کہ آگر دینے کی نیت تھی، آپ اس نے فرمایا کہ آگر دینے کی نیت نہ ہوتی تو بہتمہا دی طرف سے بہت بڑا جھوٹ ہوتا، اور گناہ ہوتا۔ (۱) ہو کہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا کوئی ایس بری بات نہیں ہوتی۔ لہذا س آئیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیوی بچوں کو جو بھی تھم دو، پہلے خود اس پڑھل کرو، اور اس کی پابندی ووسروں سے طرف اشارہ فرمایا کہ بیوی بچوں کو جو بھی تھم دو، پہلے خود اس پڑھل کرو، اور اس کی پابندی ووسروں سے فریادہ کرو۔

## بچول کوتر بیت دینے کا انداز

آ کے علامہ نووی میشاد احادیث لائے ہیں:

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ: آخَذَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ مَا أَنَهُ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِى فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ مَا تَمُرَةً مِن تَمُرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِى فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ الْعَدَةَ الْإِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَحُ كَحُ كُخُ ارْم بِهَا المَا عَلِمُتَ انَّا لَا نَا كُلُ الصَّدَقَةَ اللَّي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهُ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهِ عَل اللهِ عَل اللهِ اللهِ عَلْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَي

 <sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في التشديد في الكذب، رقم: ٤٣٣٩، مسند أحمد،
 رقم:١٥١٤٧

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب مایذکر فی الصدقة للنبی وآله، رقم: ۱۳۹٦، صحیح مسلم،
 کتباب الزکاة، باب تحریم الزکاة علی رسول الله وعلی آله..... الخ، رقم: ۱۷۷۸، مسند أحمد،
 رقم: ۲۹۳۹، سنن الدارمی، کتاب الزکاة، باب الصدقة لاتحل للنبی ولا لأهل بیته، رقم: ۱۵۸۵

کے اظہار کے سماتھ وہ چیز اس کے منہ سے نگلوا نامقصود ہوتو بیدلفظ استعمال کیا جاتا ہے، بہرحال! حضور اقدس سُلَّائِیْلِم نے فر مایا'' کچ کچ'' یعنی اس کو منہ سے نکال کر پھینک دو، کیاتمہیں معلوم ہیں کہ ہم یعنی بنو ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔

حضرت حسن دافق آپ تالیق کواسے ہیں۔ اور ایسے محبوب نواسے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدی مالیق مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت حضرت حسن دافل ہوگئے۔ تو حضور اقدی مالیق منبر سے انزے ، اور آگے بڑھ کر ان کو گود میں اٹھا لیا۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ حضور اقدی مالیق نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ حضرت حسن جانی آپ کے کندھے پر سوار ہو گئے اور جب آپ بحدے میں جانے گئے تو آپ نے ان کوایک ہاتھ سے پکڑ کرینچا تاردیا ، اور بھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کو گود میں اور بیا اور بھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کو گود میں لیتے اور فرماتے :

((مَبُخَلَةٌ وَمَجْبَنَةً))(١)

لیکنی بیاولا دارس ہے کہ انسان کو بخیل بھی بنادین ہے، اور برز دل بھی بنادین ہے۔ اس لیے کہ انسان اولادی وجہ سے بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے، اور بعض اوقات برزل بن جاتا ہے۔ ایک طرف تو حضور منافیق کو حضرت حسن جائی ہے۔ اتن محبت ہے، دوسری طرف جب انہوں نے تاوانی میں ایک مجور بھی مندمیں رکھ لی تو آ تخضرت منافیق کو یہ گواراہ نہ ہوا کہ وہ اس تھجور کو کھا جا کمیں۔ مگر چونکہ ان کو پہلے سے اس چیزی تربیت دین تھی۔ اس لیے فوراً وہ مجور مندسے نکلوائی۔ اور فر مایا کہ یہ ہمارے کھانے کی چیز ہیں ہے۔

## بچول سے محبت کی حد

اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیچ کی تربیت جھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے اس کا ذہن بنتا ہے، اس سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ یہ حضور اقدس منافیظ کی سنت ہے۔ آج کل یہ عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ کے اندر بیجوں کو غلط باتوں پر ٹوکنے کا رواج ہی ختم ہویا ہے۔ آج سے پہلے بھی ماں باپ بیجوں سے محبت کرتے تھے۔ لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن آج کل یہ مجبت اور لاڈ اس درج تک پہنچ چکا ہے کہ بیج اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن آج کل یہ مجبت اور لاڈ اس درج تک پہنچ چکا ہے کہ بیج کہ بیج کتنے ہی غلط کام کرتے رہیں، غلط حرکتیں کرتے رہیں، نیکن ماں باپ ان غلط یوں پر ٹوکتے ہی نہیں،

 <sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه، كتاب الأرب، باب برالوالد والإحسان إلى البنات، رقم: ٣٦٥٦، مسند أحمد،
 رقم: ١٦٩٠٤

ماں باپ یہ بیجھتے ہیں کہ یہ نادان بچے ہیں ان کو ہرتشم کی چھوٹ ہے، ان کی روک ٹوک کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی، یہ سوچو کہ اگر وہ بچے نادان ہیں گرتم تو نادان نہیں ہو، تمہارا فرض ہے کہ ان کو تربیت دو، اگر کوئی بچہ اوب کے خلاف، تمیز کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی غلط کام کر رہا ہو گیا ہے۔ تو اس کو بتانا ماں باپ کے ذھے فرض ہے، اس لیے کہ وہ بچہ ای طرح بد تہذیب بن کر بڑا ہو گیا تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہے کہ تم نے اس کو ایتذاء ہے اس کی عادت نہیں ڈالی۔ بہر حال! اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ بچول کی چھوٹی حرکتوں کو بھی نگاہ میں رکھو۔

## حضرت نثيخ الحديث ثيناتنة كاايك واقعه

شیخ الحدیث حضرت مولا نا ذکر یاصا حب بینین نے آپ بی بین بین اپنا ایک قصہ لکھا ہے کہ جب
بیں چھوٹا بچہ تھا تو ماں باپ نے میرے لیے ایک چھوٹا ساخوبھورت تکیہ بنا دیا تھا، جیسا کہ عام طور پر
بچوں کے لیے بنایا جاتا ہے، جھے اس تکیہ سے بردی محبت تھی، اور ہر وقت بیں اس کو اپنے ساتھ رکھتا
تھا۔ ایک دن میرے والدصاحب لیٹنا چاہ رہے تھے۔ ان کو تکھے کی ضرورت چیش آئی تو بیس نے والد
صاحب ہے کہا کہ ابا جی! میرا تکیہ لے لیجے یہ کہہ کر میں نے اپنا تکیہ ان کو اس طرح چیش کیا، جس
طرح کہ بیس نے اپنا ول نکال کر باپ کو وے دیا، کیکن جس وقت وہ تکیہ بیس نے ان کو پیش کیا، ای
طرح کہ بیس نے اپنا ول نکال کر باپ کو وے دیا، کیکن جس وقت وہ تکیہ بیس نے ان کو پیش کیا، ای
مقصد وقت والدصاحب نے جھے ایک چپت رسید کیا۔ اور کہا کہ ابھی سے تو اس تکیے کو اپنا تکیہ کہتا ہے، مقصد
میرت شخ الحد یث بیک عطاء ہے، البذا اس کو اپنی طرف منسوب کرتا یا اپنا قر اردینا غلط ہے۔
مقصر کر باپ کو دے دیا تھا۔ اس کے جواب میں باپ نے ایک چپت لگا دیا۔ لیکن آئی تجھ میں آ یا کہ تنی
بار یک بات براس وقت والدصاحب نے حمیہ فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد سے ذہن کا رخ بدل گیا۔
اس می چھوٹی چھوٹی باتوں پر مال باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جا کر بچے کی تربیت تھے جو تی ہیں۔ اس دی جو جوٹی ہیں۔ اس دی جو جوٹی ہے، تب جا کر بچے کی تربیت تھے جوٹی ہے، اور اس خے تا ہے۔

#### کھانا کھانے کا ایک ادب

عَنُ آبِي حَفْصِ عُمَرَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ عَبْدِاللهِ بُنِ عَبْدِالْاَسَدِ رَبِيْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتُ يَدِى تَطِيْشُ فِي الطَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ اللهِ

صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((يَا عُلَامُ سَمِّ اللهُ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيُكَ)) فَمَا زَالَتُ تِلُكَ طِعُمَتِي بَعْدُ. (١)

حفرت عرب الوسلمہ دی ہی ان کے پچھلے شوہر سے میں صاحبزاد سے پیدا ہوئے تھے۔ جب حضور الدس سالی الموشین ہیں، ان کے پچھلے شوہر سے میں صاحبزاد سے پیدا ہوئے تھے۔ جب حضور الدس سالی اللہ استان کے ساتھ ہی حضور اقدس سالی آئے تھے، اس حفرت ام سلمہ دی ہی سے نگار فرمایا تو بیان کے ساتھ ہی حضور اقدس سالی آئے ہیں آئے تھے، اس لیے یہ آنحضرت سالی کی میت وشفقت لیے یہ آنخضرت سالی کے ساتھ بڑی بیتی سو تلے بیٹے تھے، آنخضرت سالی کرتے تھے، اوران کے ساتھ بڑی بے تکافی کی باتیں کیا کرتے تھے، ووفر باتے ہیں کہ جس وقت میں چھوٹا بچدتھا۔ اور حضور اقدس سالی کر زیر پرورش تھا، ایک روز کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے میں ادھر سے اور حضور اقدس سالی کے طرف سے لقہ اٹھایا ۔ بھی دوسری طرف سے ۔ اور بھی تیس کے سالی طرف سے ۔ اور بھی تیس کے اور بھی ایک کرتے ہوئے ویکھا تو فرمایا سامنے ہوئی جو گھوٹی اور داھنے ہاتھ سے کھاؤ، اور برتن کا جو حصہ تمہار سے سامنے ہے، وہاں سے کھاؤ، اوھر سے باتھ بڑھو۔ اور داھنے باتھ سے کھاؤ، اور برتن کا جو حصہ تمہار سامنے ہے، وہاں سے کھاؤ، اوھر اوھر سے باتھ بڑھا کہ کھوٹی چھوٹی بوٹی باتوں کود کھی کراس پر سمید فرماتے اور سے اور سے کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ آنخضرت سالی اسلام کے دب سکھاتے۔

## اسلامی زندگی کے سنہری آ داب

ایک اور صحابی حضرت عکراش بن زویب بڑھ فافر ماتے ہیں، کہ ہیں ایک مرتبہ حضور اقد س خالی فار مے کی خدمت میں حاضر ہوا، جب کھانا سامنے آیا تو ہیں نے بہ حرکت شروع کی کہ ایک نوالہ ادھر سے لیا۔ اور اس طرح برتن کے مختلف حصوں سے کھانا شروع کر دیا۔ آخضرت مُلاَیْن نے میرا ہاتھ پکڑ کر فر مایا اے عکراش، ایک جگہ سے کھاؤ، اس لیے کہ کھانا ایک جیسا ہے ادھر ادھر سے کھانے سے برتبذیبی بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور بدسلتی ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے ایک جیسا جگہ سے کھائے، حضرت عکراش بڑائیو فر ماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ سے کھانا شروع کر دیا۔ جب جگہ سے کھاؤ، حضرت عکراش بڑائیو فر ماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ سے کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ایک بڑا تھال لایا گیا جس میں مختلف قسم کی تھجوریں بھری ہوئی تھے کہ ایک جگہ سے کھاؤ۔ اس لیے میں نے دو کھجوریں بھری موئی تھیں۔ چونکہ حضورا قدس مؤلیو ہم ہوئی ایک جگہ سے کھاؤ۔ اس لیے میں نے دو کھجوریں تھیں۔ چونکہ حضورا قدس مؤلیو ہم ہوئی مائے تھے کہ ایک جگہ سے کھاؤ۔ اس لیے میں نے دو کھجوریں

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، رقم: ٩٩٧، صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم: ٣٧٦٧، سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الأكل باليمين، رقم: ٣٢٥٨

ایک جگہ سے کھانی شروع کردیں۔اور آنخضرت مُنَافِیْنِ مجھی ایک طرف سے کھجوراٹھاتے ، مجھی دوسری طرف سے کھاتے ویکھاتو آپ نے پجر فر مایا کہ اے طرف سے اٹھاتے ۔اور مجھے جب ایک طرف سے کھاتے ہوئے دیکھاتو آپ نے پجر فر مایا کہ اے عکراش! تم جہاں سے چاہو کھاؤ ، اس لیے کہ میر مختلف تشم کی تھجوریں ہیں۔اب اگر ایک طرف سے کھاتے رہے۔ پچر دل تمہارا دوسری قتم کی تھجور کھانے کو جاہ رہا ہے۔ تو ہاتھ بڑھا کر وہاں سے تھجورا ٹھا کر کھاؤ۔(۱)

گویا کہ اس حدیث میں حضور اقدس ٹائٹٹ نے یہ ادب سکھایا کہ اگر ایک ہی قسم کی چیز ہے تو پھر صرف اپنی طرف سے کھاؤ، اور اگر مختلف قسم کی چیزیں ہیں تو دوسرے اطراف ہے بھی کھا سکتے ہو۔ اپنی اولا داور اپنے صحابہ کی ان چھوٹی جھوٹی باتوں پر حضور اقدس ٹاٹٹٹ کی نگاہ تھی۔ بیسارے اداب خود بھی سکھنے کے ہیں اور اپنے گھر والوں کو سکھانے کے ہیں بیاسلامی آ داب ہیں جن سے اسلامی معاشرہ ممتاز ہوتا ہے۔

## سات سال کے بچوں کونماز پڑھا کیں

عَنَ عَمَرِونِ نِ شَعَيْبِ عَنَ أَبِيْهِ عَنْ جَدُه رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَدُه رَضِى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مُرُوا أَوَلَادَ كُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاهُ سَبُعِ وَالشَّرِ بُوهُمُ عَلَيْهَا، وَهُمُ أَبْنَاهُ عَشُرٍ ، وَفَرِقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ))(٢)

عُن كُريمُ طُوهُمُ عَلَيْهَا، وَهُمُ أَبْنَاهُ عَشُرٍ ، وَفَرِقُوا بَيْنَهُمْ وَو جب وه سات سال كے بوجا كي اولا وكونماز كا حكم دو جب وہ سات سال كے بوجا كي الله كي سات سال كے جب وس سال كي عمر ميں اگر چه اس كے ذمي تماز فرض نہيں موقى الله على الله عادى بنانے كے ليے سات سال كى عمر سے تاكيد كرنا شروع كر دو، اور جب وس سال كى عمر بوجا ہے ، اور پھر بھى نماز نہ پڑھے تو اس كونماز نہ پڑھے تر مارو، اور دس سال كى عمر ميں بچوں كے بستر اللّه اللّه كر دو، ايك بستر بيس دو بچول كونه سلاؤ۔

# سات سال سے سلے تعلیم

#### اس حدیث میں پہلاتھم بید دیا کہ سات سال کی عمر ہے نما زکی تا کید شروع کر دو، اس ہے

- اسنن الترمذي، كتاب الأطعمة عن رسول الله، باب ماجاه في التسمية في الطعام، رقم: ١٧٧١،
   سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الأكل مما يليك، رقم: ٣٢٦٥
- (٢) سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب مثى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم: ٤١٧ ، مسند أحمد، رقم:

معلوم ہوا کہ سات سال سے پہلے اس کو کسی چیز کا مکلف کرنا مناسب نہیں، عکیم الامت حضرت مولا تا اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے جیں کہ اس حدیث سے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک پنج کی عمرسات سال تک نہ پنج جائے ، اس پر کوئی ہو جو نہیں ڈالٹا چاہے، جیسے کہ بعض لوگ سات سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی فکر شروع کر دیتے ہیں حضرت تھانوی ہو تھانے کو نہیں کہ درہے ہیں، مگرتم سات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں تو سات سال سے پہلے نماز پڑھانے کو نہیں کہ درہے ہیں، مگرتم سات سال سے پہلے اس کوروزہ رکھوانے کی فکر جی ہو، یہ تھیک نہیں۔ اس طرح سات سال سے پہلے نماز کی منات سال سے پہلے نماز کی منات سال سے پہلے نماز کی تاکید کی کوشش بھی درست نہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ سات سال سے کہا گیا کہ وغیرہ سے ملوث نہیں ۔ البتہ بھی کباراس کو اس شرط کے ساتھ مبحد میں لا سے جی کہ وہ مبحد کو گندگی وغیرہ سے ملوث نہیں ۔ البتہ بھی کباراس کو اس شرط کے ساتھ مبحد میں لا سے جی کہ اس پر با قاعدہ ہو جھ ڈالٹا درست نہیں۔ وہ تھوڑ اتھوڑ ا مانوس ہو جائے۔ لیکن سات سال سے پہلے اس پر با قاعدہ ہو جھ ڈالٹا درست نہیں۔

بلکہ ہمارے بزرگ فریاتے ہیں کہ سات سال ہے پہلے تعلیم کا بوجھ ڈالنا بھی مناسب نہیں۔
سات سال ہے پہلے تھیل کود کے اندراس کو پڑھا دو، لیکن با قاعدہ اس پر تعلیم کا بوجھ ڈالنا، اور با قاعدہ
اس کوطالب علم بنا دیتا تھیک نہیں۔ آج کل ہمارے یہاں یہ وبا ہے کہ بس بچہ تین سال کا ہوا تو اس کو
پڑھانے کی فکر شروع ہوگئ، یہ غلط ہے۔ سیح طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تین سال کا ہوجائے تو اس کو گھر
کی تعلیم دے دو۔ اس کواللہ ورسول کا کلمہ سکھا دو، اس کو پچھددین کی با تیں سمجھا دو، اور میں اگھر میں رکھ
کر جتنا کر سکتے ہو، کر لو باتی اس کو مکلف کر کے با قاعدہ نرسری میں بھیجنا۔ اور ضا بطے کا طالب علم بنا
دینا اجھانہیں۔

## قاری فنخ محمرصاحب عیشته کا تذکره

ہارے بزرگ حضرت مولانا قاری فتح محمصاحب بینظ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ، آمین ۔ قر آن کریم کا زندہ مجرہ تھے، جن لوگوں نے ان کی زیادت کی ہے۔ ان کومعلوم ہو گا۔ ساری زندگی قر آن کریم کے بڑھنے پڑھانے میں گزاری ، اور حدیث میں جو بیدعا آتی ہے کہ یا اللہ! قر آن کریم کو میری رگ میں ہوست کر دیجے۔ میرے خون میں ہوست کر دیجے ، میری روح میں ہوست کر دیجے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی بیدعا ان کے میں پوست کر دیجے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی بیدعا ان کے حق میں پوست تھا۔ قاری صاحب قران کی تعلیم کے معاطع میں بڑے خت تھے جب کوئی بچدان کے پاس آتا قاری صاحب قران کی تعلیم کے معاطع میں بڑے خت تھے جب کوئی بچدان کے پاس آتا

تو اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھاتے تھے، اور اس کو پڑھنے کی بہت تا کید کرتے تھے، کین ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے سے کہ جب تک بچے کی عمر سات سال نہ ہو جائے ، اس وقت تک اس برتعلیم کا یا قاعدہ بوجھ ڈالنا درست نہیں، اس لیے کہ اس سے اس کی نشو ونما رک جاتی ہے، اور اسی خدکورہ بالا حدیث میں استدلال فرماتے تھے کہ حضور اقدس من اللہ عمر کی قید لگائی ہے۔

جب بچے سات سال کا ہو جائے تو بھر رفتہ رفتہ اس پر تعلیم کا بو جھے ڈالا جائے۔ یہاں تک کہ جب بچے دس سال کا ہو جائے تو اس وفت آپ نے نہ صرف تادیباً مارنے کی اجازت دی۔ بلکہ مارنے کا تھم دیا کہ اب وہ نمازنہ پڑھے تو اس کو مارو۔

#### بچوں کو مار نے کی حد

یہ بات بھی بچھ لینی چاہے کہ استاد کے لیے یا ماں باپ کے لیے بچ کو اس صد تک مارنا جائز
ہے، جس سے بچے کے جہم پر مارکا نشان نہ پڑے۔ آئ کل یہ جو بے تخاشہ مارنے کی جوریت ہے یہ
کسی طرح بھی جائز نہیں۔ جیسا کہ ہمارے یہاں قر آن کریم کے محتبوں میں مارکٹائی کا رواج ہے۔
اور بعض اوقات اس مار پٹائی میں خون نکل آتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، یا نشان پڑ جاتے ہیں، یہ سل اتنا
بڑا گناہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولا ناتھانوی قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ جھے بچھ میں نہیں آتا
کہ اس گناہ کی معافی کی کیاشکل ہوگی؟ اس لیے کہ اس گناہ کی معافی کس سے مائے ؟ اگر اس بچ
کہ اس گناہ کی معافی کی کیاشکل ہوگی؟ اس لیے کہ اس گناہ کی معافی کس سے مائے ؟ اگر اس بچ
شرعا اس کی معافی کا اعتبار نہیں اس لیے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اس کی معافی کا کوئی راستہ سمجھ
شرعا اس کی معافی کا اعتبار نہیں اس لیے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اس کی معافی کا کوئی راستہ سمجھ
شرعا اس کی معافی کا اعتبار نہیں اس لیے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اس کی معافی کا کوئی راستہ سمجھ
میں نہیں آتا، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اس لیے استاد اور ماں باپ کو جا ہے کہ وہ بچے کو اس طرح نہ ماریں کہ اس سے زخم ہو جائے یا نشان پڑ جائے، البتہ ضرورت کے تھے اس مارنا ناگز ہم ہو جائے یا نشان پڑ جائے، البتہ ضرورت کے تھے اس مارنا ناگز ہم ہو جائے ، البتہ ضرورت کے تھے اس مارنا ناگز ہم ہو جائے یا نشان پڑ جائے، البتہ ضرورت کے تھے اس مارنا ناگز ہم ہو جائے یا نشان پڑ جائے، البتہ ضرورت کے تھے اس مارنا ناگز ہم ہو جائے یا نشان پڑ جائے، البتہ ضرورت کے تھے اس مارنا ناگز ہم ہو جائے یا نشان پڑ جائے ، البتہ ضرورت کے تھے اس مارنا ناگز ہم ہو جائے کی اجازت دی گئی ہے۔

## بچوں کوسزا دینے کا شرعی طریقہ

اس کے لیے علیم الامت حضرت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ نے ایک بجیب نسخہ بتایا ہے، اور ایسانسخہ وہی بتا سکتے تھے، یا در کھنے کا ہے، فر ماتے تھے کہ جب بھی اولا دکو مارنے کی ضرورت محسوس ہو، یا اس پر غصہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتو جس وقت غصہ آ رہا ہواس وقت نہ مارو، بلکہ بعد میں جب غصہ خصندًا ہو جا۔ بئے تہ اس وقت مصنوعی غصہ پیدا کر کے مارلواس لیے کہ جب طبعی غصہ کے وقت اگر مارو گے یا غصہ کرو گے تو بھر حد پر قائم نہیں رہو گے، بلکہ حد ہے تجاوز کر جاؤ گے، اور چونکہ ضرور ہ مارنا ہے، اس لیے مصنوعی غصہ پیدا کر کے بھر مارلو، تا کہ اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے ، اور حد ہے گزرنا بھی نہ پڑے۔

اور فرمایا کرتے نئے کہ میں نے ساری عمراس پرعمل کیا کے طبعی غصے کے وفت نہ کسی کو مارا اور نہ ڈانٹا، پھر جب غصہ خصندُ ابو جاتا تو اس کو بلا کرمصنوی فشم کا غصہ بیدا کر کے وہ مقصد حاصل کر لیتا۔ تا کہ حدود سے تجاوز نہ ہو جائے۔ کیونکہ غصہ ایک ایس چیز ہے کہ اس میں انسان اکثر و بیشتر حد پر قائم نہیں رہتا۔

## بچوں کوتر بیت دینے کا طریقہ

ای لیے حضرت تھانوی بڑاتھ ایک اصول بیان فر ہایا کرتے تھے۔ جواگر چرکلی اصول تو نہیں ہے، اس لیے کہ حالات محتلف بھی ہو سکتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر اس اصول پڑمل کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو، ٹھیک اس وقت ہیں اس کو مزا وینا مناسب نہیں ہوتا۔ بلکہ وقت پر نوکنے سے بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، اس لیے بعد میں اس کو مجھا دو، یا مزا دینی ہوتو سزا وے دو، دومرے سے کہ ہر ہر کام پر بار بارٹو کتے رہنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک مرتبہ بٹھا کر مجھا دو۔ کہ فلال وقت تم نے پیغلط کام کیا۔ فلال وقت سے غلط کیا اور پھر ایک مرتبہ جو مزاد پنی ہے دے دو۔ واقعہ ہے ہے کہ خصہ ہر انسان کی جیلت ہیں واخل ہے، اور بیا ایسا جذبہ ہے کہ جب ایک مرتبہ شروع ہو جاتے تو بعض اوقات انسان اس میں بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر حدود پر قائم رہنا ممکن نہیں رہتا، اس لیے کہ بعض اوقات انسان اس میں بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر حدود پر قائم رہنا ممکن نہیں رہتا، اس لیے کہ بعض اوقات انسان اس میں ہوتو بھی بھی بارنا بھی چاہیے، آئ کل اس میں افراط وتفریط ہے، اگر اس کا بہتر بن علاج وہی ہوتو بھی بھی بارنا بھی چاہیے، آئ کل اس میں افراط وتفریط ہے، اگر ماریں گیا وہ ہو بھی ہے، اور یہ تھوٹر دیا ہے، اور یہ بچھتے ہیں کہ بچے کو بھی ماریں گیا ہیں بالکل مارنا چھوٹر دیا ہے، اور یہ بچھتے ہیں کہ بچے کو بھی ماریں گیا ہونے ہے، اور یہ تفریط ہے، اعتدال کا راستہ وہ ہے جو نبی کریم خوائیل کا راستہ وہ ہے جو نبی کریم خوائیل کا راستہ وہ ہے جو نبی کریم خوائیل کا راستہ وہ ہے جو نبی

# تم میں سے ہرخص نگران ہے

آ خريس وي حديث لائے بيں جو يتحيے كئى مرتبر آ چكى ہے:

عَنُ النَّنِ عُمَمَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كُلُكُكُمُ رَاع، وَكُلُكُمْ مَسُنُولٌ عَنْ رَعِبْتِه، الْإِمَامُ رَاع ومَسْئُولٌ عَنْ رَعِبْتِه، وَالْمَرُأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ رَعِبْتِه، وَالْمَرُأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ رَعِبْتِه، وَالْمَرُأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ رَعِبْتِه، وَالْمَرُأَةُ رَاعِيةٌ فِي بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِبْتِه، وَالْمَرُأَةُ رَاعِ فَى مَالِ سَيْدِه ومَسْئُولٌ عَن رَعِبْتِه، فَكُلُكُمْ رَاع، وَكُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِبْتِه، فَكُلُكُمْ رَاع، وَكُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِبْتِه،) (١)

حفرت عبداللہ بن محر بھا تھنے ۔ وایت ہے، فرماتے ہیں کہ بیس نے حضوراقد س منا اللہ اسے منا فرماتے ہیں کہ تم میں ہے جر محض را می ہے، تکہبان ہے، و مدوار ہے، اور جر محض سے قیامت کے روز اس کی و مدوار کی اور تکہبانی کے بارے ہیں سوال ہوگا، امام یعنی سر براہ حکومت و مدوار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بار ہیں آخرت ہیں سوال ہوگا کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا برتا و کیا؟ ان کی کیسی تربیت کی؟ اور ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھا؟ اور مردا پے گھر والوں کا بیوی بچول کا تگران اور تکہبان ہے قیامت کے زوراس سے سوال ہوگا کہ بیوی بچے جو تہبار ہے ہیرو کے گئے تھے ان کی کیسی تربیت کی، ان کے حقوق کس طرح اوا ہے؟ عورت اپنے شوہر کے گھر کی تکہبان ہے، جو چیز اس کی تربیت کی، ان کے حقوق کس طرح اوا کے؟ عورت اپنے شوہر کے گھر کی تکہبان ہے، جو چیز اس کی کس تربیت کی، ان کے حقوق کس طرح اوا کے؟ عورت اپنے شوہر کے گھر کی تکہبان ہے، جو چیز اس کی کس طرح تکہبانی کی؟ اور نو کرا ہے آ قا کے مال میں تکہبان ہے۔ یعنی آگر آ قانے پیسے دیئے ہیں تو وہ پسے اس کے لیا مانت کی حورات اور کیا۔ اور آخرت کے دن اس سے اس کے بارے ہیں سوال اس کے لیے امانت ہے وہ اس کا و مدوار ہے، اور آخرت کے دن اس سے اس کے بارے ہیں سوال اس کے لیے امانت کی حقوق کس طرح اوا کیا؟

لہٰذاتم میں سے ہر خص کسی نہ کسی کی حیثیت سے رائی ہے اور جس چیز کی تکہ ہانی اس کے سپر و کی گئی ہانی اس کے سپر و کی گئی ہے، قیامت کے روز اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔

# اینے ماتختوں کی فکر کریں

اس صدیث کو آخر میں لانے کی منشابہ ہے کہ بات صرف باپ اور اولا دکی صد تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ان سب میں انسان کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں، مثلاً گھر کے اندر اس کے ماتحت بیوی بچے ہیں، دفتر میں اس کے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہوں گے، اگر کوئی دکا ندار

(۱) صحيح البخارى، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم: ٨٤٤، صحيح مسلم، كتـاب الإمـارـة، بـاب فـضيـلـه الإمـام، عـقـوية الجائر والحث على الرفق، رقم: ٣٤٠٨، صنن التـرمـذى، كتـاب الـجهاد، باب ماجا، في الإمام، رقم: ١٦٢٧، سنن أبى داؤد، كتاب الخراج والإمارة والفئى، باب مايلزم الإمام من حق الرعية، رقم: ٢٥٣٩، مسند أحمد، رقم: ٤٩٢٠ ہے، تواس دکان میں اس کے ماتحت کوئی آ دمی کام کرتا ہوگا، اگر کسی شخص نے فیکٹری لگائی ہے، تواس فیکٹری میں اس کے ماتحت کچھ عملہ کام کرتا ہوگا، بیسب اس کے ماتحت اور تابع ہیں لہذا ان سب کو دین کی بات پہنچانا اور ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا انسان کے ذمے ضروری ہے۔ بینہ سمجھے کہ میں اپنی ذات یا اپنے گھر کی حد تک ذمہ دار ہوں، بلکہ جولوگ تمہارے زیر دست اور ماتحت ہیں، ان کو جسبتم دین کی بات بتاؤ گے تو تمہاری بات کا بہت زیادہ اثر ہوگا، اور اس اثر کو وہ لوگ قبول کریں گے۔ اور اگر وہ دین کی بات بتاؤ گے تو تمہاری بات کا بہت زیادہ اثر ہوگا، اور اس اثر کو وہ لوگ قبول کریں گے۔ اور اگر تم نے ان کو دین کی بات نہیں بتائی تو اس میں تمہارا قصور ہے۔ اور اگر وہ دین کی طرف متوجہ نہیں کیا، اس لیے پہلی نہیں کر ہے ہیں تو اس میں تمہارا قصور ہے کہتم نے ان کو وین کی طرف متوجہ نہیں کیا، اس لیے جہال کہیں جس شخص کے ماتحت پچھلوگ کام کرنے والے موجود ہیں ان تک دین کی با تمیں پہنچانے کی قرکر ہیں۔

#### صرف دس منٺ نکال لیس

اس میں شک نہیں کہ آئے کل زندگیاں مصروف ہوگئیں ہیں، اوقات محدود ہوگئے ہیں، کیان ہر شخص اثنا تو کرسکتا ہے کہ چوہیں تھنے ہیں سے پانچ دس منٹ روزانداس کام کے لیے نکال لے کہ اپنے مائخوں کو دین کی بات سنائے گا۔ مثلاً کوئی کتاب پڑھ کر سنا دے، کوئی وعظ پڑھ کر سنا دے، ایک حدیث کا ترجمہ سنا دے، جس کے ذریعید مین کی بات ان کے کان ہیں پڑتی رہے۔ یہ کا م ترجمہ سنا دے، جس کے ذریعید مین کی بات ان کے کان ہیں پڑتی رہے۔ یہ کا م ترجمہ سنا دے، جس کے ذریعید مین کی بات ان کے کان ہیں پڑتی رہے۔ یہ کا م تو ہو جائے اگر یہ محص کی بابندی کر لے تو ان شاء اللہ اس حدیث پڑ مل کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ جھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آ مین۔ وَ آخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَدَمُدُ لِلَٰہِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

# بیٹی کی برورش، دخول جنت کا ذریعہ ☆

بعدازخطبهمستوندا

أمَّا نَعُدُ!

فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّحِيْمِ. بسُم اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ. عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رُّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنُ عَالَ جَارِيَتَيُنِ حَتَّى تُدُرِكَا دَخَلَتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ مَحَمَّدٌ (بن عبد العزيز) بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطِي وَبَابَانِ يُعَجُّلُان

فِي اللَّانْيَا: ٱلْبَغْيُ وَقَطِيْعَةُ الرَّحِمِ)(١)

حضرت انس جانتوروایت کرتے ہیں نبی کریم مؤلٹاتی نے ارشا وفر مایا:

'' جو شخص دولژ کیوں کہ برورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جا کمیں تو میں اور وہ وونوں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے(آپ نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح شہادت کی انگلی اور بیج کی انگلی ملی ہوئی ہیں اس طرح وہ مخض جنت میں میرے ساتھ مل کر داخل ہوگا )اور فر مایا کہ دو کام ایسے ہیں کہ جن کی سز اانسان کو دنیا میں مل جاتی ہے ایک ظلم اور دوسرے قطع رحی''

اس حدیث میں نبی یاک نے ووباتیں بیان فرمائی پہلی تو لڑ کیوں کی مرورش اور تربیت کی فضیلت بیان فرمائی اور کتنی بردی فضیلت بیان فرمائی که میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا کہ لڑکیوں کہ برورش اور تربیت کرنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہوئی ہیں۔

اس سے بڑی سعادت انسان کی کیا ہوسکتی ہے کہ حضور سکائیٹا کے ساتھ اس طرح جنت میں

ضبط وترتيب: محمر جنيدم ور، جامعه اشرفيه، لا بيور (2/3/2009) 公

المستدرك لشحاكم رقم: ٧٢٥٠ (١٦٣/٦) شرح السنة للبغوي(٢٠٨/٣)، الأدب المقرد رقم: ٨٩٤ (٣٠٨/١)، كنز العمال رقم:٢٧٣٧،

واخل ہو۔

اس کا اصل ہیں منظر تو سے ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ لڑ کیوں کو بہت براسمجھتے تھے،قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَإِذَا بُشَرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوَ كَظَيْمٌ ﴾ (١)

'' حالانکہ ان میں سے کسی کو جب بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے جواس نے خدائے رحمٰن کی طرف منسوب کررکھی ہے تو اس کا چبرہ سیاہ پڑجا تا ہے اور وہ ول ہی دل میں گھٹتار ہتا ہے''

بعض اہل عرب تو لڑ کیوں کو اس درجہ براسمجھتے تھے کہ لڑکی کو زندہ در گور کر دیتے تھے، چنانچہ قر آن مجید نے کہا ہے:

> ﴿ أَمُ يَدُسُّهُ فِي التَّرَابِ ﴾ (٢) "لا يا ہے زمين ميں گاڑ ويے"

یعنی و ولڑکی کولوگوں سے چھپا تا بھرتا کہ میں کتنا بدنھیب ہوں کہ میر ہے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ پریشان ہوکرسو چہا تھا کہ اب میں اس کور کھنے کی ذلت برداشت کروں یا اس کو زمین میں وفن کردوں۔

تو لڑکیوں کا گھر میں ہونا اور ان کی پرورش کرنا اس کو اہل عرب بہت معیوب بچھتے ہتھے اور لڑکیوں کہ کوئی قدر و قبمت نہ تھی ،تو اس معاشرہ میں نبی کریم سٹائیٹر نے فرمایا کہ بیسب جاہلیت کی ہاتیں ہیں اورا گرکوئی شخص لوگوں کے طعنوں اور عیب بنی کی پرواہ کئے بغیر بچیوں کی پرورش کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح دوا نگلیوں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔

اصل پس منظرتو اس کا بیہ ہے لیکن اس جاہلیت کے اثر ات اب بھی بچھے نہ بچھے انسانوں میں بائے جاتے ہیں اگر لڑکا ہوجائے تو خواہ پچھے نہ کہیں لیکن دل میں ضرور ملال ہوتا ہے ، غم کا احساس ہوتا ہے کہلڑ کی کیوں ہوگئی لڑکا پیدا ہوجاتا، حالا نکہ حضور من پڑھ نے بی عظیم بشارت لڑ کے کی پرورش کے بارے میں نہیں فرمائی بلکہ لڑکی کی پرورش کے بارے میں نہیں فرمائی بلکہ لڑکی کی پرورش کے بارے میں نہیں فرمائی بلکہ لڑکی کی پرورش کے بارے میں نہیں فرمائی جا۔

<sup>(</sup>١) الزخرف:١٧

<sup>(</sup>٢) النحل:٩٥

نولڑی تو ایک عظیم نعمت ہے اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتو یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ اس پر نبی کریم مُن اللّٰئِیَّا کے ساتھ جنت میں معیت کی بشارت دی گئی ہے۔اس لئے بیجی کی پیدائش پر رنجیدہ نہیں ہونا جا ہے بلکہ اللّٰہ کاشکراوا کرنا چاہئے۔اس لئے کہ اللّٰہ تبارک وتعالی نے اس حدیث کا مصداق بننے کی تو فیق عطا فر مائی۔

ہمارے معاشرے میں بھی جاہلیت کے اثرات کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں اور بچیوں کی پیدائش کو براسمجھا جاتا ہے اورلڑ کی کی بیدائش پرغمز دہ ہونے آگئے ہیں اورخاص طور پراگر کسی کے ہاں نرینداولا دنہ ہواورلڑ کیاں ہی لڑکیاں ہوں تو وہ تو بچی کی پیدائش پر انتہائی رنجیدہ ہوجا تا ہے۔ اپنے آپ کوشتم رسیدہ مجھتا ہے مگفن ہوتا ہے، بیسب با تیس جاہلیت کی ہیں۔

اللہ جل جلالہ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں اور وہ سب جانتے ہیں کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے اور کس کے حق میں کیا بہتر ہے اور کس کے حق میں کیا بہتر ہے اور کس کے حق میں کیا مفید ہے، اگر لڑکا ہوجا تا اور تمہارا نافر مان بن جاتا ہمہیں تکلیفیں پہنچا تا تو وہ بہتر تھایا بیلڑ کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سعادت عطافر مادی۔

اس واسطے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بارے میں لکھا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہے انسان یہ فیصلہ نہیں کرسکتا۔

اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشھا دہ ہے، وہ ماکان وما یکون (جو ہو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے) سب سے باخبر ہے، وہی جانتا ہے کہ بندوں کے حق میں کیا بہتر ہے، اس لئے ہمیشداس کے فیصلے پر راضی رہنا جائے۔اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ س کے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔انسان پیتنہیں لگا سکتا کہ وہ جس بات کی تمنا کرر ہا ہے کہ وہ اس کے حق میں بہتر ہوگی یا نقصان دہ ٹابت ہوگی۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَلاَ تَنَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعُضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ (١)
"اورجن چيزول بين بم نَعْمَ كوايك دوسرے پرفوقيت دى ہے، ان كى تمنانه كرؤ"
بيالله جل جلاله كي تقتيم ہے۔ الله تعالى قرماتے ہيں:
﴿ أَهُمُ مَ يَقُسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُم مَعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنَيَا
وَرَفَعُنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ ﴾ (٢)

'' بھلا کیا بہلوگ ہیں جوتمہارے رب کی رحمت تقسیم کریں گے؟ دینوی زندگی میں

<sup>(</sup>١) النساء:٣٢

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٣٢

ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقلیم کررکھے ہیں اور ہم نے ہی ان میں ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے'

اس واسطےان باتوں پڑمکٹین ہونا جاہلیت کی باتیں ہیں،اس لئے انسان کو بیسو چنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمت عطا فر مادی کہ رسول اللہ منگیٹی کا ساتھ جنت میں نصیب ہوگا۔

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کے لڑکیوں کہ پرورش جب وہ پیدا ہوجا کیں تو کرنی ہی پڑتی ہے کوئی بھی مسلمان ہویا کا فر، فائق ہویا صالح ، لیکن آگر آ دمی اس پرورش کے دوران اس حدیث کو مد نظر رکھے گا اوراس حدیث کوسائے رکھ کر بیٹی کی تربیت کرے گا تو اس پورے وصے میں اس کا بیسارا عمل الله کی رحمت سے عبادت بن جائے ،اس کے لئے کمائے گا تو عبادت، اس کو کھلائے گا تو عبادت، اس کو کھلائے گا تو عبادت، اس کو خوش کرے گا تو عبادت، اس کا انتظام عبادت، اس کو خوش کرے گا تو عبادت، اس کے لئے لباس کا انتظام کرے گا تو عبادت، بیسارے اوقات جو اس کی تربیت و پرورش پرخرچ کرے گا اللہ تعالی کے فضل کرے گا تو عبادت بن جا کیس گے۔ جب نیت کرے گا کہ میں حضور شائیز کے اس ارشاد پر عمل کرنے گئے بیسسب پچھ کرر با ہوں۔

یہ نبیت ایک ایسی چیز ہے جومٹی کوبھی سونا بنانے والی ہے۔ کرنا تو ہے لیکن اگر رسول اللہ سُلگیّا آج کی انتباع کی نبیت ہے کر لے تو ساری زندگی تُو اب لکھا جا تا رہے گا۔

اس فضیلت کی ایک تو یہ وجھی کے لوگ لڑکیوں کو معیوب سی تھے تھے اور دوسری وجہ یہ بھی ہو کئی ہو الشہجانہ وتعالیٰ اعلم ) کہ لڑکیوں کی پرورش لڑکوں کے مقابلے بیں تھوڑی می زیادہ نازک ہوتی ہے۔ ہزاکت اس میں زیادہ ہے کیونکہ لڑکی آگے چل کرخود کفیل ہوجاتے ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوجاتے ہیں، لڑکیوں کا معاملہ سے ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں پر رکھی ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا اس کی ذمہ داری باپ پر ہے باپ نہ ہوتو بھا نیوں پر ہے، شادی ہوجائے اس کی ساری ذمہ داری فائد پر آجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے کام دھندوں سے فارغ رکھا ہے۔ تاکہ وہ باہرنکل کرخراب نہ ہواور دوسروں کوخراب نہ کرے۔ اس لئے اس کی ساری ذمہ داری مرد پر یاباپ یا بھائی پر یابالا فرشو ہررکھی ہے۔ اس لئے باپ کواس پرخرج بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ مرد پر یاباپ یا بھائی پر یابالا فرشو ہررکھی ہے۔ اس لئے باپ کواس پرخرج بھی زیادہ کرنی ہے، اس کو باہر نکا لئے میں بردی مونیا ہوگئی ہے، ساتھ ساتھ اس کی تعلیم و تربیت بھی زیادہ کرنی ہے۔ تعلیم و تربیت کے دوران اس کی خفاظت کی اصلیا طاکا کام لڑکوں کی برنسبت زیادہ دشوار اور محنت طلب ہے۔ اس لئے اس کی زیادہ کی خفاظت کی اصلیا طاکا کام لڑکوں کی برنسبت زیادہ دشوار اور محنت طلب ہے۔ اس لئے اس کی زیادہ فضیلت رکھی گئی ہے۔ اس لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچیوں کی نعمت عطافر مائی ہو، اے خوش ہونا چا ہے فضیلت رکھی گئی ہے۔ اس لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچیوں کی نعمت عطافر مائی ہو، اے خوش ہونا چا ہے

اور الله کاشکرادا کرنا جاہے اور اس نعمت کی قدر کرنی جاہے اور اس نیت ہے تربیت کرنی جاہے کہ رسول الله منافیق کی تعلیم بڑمل کرنے کی نیت ہے اس کی پرورش کرر ہا ہوں۔

دوسرافقره جوال صديث مين بيان فرمايا وه سيب:

'' دو گناہ ایسے ہیں جن کی سز اللہ تعالی دنیا ہی میں جلدی عطافر ما دیتے ہے''

بہت سارے گناہ تو وہ بیں جُن کی سزا اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف مؤخرکر رکھی ہے۔کہ جب آخرت میں حساب ہوگا جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا اس وقت ان گنا ہوں کی سزا بھی دے دی جائے گیا۔ لیکن بیدو گناہ ایسے بیں جن کی سزا آخرت بیس تو ہوگی ہی لیکن آخرت سے پہلے دنیا ہیں بھی کسی نہیں وقت دی جاتی ہے۔اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

یہاں مختفر مضمون ہے لیکن ابو واؤو اور ترفدی وغیرہ کی حدیث میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ بید دوگناہ ایسے ہیں کہ آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ان کی سزا دی جاتی ہے۔
ایک گناہ ہے ''بغی'' یعنی ظلم ' سی بھی انسان پرظلم کرنا ، یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی و ہے ہیں اور و نیا کے اندر بھی اس جتلائے عذاب کر ویا جاتا ہے۔
ابعض اوقات اللہ تبارک وتعالی کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے ، خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشا وفر ماتے ہیں:

﴿ سَنَسَنَدُرِ جُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيُدِى مَتِيْنٌ ﴾ (١)

"هم انبيس اس طرح وهيرے وهيرے تابي كي طرف لے جائيں گے كه انبيس پيت

بھى نبيس چلے گا۔ اور ميں انبيس وهيل وے رہا ہوں يقين ركھو ميرى تدبير بڑى
مضبوط ہے ''

بعض اوقات ہم ڈھیل دیتے ہیں بعض اوقات ہم ظالم کو دیکھتے ہیں بڑے مزے ہیں ہو بھا ہر بڑا خوشحال ہے، بیش کی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے ڈھیل ہوتی ہے، بالآ خربیا نجام ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی نہ کسی وقت اسے پکڑلیا جاتا ہے، اور کسی بھی طریقے ہے بکڑلیا جاتا ہے، اور کسی بھی طریقے ہے بکڑلیا جاتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن گرفت ہوتی ہوتی ضرور ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بکڑلیا ہوں کو اس کرفت کا علم ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن گرفت ہوتی ضرور ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بکڑلیا ہوں ہا ہے بلکہ اسے اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اگر کسی ظالم کو بھاتا کی موراز ہور ہی ہے لیکن کسی بھی وقت جب اللہ تعالیٰ اسے بکڑے کا ، جب گرفت آئے گی تو سب پچھ پت

<sup>(</sup>١) القلم: ١٤٤٥ ع

چل جائے سب اگلا پچھلا بھول جائے گا۔

﴿ وَلَنَذِ يُقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدُنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ (١) "اوراس بڑے عذاب سے پہلے سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھا کیں گے''

توظلم سے اللہ تبارک وتعالیٰ کی پناہ مانگیں اور کسی بھی انسان پرظلم کرنے ہے بجیس کہ بیہ بڑی سخت چیز اور بہت بڑا جرم ہے۔اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کواس سے محفوظ رکھے۔

وومری چیز بیان فرمائی، قطیعة الرحم، یعنی رشتول کے حقوق کی حق تلفی، الله تعالیٰ نے رشتہ داروں کے بہت ہے حقوق رکھے ہیں:

اگرکونی شخص رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرے کسی بھی طرح پامال کرے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جوحقوق رکھے ہیں وہ ان کو نہ دے۔ والدین کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے حقوق اوا نہ کرے اور قطع تعلقی کرلے، ان سے ملنا چھوڑ دے، سلام نہ کرے، اس سے بات جیت بند ہے یہ سب قطع رحی میں داخل ہے۔ اگر ناجا کر اور ناحق طریقے پر ایسا کرے تو یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس سزا آخرت سے پہلے دیا میں ہی مل جاتی ہے کہ اس سزا آخرت سے پہلے دیا میں ہی مل جاتی ہے کہ کسی شکل میں۔ آخرت میں تو ملنی ہے۔

تو ان دو چیزوں کا خاص طور پررسول الله من پیزا نے ذکر فرمایا کہ ان ہے بیچنے کی کوشش کرو ایک ظلم اور دوسر اقطع رحمی ، کیونکہ ان ہے آخرت بھی خراب ہوگی اور دنیا بھی خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کواس ہے بیچنے کی تو فیق عطافر مائے۔

> وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

<sup>(</sup>١) السجدة: ٢١

<sup>(</sup>٢) النحل: ٩٠

## جھوٹے برزیادتی کی صورت میں معافی کا طریقہ 🖈

آلَـخــمُـدُلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّابَعُدُ!

ا یک ملفوظ میں حضرت والانے ارشادفر مایا:

''بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم صریح الفاظ میں (اپنے سے چھوٹے سے) معافی مانگیں گے تو یہ گستاخ ہوکر زیادہ نافر مانی کرے گا، بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم معافی مانگیں گے تو یہ شرمندہ ہوگا، گریہ عذراس وقت ہیں جب اس سے تعلق رکھنا چاہیں، تو ان صورتوں میں صرف اس کو خوش کر دینا امید ہب اس سے تعلق رکھنا چاہیں، تو ان صورتوں میں صرف اس سے (آئندہ) تعلق ہی نہیں رکھنا، جیسے ملازم کو موقوف کر دیا، یا ملازم خود (ملازمت) چھوڑ کر جانے لگا، تو اس وقت ضروری ہے کہ زیادتی ہوجانے کی صورت میں اس سے صریح معافی مانگی جائے، کیونکہ یہاں وہ دونوں عذر موجود نہیں، اس میں اگر رکاوٹ ہوتو میں میں اس میں اگر رکاوٹ ہوتو کی جائے، کیونکہ یہاں کا سبب ضرور ''کبر'' ہے، گواپنے کو ہزانہ سمجھے، گر کبر کے مقتصلی میرے نزدیک اس کا سبب ضرور ''کبر'' ہے، گواپنے کو ہزانہ سمجھے، گر کبر کے مقتصلی فردر ہے، اگر کوئی (شخص) کبر کی تقسیم کو تسلیم نہ کرے تب بھی ظام تو ہوا، جس سے ضرور ہے، اگر کوئی (شخص) کبر کی تقسیم کو تسلیم نہ کرے تب بھی ظام تو ہوا، جس سے معافی مانگنا واجب ہے، لہذا معافی نہ مانگنے ہیں اگر کبر کا گناہ نہ ہوا تو ظلم کا (گناہ) میانگنا واجب ہے، لہذا معافی نہ مانگنے ہیں اگر کبر کا گناہ نہ ہوا تو ظلم کا (گناہ)

یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو بکثرت پیش آتا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص افسر ہے اور لوگ اس کے ماتحت کام کرتے ہیں ، اس کو بید مسئلہ پیش آتا ہے ، اس طرح باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ بید مسئلہ پیش آتا ہے ، ای طرح استاد کو اپنے شاگر دون کے ساتھ بید مسئلہ پیش آتا ہے ، ای طرح شنخ کو اپنے مریدوں کے

٢٤ اصلاحي مجالس (٢/٤/٢ تا ٩٣) بعدازنمازظير، رمضان السيارك، جامع معجد دارالعلوم، كراحي

<sup>(1) -</sup> انفاس میسلی اس: ۱۵۸

ساتھ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات اپنے ماتحت کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے شاگر دکو یا اپنے مرید کوکسی غلطی پر تنبیہ کرنی چاہے تھی اس سے زیادہ کر دی، یا جتنا اس کو ڈانٹ جا ہے تھی اس سے زیادہ دے دی، یا جتنا اس کو ڈانٹ جا ہے تھی اس سے زیادہ دے دی، یا ہزا کا موقع نہیں تھا، لیکن اس کو غلط مزادے دی۔ اس طرح کے واقعات بکثرت پیش آتے ہیں۔

اب سیدهی بات تو ہہ ہے کہ جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، اس سے معانی مانگ لوکہ محصل کی ہے، اس سے معانی مانگ لوکھ مجھ سے غلطی ہوگئ ہے، جمجھے معاف کر دو۔ لیکن بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں اس طرح صریح الفاظ میں اس سے معافی مانگوں گا تو اس کے اندراور زیادہ نافر مانی کا جذبہ پیدا ہوجائے گا، یہ اور گنتائے ہوجائے گا اور غلط راستے پر چل پڑے گا۔

و یکھے! آ دمی آ دمی میں فرق ہوتا ہے، کوئی آ دمی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس سے کوئی بڑا آ دمی جھک کر بات کر لے اور دب کر بات کر لے تو پانی پانی ہوجا تا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے اس کی اصلاح ہوجاتی ہے۔ لیکن بعض آ دمی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کسی بڑے نے جھک کر بات کر لی تو وہ اور شیر ہوجاتے ہیں ،اور اس کے نتیجے میں وہ اور زیادہ سرکشی پر اگر آتے ہیں۔ 'دمتنی' شاعر بعض اوقات بڑی حکیمانہ با تیں کہتا ہے، چنانچہ وہ کہتا ہے۔

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الْكَرِيْمَ مَلْكُنَهُ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّبِيْمَ تَمَرُّدَا

لیتی اگرتم کسی شریف آ دی کی عزت کرد گے اور اس کا اکرام کرد گے تو وہ تمہارا غلام بن جائے گا اور تم اس کے مالک بن جاؤ گے، اور اگرتم کسی کمینے کے ساتھ عزت کا معاملہ کرد گے تو وہ سرکش ہوجائے گا۔ آگے کہتا ہے:

> وَضُعُ النَّدي فِي مَوْضِعِ الشَّيْفِ بالعلى مُضِرُّ كَوَضْعِ الشَّيْفِ فِي مَوْضِعِ النَّدي

لیعنی جس جگہ تلوار استعمال کرنی چاہیے تھی ، اگرتم نے وہاں سخاوت کا برتاؤ کیا تو رہ بھی اتنا ہی مفتر ہے جتنا کہ سخاوت کے موقع پر تلوار کا استعمال مفتر ہے۔ بہر حال ، آ دمی آ دمی میں فرق ہوتا ہے ، کسی آ دمی کے ساتھ اگر آ ب تواضع ہے چیش آ ئیں تو وہ بچھ جائے گا اور پھر کبھی بھی سرکشی پر آ مادہ نہیں ہوگا ، اور بعض وہ ہوتے ہیں کے اگر ان کے ساتھ اور جھ بیش آ و تو وہ التا سرکش بن جاتے ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کے اگر ان کے ساتھ اواقت ول میں خیال آتا ہے کہ اگر میں اپنے سے چھوٹے ہے معافی مانگوں گا تو وہ سرکش ہوجائے گا اور زیاوہ خناس پیدا ہوجائے گا۔

### دومیں ہے ایک بات کا فیصلہ کرلیں

الیں صورت کے بارے میں حضرت تھانوی پہنید فرما رہے ہیں کہ پہلے دوباتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کرلو، وہ بیر کہ جس جھوٹے کے ساتھ بید معاملہ پیش آیا ہے، آئندہ اس سے تعلق باری رکھنا ہے یا نہیں؟ مثلًا اپنے کسی توکر کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آگیا، تو پہلے یہ فیصلہ کرو کہ اکندہ اس کو اینے پاس بطور ملازم کے رکھنا ہے یا اس کو ملازمت سے علیحدہ کرنا ہے۔

### ملازم كےساتھ اچھا برتا ؤكيجيے

اگراس کوملازمت ہے برقر اررکھنا ہے تو اس صورت میں نوکر سے صریح الفاظ میں معافی ما تکنے کے بجائے کسی اورعنوان سے اس کی ولداری کر دی جائے ، مثلاً اس کو کوئی ہدیہ یا تحفہ دے دیا ، یا اس سے بنسی غداق کی میٹھی بات کر نی ، یا اس کی دعوت کر دی ، تا کہ اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ حسن سلوک کیا گیا ہے ، ایساحسن سلوک کر کے سابقہ زیادتی کی تلافی کر لی جائے۔

اور اگر بیاراوہ ہے کہ اب اس کو طازمت پرنہیں رکھنا، بلکہ اس کی طازمت ہے چھٹی کرنی ہے اور اب اس کے ساتھ تعلق برقر ارنہیں رکھنا، تو اس صورت میں چونکہ گستاخ یا سرکش ہو جانے کا اندیشہ نفول اور بے کار ہے، اس لیے اس صورت میں صراحة اس نوکر سے معافی مانگنی چاہیے۔ چانچہ جب اس ملازم کورخصت کروتو اس سے صاف صاف کہدوو کہ جو ہم سے زیادتی ہوئی ہووہ ہمیں معافی کردو، اور خاص طور پر اس زیادتی کا بھی ذکر کردو کہ فلال وقت میں جھے سے زیادتی ہوئی تھی اور جھے سے خلطی ہوئی تھی، جھے معاف کردو۔

### بیتکبر کی بیاری کا علاج ہے

جبتم اپنے ملازم سے بہ کہو گے کہ فلال وقت مجھ سے جو زیادتی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ ان الفاظ کو زبان سے نکالتے وقت متکبر کے دل پر آرے چل جاتے ہیں، لیکن تکبر کا علاج ہی بہ کہ ملازم کورخصت کرتے وقت صرح الفاظ میں اس سے بیالفاظ کیے۔ اس کا ایک فائدہ بہ ہوگا کہ جب صرح کے لفظوں میں معافی ہوجائے گی تو پھر ان شاء اللہ ، اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ نہیں ہوگا کہ تم بب صرح کے لفظوں میں معافی ہوجائے گی تو پھر ان شاء اللہ ، اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ نہیں ہوگا کہ تم بات کے ایک ماری کا علاج ہو اے گا۔

#### حضور مَثَاثِيَةٍ كامعافي مانكنا

اس کا نئات میں کوئی شخص حضور اقدس نڑھڑ کی عزت اور منصب نے برابر ہوسکتا ہے؟ بلکہ دنیا و آخرت میں کوئی منصب کوئی عہدہ ، کوئی رتبہ ، کوئی حیثیت سرکار دو عالم مظرفی کے منصب اور عہدے سے زیادہ نہیں ہوسکتا۔ نیکن اس کے باوجود حضور اقدس مظرفی جمع عام میں کھڑے ہو کر اعلان فرمارہ ہیں کہ اگر کسی سے معاملہ کرتے وقت جمھ سے کوئی زیادتی ہوگئی ہویا میں نے کسی کی جان ، کسی کا مال ، کسی کی عزت و آ برو پر کوئی زیادتی کی ہوتو آج میں یہاں سب کے سامنے موجود ہوں ، اگر وہ جا ہے تو جمھ سے اور کردے۔

#### أيك صحابي طالنفة كابدله لينا

ایک صحابی برانظ ہے ہوگئے اور کہا کہ یا رسول اللہ! مجھے آپ سائظ ہے بدلہ لینا ہے،
آپ سائٹ نے فرمایا کہ س چیز کا بدلہ لینا ہے؟ ان صحابی برانظ نے عرض کیا کہ ایک ون آپ سائٹ نے ہیں نے میری کمر پر مارا تھا، اس کا بدلہ لینا ہے۔حضور اقدس سائٹ نے فرمایا کہ مجھے تو یاونہیں ہے کہ میں نے کسی کو مارا ہو، لیکن اگر تہمیں مارنا یا وہو تو بدلہ لے لو، ان صحابی برانظ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جس وقت آپ سائٹ نے میری کمر پر مارا تھا، اس وقت میری کمر نگی تھی، میری کمر پر کوئی کیٹر انہیں تھا، برابر بدلہ تو اس وقت تو آپ سائٹ کی کمر پر چا در ہے۔ بدلہ تو اس وقت تو آپ سائٹ کی کمر پر چا در ہے۔ مرکار دو عالم سائٹ کی کمر ہے جا در بٹائی اور فر مایا کہ اب بدلہ لے لوچنا نچہ جب آپ سائٹ کی طرف گئے کمر مبارک سے جا در بٹائی تو مہر نبوت کو بوسہ لنا تھا، بدلہ لینا میرا مقصود نہیں اور مہر نبوت کو بوسہ لنا تھا، بدلہ لینا میرا مقصود نہیں اور مہر نبوت کو بوسہ لنا تھا، بدلہ لینا میرا مقصود نہیں اور مہر نبوت کو بوسہ لنا تھا، بدلہ لینا میرا مقصود نہیں اور مہر نبوت کو بوسہ لنا تھا، بدلہ لینا میرا مقصود نہیں اور مہر نبوت کو بوسہ لنا تھا، بدلہ لینا میرا مقصود نہیں اور مہر نبوت کو بوسہ لنا تھا، بدلہ لینا میرا مقصود نہیں تو تا کہ اور مہر نبوت کو بوسہ لنا تھا، بدلہ لینا میرا مقصود نہیں تو تا کہ میرا مقصود نہیں تو تا کہ کہ میرا مقصد تو مہر نبوت کو بوسہ لنا تھا، بدلہ لینا میرا مقصود نہیں تو تا کہ ایک میرا مقصد تو مہر نبوت کو بوسہ لنا تھا، بدلہ لینا میرا مقصود نہیں تو تا کہ میرا مقصد تو مہر نبوت کو بوسہ کی تھا۔

جب سرکاردو عالم طَانِیَا کھڑے ہوکر بیاعلان فرمارہ ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہےتو ووہ بدلہ لے لیے یا مجھے معاف کردے تو ہما شاکس شار وقطار میں ہیں۔

بہرحال! انسان یہ کہتے ہوئے کیوں شرمائے کہ میری غلطی پر مجھے معاف کر دو۔ اس لیے حضرت تفانوی بڑھیے معاف ساف الفاظ میں حضرت تفانوی بڑھیے نے فرمایا کہ جب اس ملازم اور نوکر سے تعلق نہیں رکھنا تو صاف صاف الفاظ میں اس سے معافی ما تگنے میں بھی شرم کوآٹرے نہ آنے دو۔

### معافی کا دروازہ بندہونے سے پہلے معافی ما نگ لیں

ایک حدیث میں نبی کریم مٹائیڈ نے ارشاوفر مایا کہ جس شخص کے ذیہے دوسرے کا کوئی جانی یا مالی حق ہو، وہ آج اس شخص ہے معاف کرا لے جس کا حق ہے، قبل اس کے کہ وہ وفت آجائے کہ معافی کا درواز ہ بند ہوجائے۔

آج تو تم اس کی خوشامد کر کے معاف کرالو گے یا کوئی معاوضہ وے کر معاف کرالو گے، کیک ایک وفت ایسا آنے والا ہے جب تمہارے پاس اس کو چیش کرنے کے لیے نہ ویتار ہوگا اور نہ درہم ہوگا، آخرت میں تو وہاں کی کرنسی نیکیاں جیں، وہاں پر تو حق کی معافی کے لیے یا تو اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی مااس کے گناہ اپنے اوپر لینے پڑیں گے، اس کے حق کوادا کرنے کااور اس کے وہال سے کہا وہ کی دالوں کے وہال سے کے کااس کے مواکوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لہذا وہ وقت آنے سے پہلے پہلے معاف کرالو۔

#### حضرت تھانوی میشد کا معافی مانگنا

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بُینیڈ نے حضور اقدس من اللہ کی معافی معافی مانگئے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وفات سے چند سال پہلے ایک رسالہ لکھا تھا، اس رسالے کا نام تھا "المعندر والمنذر" اس رسالے میں لکھا تھا کہ ساری عمر میرا جن لوگوں سے تعلق رہا، نہ جانے مجھے سے سلس کی کیا کیا جن تلفی ہوئی ہو، میں آج ان حقوق کی اوا نیگ کے لیے تیار ہوں، اگر کسی کا مالی حق میرے ذھے ہوں کیا گاہ حق میرے ذھے ہوں گھے اور لاکر وہ حق وصول کرلے، اور اگر کسی کا جانی حق میرے تو اگر وہ مجھے سے اور مجھے اور کرنا چاہتا ہے تو معاف کر دے، میں ہے تو اگر وہ مجھے سے معافی کر دے، میں ہے ہو اگر وہ بھے سے معافی کو طالب گار ہوں۔ پھر یہ رسالہ خط کی شکل میں اپنے سارے متعلقین کو بھیجا جو آپ سب سے معافی کا طالب گار ہوں۔ پھر یہ رسالہ خط کی شکل میں اپنے سارے متعلقین کو بھیجا جو ہم اروں کی تعداد میں شھے۔

## حضرت مفتى محمر شفيع صاحب بينالله كامعافي مانكنا

میرے دالد ماجد بہتنتے نے بھی وفات سے تقریبا دوسال پہلے معافی کا ایک مضمون مجھ سے تکھویا اور پھراس کو'' کچھ تلافی مافات' کے نام سے''البلاغ'' میں بھی شائع کیا اور فر دأ فر دأ بھی اپنے متعلقین کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعہ اپنے تمام متعلقین سے معافی مانگی۔ لہٰذا یہ معافی مانگی۔ لہٰذا یہ معافی مانگی کی بات نہیں ،اس سے انسان کی عزت میں کی نہیں آتی ،اس کے

ذر ایدانسان آخرت کی ذمہ داری ہے سبکدوش ہوجا تا ہے، اور سب سے بڑی بات میہ ہے کہ اس کے ذرایعہ تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔

### ہدیہ دیے کرنو کر کوخوش کر دیجیے

اورا گراس ملازم اور نوکر ہے آئندہ تعلق باقی رکھنا ہے تواس صورت میں صراحنا اس سے معانی مائنے کی صورت میں اگر اس کے ساتھ کسی معانی مائنے کی صورت میں اس کے ساتھ کسی عنوان سے اس کی دلداری کرلو، مثلاً اس کوکوئی ہدیید ہے دویا کوئی تخدد ہے دواوراس کا دل خوش کر دو۔ `

#### نوکراور ماتحت کے بارے میں اتنی تا کید کیوں؟

''نوکر' اور'' ما تحت' ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف اللہ تعالیٰ کی خاص تو فیق ہی کے ذریعہ ہوسکتا ہے، ورندا کنٹر و بیشتر انسان اپنے ماتخوں کے معاطمے ہیں انصاف ہے تجاوز کر جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ماتخت اپنی گرفت اور اپنے پنج ہیں ہوتا ہے، ہم جب جاہیں اس کو ڈائٹ سکتے ہیں، جب جاہیں اس کی فہر لے سکتے ہیں، تو چونکہ ماتخت پر انسان کو قدرت حاصل ہوتی ہے، اس کے نتیج ہیں وہ اس قدرت کو علط میں وہ اس قدرت کو علط میں اس تعالی کرنے سے قاصر رہتا ہے اور اس قدرت کو علط استعال کرنے سے قاصر رہتا ہے اور اس قدرت کو علط استعال کرنے ماص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی۔

#### غلامول کے ساتھ بھی انصاف سیجئے

ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر را اُٹھٹا ہے غلام کو مار رہے تھے، اب ظاہر ہے کہ کسی واقعی غلطی پر سزا دے رہے ہوں گے، بلاوجہ تو سزانہیں دے رہے تھے، حضور اقدس اللہ اُٹھٹٹ نے آپ کو مارتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فر مایا:

#### ((اللَّهُ أَقُدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ))(١)

(۱) صحیح مسلم، کتاب الأیمان، باب صحبه الممالیك و کفارة من لطم عبده، رقم: ۳۱۳۰، سنن الترمذی، کتاب البروالصله عن رسول الله، باب النهی عن ضرب الخدم و شتمهم، رقم: ۱۸۷۱، سنن أبی داؤد، کتاب الأدب، باب فی حق المملوك، رقم: ۴۶۹، مسند أحمد، رقم: ۱۸۷۸، سنن أبی داؤد، کتاب الأدب، باب فی حق المملوك، رقم: ۴۶۹، مسند أحمد، رقم: ۲۲۶۷ مسند أحمد، رقم: ۲۲۶ داش داش در که بمارے وَکر کرده مراجع کے مطابق بیر واقع دعرت ابویکر صدیق دائی دائی کی بجائے دعرت ابومسعود الصاری دائی کا ہے، جن کا اصل نام "عقیة بن عمرو بن تعلیه" تحمار تنجع کے باوجود حضرت ابویکر جن تعلیم الله الفاظ کے ساتھ ایبا واقعہ بیل طرک سکا۔

لیمی جتنی قدرت تنہیں اس غلام پر حاصل ہے،اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ قدرت تم پر حاصل ہے۔مطلب میر تھا کہ ذرا اس بات کا دھیان کرو کہ اس قدرت کو تھے اور برمحل اور مناسب حدود میں استعمال کر رہے ہو یانہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر قدرت کا مظاہرہ کرنے پر آ جا کیں تو تمہارا ٹھکا نہ کہاں ہوگا۔

#### حضرت تقانوي فيشد كامعمول

بہر حال! ان چھوٹوں اور ماتخوں کے ساتھ معاملات کرنے میں تکبر کے بڑے امکانات ہیں، لہذا اس پر اللہ تعالیٰ ہے مدو مانگنی چاہے۔ اس لیے حضرت تھانوی بھینے کی ملفوظ میں ارشاو فرماتے ہیں کہ جب میں بھی اپنے کی جھوٹے سے مواغذہ کرتا ہوں اور اس کو ڈانٹے کی نوبت آ جاتی ہے تو الحمد للہ بھی اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی کہ ایک طرف تو اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں اور دوسری طرف دل میں اللہ تعالیٰ ہے میوض کرتا ہوں کہ یا اللہ! جھے سے ایسا مواخذہ نہ فرمائے گا۔ اب بتا ہے جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ ہے میوض کرتا ہوں کے یا اللہ! جھے سے ایسا مواخذہ نہ فرمائے گا۔ اب بتا ہے جس شخص کے دل میں ہر وقت آخرت کی یہ فکر گی ہوئی ہو، وہ کہنے حد سے تجاوز کرے گا۔

### بھائی نیاز صاحب مرحوم کا واقعہ

حضرت تھانوی اُجَنَّتُ کے خلیفہ بابا بھم احسن اُجَنَّتُ نے یہ واقعہ سنایا کہ حضرت تھانوی اُجَنَّتُ کے اللہ خادم سنے، جن کا نام' بھائی نیاز' تھا، وہ حضرت کے بہت قریب رہتے تھے، اس وجہ نے زرامند چڑھے خادم تھے، اور جو کسی بڑے کا منہ چڑھا ہوتا ہے وہ دوسروں پرناز بھی کیا کرتا ہے، بقول کسی کے عظم نادم تھے، اور جو کسی بڑے شاہ کا مصاحب بھرے ہے اترا تا

شاہ کا مصاحب دوسروں پر ناز کرتا ہے۔ اس لیے حضرت والا کے پاس جو آنے جانے والے مہمان ہوتے ، بعض اوقات ان کے ساتھ نامناسب انداز ہیں چیش آتے ، حضرت تھانوی ہُڑاتیہ کواس کی اطلاع ہوئی کہ یہ بھائی نیاز آنے جانے والوں کے ساتھ درشتی کا محاملہ کرتے ہیں، حضرت نے ان کو بلایا اور سخت لفظوں ہیں ان ہے کہا: میاں نیاز! تم آنے والوں کے ساتھ لاتے جھڑ نے رہے ہواوران کے ساتھ بد تہذیبی ہے بات کرتے ہو۔ جواب ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت! جھوٹ نہ بولو، اللہ ہے ورود اللہ ہے کہ 'جھوٹ نہ بولو، اللہ ہے ورد ورد کھھے کے ایک نوکر اور خادم اپنے آقا ہے کہ درہا ہے کہ 'جھوٹ نہ بولو، اللہ ہے ورد کو استغفر اللہ اس وقت تو اور زیادہ اس توکر کو ڈائٹنا چاہے تھا لیکن حضرت تھانوی ہوئی ہے ''استغفر اللہ استغفر اللہ '' کہتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔

بعد میں اوگوں کے سوال کرنے پر حضرت والانے بتایا کہ جب بھائی نیاز نے جھے ہا کہ استان میں ہوا کہ میں نے یک طرفہ بیان من کر ان کو ڈاخمتا شروع کر دیا تھا، ابھی میں نے صرف لوگوں کی بات سی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ بیزیادتی کی شروع کر دیا تھا، ابھی میں نے صرف لوگوں کی بات سی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ بیزیادتی کی ہے، مجھے بیہ چاہیہ میں ان کا بیان بھی سنتا اور ان سے بوچھتا کہ لوگ تمہارے بارے میں بیا کہ رہے ہیں، بتاؤ! بیچے ہے یا غلط ہے؟ ان کے بیان کو سننے کے بعد ڈانٹنے کا فیصلہ کرتا، لیکن میں نے یک طرفہ بات پر ڈاخمتا شروع کر دیا، اس وجہ سے مجھے شطعی ہوئی، اس لیے بی استعفار کرتا ہوا چلا گیا۔ حضرت بابا نجم احسن ہے تھا کہ جو افعہ سنانے کے بعد فر مایا کہ میرا خیال بیہ ہے کہ بھائی نیاز کا مصلہ نہیں تھا کہ حضرت جھوٹ نہ بولیں اور اللہ سے ڈریں۔ لیکن جلدی میں بی سطلب نہیں تھا کہ حضرت جھوٹ نہ بولیں اور اللہ سے ڈریں۔ لیکن جلدی میں زبان سے براہ راست حضرت والا سے خطاب کرتے ہوئے کہ دیا کہ جھوٹ نہ بولی، الذہ سے ڈریں۔ لیکن جلدی میں زبان سے براہ راست حضرت والا سے خطاب کرتے ہوئے کہ دیا کہ جھوٹ نہ بولی، اور اللہ سے ڈریں۔ لیکن جلدی میں زبان سے براہ راست حضرت والا سے خطاب کرتے ہوئے کہ دیا کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈریں۔ لیکن جلدی میں زبان سے براہ راست حضرت والا سے خطاب کرتے ہوئے کہ دیا کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈریں۔ لیکن جلدی میں

### الله کی حدود بررک جانے والے

لیکن اس واقعہ میں ویکھنے کی بات ہہ ہے کہ جب ایک خاوم کوڈ انٹا تو فورا اس وقت ذہن میں میں بہ خیال آیا کہ میں نے کے طرفہ بیان پر فیصلہ کر دیا، یہ مجھ سے خلطی ہوئی، لہٰذا اس پر استغفار کرتے ہوئے کے ،اس کو کہا جاتا ہے:

"كان وقَّافاً عند حدود الله"

''لعنیٰ الله تعالیٰ کی حدود کے آ گے تھم جانے والے تھے۔''

یہ بھے'' تھیم الامت' و ہے ہی'' تھیم الامت' نہیں بن جاتے ، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا فیض جار دانگ عالم میں پھیلایا۔ آج ہم نے چند ظاہری رسوم کا نام'' وین' رکھالیا ہے، حالانکہ یہ بھی سب دین کا حصہ ہے کہ کس وقت ہے کیا معاملہ کیا جائے اور کس حد میں کیا کیا جائے؟ بیز از واپنے میں لگانی پڑتی ہے کہ کہیں ایک طرف بلہ جھکے نہیں، بلکہ تو از ن کے ساتھ سارے کام انجام یا کیں۔

#### بدله میں برابری آ سان نہیں

بہرحال! جھوٹوں کے ساتھ معاملات کرنے میں خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔کسی نے خوب کہا ہے ع

دو گوند رنج و عذاب جان مجنون را

ایک طرف اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری طرف ہے کہ وہ کرتی نہ ہو جائے اور اگر کوئی زیادتی نہ ہو جائے اور اگر کوئی ویادتی ہوتو اس کی معافی تلافی ہوجائے۔اور دوسری طرف سے ہے کہ وہ سرش نہ ہے ،انتظام خراب نہ ہو۔ ان وونوں کے درمیان تو ازن رکھنا ہیں یہی حدود اللہ کو قائم کرتا ہے۔ اور بدکام عموماً کسی شخ کی صحبت اور تربیت کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا ،اس کے بغیر آ دمی پھسل جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی کی با قاعدہ تربیت ہوئی ہوتو وہ بچھتا ہے کہ کس جگہ پر کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے اور کتنا اختیار کرنا ہے ،اگر کسی کو ڈائٹنا بھی ہے تو کتنا زور دیتا ہے ،اور اس سے زیادہ و سے جس کس طرح زیادتی ہوجائے گی۔ بیتر از و ویسے ہی ول جس بیدا نہیں ہو جاتی ،اگر جس اس کو دو اور دو چار کر کے لفظوں میں بیان کرنا چا ہوں تو بیان نہیں کرسکتا ، بلکہ بیا کیک ذوتی اور ملکہ ہے ، وہ ذوتی اور ملکہ جب وہ ذوتی اور ملکہ جب دل جس بیدا ہوجا تا ہے تو وہ بتاتا ہے تو وہ بتاتا ہو کہ اس جگہ استے ڈوز کی ضرورت ہو میاں سے زیادہ کی ضرورت نہیں ،اس سے زیادہ کروگے تو زیادت ہوجائے گی۔ قرآن کر یم جس بید ہوفر مایا:

﴿ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمُ ﴿ (١)

یعنی جنتی زیادتی کئی نے تم پر کی ہے، تم بھی اتن ہی زیادتی اس پر کر سکتے ہو۔ اس آیت پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ جانچ تول کر بیرکرنا کہ میں اتنا بدلدلوں جتنا اس نے کیا ہے، بیہ آسان کام نہیں۔

### اولیاء کے مختلف رنگ ہوتے ہیں

"ارواح مثلاث میں حضرت تھانوی بھتے نے قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے کسی بزرگ سے سوال کیا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ اولیاء اللہ کے مختلف الوان ہوتے ہیں اور ان کی مختلف شانیں ہوتی ہیں، لہذا میں ویجھنا جاہتا ہوں کہ وہ کیا مختلف الوان ہوتے ہیں اور کیا شانیں ہوتی ہیں؟ ان بزرگ نے فرمایا کہتم ای چکر میں مت پڑو، اپنے کرنے کا جو کام ہو وہ کیے جاؤ، ان صاحب نے اصرار کیا کہ میں بیدد یکھنا جاہتا ہوں۔

ان بزرگوں نے فرمایا کہ احتجا ایسا کر و کہ فلاں گاؤں میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جاؤ، وہاں تہمیں جاؤ، وہاں تہمیں تبین بزرگ ذکر اللہ میں مشغول نظر آئیں گے، تم جاکر تمنیوں کو چیجے ہے ایک ایک مکتہ مار ویٹا، پھر دیکھنا کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو وہ کریں جھے آکریتانا۔ چٹانچہ وہ صاحب گاؤں کی مسجد میں گئے، جاکر دیکھا تو واقعۃ تمین بزرگ ذکر اللہ میں مشغول تھے، اس نے جاکر پہلے ایک کو چیجے ہے مکہ

مارا، ان صاحب نے چیچھے مڑ کران کو بھی ایک مکہ اتنی زور کا مارا اور پھر ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے کو جا کر مکہ مارا تو انہوں نے بلٹ کر دیکھا ہی نہیں کہ کس نے مارا اور کیوں مارا، بلکہ اپنے ذکر میں مشغول سے۔ جب تیسرے شخص کو مارا تو انہوں نے بلٹ کر ان کا ہاتھ دبانا شروع کر دیا کہ تمہارے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں گئی۔

جب بیصاحب واپس ہوئے تو ان بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے ساری تفصیل بتا دی کہ متنوں نے علیحدہ معاملہ کیا، ان بزرگ نے فرمایا کہتم بزرگوں کے الوان جانا چاہ رہے ہتے، یہ مختلف الوان ہتے، پہلے بزرگ جنہوں نے تم سے بدلہ لیا، یہ بتاؤ کہ انہوں نے اتنی ہی زور کا مکہ مارا جتنی زور کا تم نے مارا تھا، یا زیادہ زور کا مارا؟ ان صاحب نے کہا کرنہیں، اتنی ہی زور کا مارا تھا، فرمایا کہ انہوں نے بیسو چا کہ جتنی زیادتی اس نے میرے ساتھ کی، میں نے بھی اتنا ہی بدلہ لے لیا۔

لوگوں کی سمجھ میں میہ بات نہیں آتی ،لیکن میہ حقیقت ہے کہ بعض اللہ کے ولی لوگوں سے بدلہ اس لیے لیتے ہیں تا کہ میہ خفس آخرت کے مواخذہ سے بری ہو جائے ،اس لیے بدلہ بیتے کہ اس لیتے کہ اس لیے بدلہ لیتے ہیں کہ اگر میں اس سے بیباں بدلہ لے لوں گا تو میہ آخرت کے مواخذہ سے بری ہو جائے گا ، اس لیے ان بزرگ نے بدلہ لیا ،لیکن اتنا ہی لیا جا تنا لینا جا جا جا ہے ان بزرگ نے بدلہ لیا ،لیکن اتنا ہی لیا جا تنا لینا جا جا ہے گا ، اس سے زیادہ نہیں لیا ۔

دوسرے ہزرگ جو تھے انہوں نے سوچا کہ بدلہ لینے کے چکر میں کون پڑے، کیونکہ اگر ایک انچ بھی زیادہ بدلہ لے لیا تو الٹی اپنی گردن بکڑی جائے گی، کیوں خواہ مخواہ چکر میں پڑوں اور جس کام میں لگا ہوا ہوں ، اس سے اپنا وفت ضائع کروں ، اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہوں ، اسی میں لگا رہوں ، کوئی اگر مارتا ہے تو مارتا رہے۔

تیسرے ہزرگ نے اپنے آپ کوا تنا مٹایا ہوا تھا کہ ندصرف ہے کہ ان کواپنی چوٹ کی ہروا نہ ہوئی، بلکہ الٹا مار نے والے کا ہاتھ دیانے لگے کہ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی۔ بہرحال! ہزرگوں کے بیہ مختلف رنگ اور مختلف طریقے تھے، اور مینوں طریقے جائز تھے، پہلا طریقے بھی جائز تھا، اس لیے کہ ہرابر کا بدلہ لیمنا جائز ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

> ﴿ وَجَزَوْ اسْبِغَةِ سَبِغَةٌ بَتُلُهَا ﴾ (١) اور دوسراطریق یعنی معاف کرنا بھی جائز ہے، قرآن کریم کا ارشاو ہے:

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۱۰، آيت كاترجمه بيت: 'اوركني برائي كابدله اي جيسي برائي بي- '

﴿ وَلَمِّنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴾ (١)

اور حضورا قدس مُؤَيِّرُهُ کَی سنت بھی یہی تھی کہ معانی فرما دیا کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے کھی بدلہ نہیں لیا۔اور تیسرا طریقہ اس سے زیادہ افضل اور اعلیٰ تھا کہ اپنی فکر کے بجائے مارنے والے کی فکر کررہے تھے۔

بہر حال! بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس میں ہر وفت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ آج لوگ کس ہے دردی ہے اور بلاخوف انسانوں کے حقوق پر، ان کی جان پر، ان کی مال پر، ان کی آبرو پر ڈاکے ڈالتے ہیں، وہ جان مال اور آبروجس کے بارے میں رسول اللہ من فرخ مایا کے مسلمان کی جان اور مال اور آبرو ہیت اللہ سے زیادہ حرمت والا یہ، اگر کسی نے مسلمان کی جان مال پر حملہ کیا تو وہ ایسا ہے جسے اس نے کعبہ کو ڈھادیا۔ العیاذ باللہ۔

### ایک صاحب کے لٹنے کا واقعہ

ایک صاحب اپنا قصہ بیان کررہے تھے کہ وہ دفتر ہے گھر جارہے تھے، پیبوں کا تھیلہ ہاتھ میں تھا، دوصاحبان راہے میں آگے، پہلے بستول دکھایا اور ایک تھیٹر مارا، دوگالیاں دیں، اور پھر کہا کہ جو پچھ ہے وہ بھارے حوالے کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ صرف مال لینے پر اکتفائیس کیا بلکہ جان، مال اور آبرو، متنوں پر حملہ کیا، اور یہ خیال ہی نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کام کررہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آخر ہمیں مرزا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جانا ہے، اور یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ ایک دن کی ہے بیازیادہ کی ہے، جو آ دمی دوسروں پر پستول لیے پھرتا ہے اس کی زندگی بھی موہوم ہے، پیتر نہیں جبح موت کو دیکھے یا شام کو دیکھے، اس و نیا ہے جانا بھینی ہے، لیکن اس کے باوجود ہیکام کررہے ہیں۔

الله تعالی ان سب کو مدایت عطا فرمائے اور فکر عطا فرمائے۔ اور جمعیں بھی حقوق العباد کی فکر کرنی چاہیے کہ اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ، نہ جسمانی، نہ مالی اور نہ آبرو کی، اور اگر دوسروں کو ہم سے تکلیف پہنچی ہوتو فور أاس کومعاف کرانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس کی توفیق عطا فرمائے۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ ﴿ كُلُّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ الْعَلَمِيْنَ

<sup>(</sup>١) الشوري: ٤٣

# خاندانی نظام ☆

عائلی زندگی معاشرے کا وہ بنیادی پھر ہے جس پر تہذیب و تدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔
اگر معاشرے میں خاندانی نظام کا ڈھانچہ تو ٹر پھوڑ اور افراتفری کا شکار ہو، تو خواہ زمینیں سونا اگل رہی ہوں، یا مشینوں سے مل و جواہر بر آمد ہور ہے ہوں، زندگی سکون سے محروم ہوجاتی ہے۔ آج بورپ اور امر بکدی وہ دنیا جو سیاسی اور معاشی اعتبار سے پسماندہ اور ترقی پذیر ملکوں کے لیے قابل رشک سمجی اور امر بکدی وہ دنیا جو سیاسی اور معاشی اعتبار سے پسماندہ اور ترقی پذیر ملکوں کے لیے قابل رشک سمجی جاتی ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی کی اور تیز رفتار مادی ترقی کے باوجود لوگ ایک انجانے اضطراب کا شکار ہیں، اپنی دولت کی ریل پیل، اور تیز رفتار مادی ترقی کے باوجود لوگ ایک انجانے اضطراب کا شکار ہیں، اپنی اندرونی ہے بین، اور خواب آور دواؤں کی سے کوئی خیز اس بے چینی کا علاج نہیں کر پاتی، تو میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، اور بالاً خر جب ان میں ہے کوئی چیز اس بے چینی کا علاج نہیں کر پاتی، تو اضاف ہور ہا ہے۔

ابھی پچھ عرصہ پہلے میں سویٹر رلینڈ میں تھا، میرے میز بانوں نے آ مدورفت کے لیے جس گاڑی کا انظام کیا تھا، اس کا ڈرائیورایک اطالوی نسل کا تعلیم یافتہ آ دمی تھا، اور انگریزی روانی سے بول لیتا تھا، وہ چندروز میر سے ساتھ رہا، اس کی عمر تقریباً چالیس سال کو پچھے رہی تھی، لیکن ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی، میرے وجہ پوچھے براس نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں شادی اکثر اس لیے بے مقصد ہوجاتی ہے کہ شادی کے بعد شو ہراور بیوی کے درمیان زندگی کی پائیدار رفاقت کا تصور بہت کے مقصد ہوئی حد تک ایک میں بات کے بجائے شادی ایک رس تعلق کا نام رہ گیا ہے، جس کا مقصد برئی حد تک ایک دوسرے سے مالی فوائد حاصل کرنا ہوتا ہے، بہت می خوا تمن شادی کے بعد جلد ہی طلاق حاصل کر لیتی دوسرے سے مالی فوائد حاصل کرنا ہوتا ہے، بہت می خوا تمن شادی کے بعد جلد ہی طلاق حاصل کر لیتی ہیں، اور یہ بین، اور یہاں کے قوا نمین کے مطابق شو ہر کی جائیداد کا بڑا حصہ بتھیا کرا ہے دیوالیہ کرجاتی ہیں، اور یہ بیانا مشکل ہوتا ہے کہ کون می عورت صرف شو ہر کی جائیداد کا بڑا حصہ بتھیا کرا ہے دیوالیہ کرجاتی ہیں، اور یہ بیانا مشکل ہوتا ہے کہ کون می عورت صرف شو ہر کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے شادی کر رہی ہے، اس نے حسرت بھرے انداز میں یہ بات کہہ کر اور کون وفا داری کے ساتھ زندگی گڑا ر نے کے لیے، اس نے حسرت بھرے انداز میں یہ بات کہہ کر

ساتھ ہی یہ تبصرہ بھی کیا کہ آپ کے ایشیائی مما لک میں شادی واقعی بامقصد ہوتی ہے، اس ہے ایک جما ہوا خاندان وجود میں آتا ہے، جس کے افراد آپس میں دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، ہم ایسے خاندانی ڈھانچے سے محروم ہوتے جارہے ہیں، میں نے اس سے یو چھا کہ کیا تمہارے والدین یا بہن بھائی تہمیں اچھی بیوی کی تلاش میں مدونہیں دیتے؟ اس نے بیسوال بڑے تعجب کے ساتھ سنا، اور كہنے لگا كە' ميرے والدين تو رخصت ہو جكے، بہن بھائى ہيں، ليكن ان كاميرى شاوى سے كياتعلق؟ ہر شخص اپنے مسائل کوخود ،ی حل کرتا ہے ،میری تو ان سے ملاقات کو بھی کئی سال گزرجاتے ہیں۔'' را کے ڈرائیور کے تاثرات تھے، (واضح رہے کہ پورپ کے سفید فام ڈرائیور بھی اکثر پڑھے کھے اور بعض اوقات خاصے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جس ڈرائیور کا میں نے ذکر کیا اس کا نام آرلینڈو تھا، گریجویٹ تھا، اور تاریخ، جغرافیہ اور بہت ہے ساجی معاملات پراس کا مطالعہ خاصا تھا) ہوسکتا ہے كداس نے اينے ذاتى حالات كى وجه سے كچھ مبالغے سے بھى كام ليا ہو، كيكن مغرب ميس خاندانى ڈھانچے کی ٹوٹ پھوٹ ایک ایس حقیقت ہے جس پر زیادہ دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، میہ بات پوری دنیا میں مشہور ومعروف ہے مغرب کے اہل فکر اس پر ماتم کررہے ہیں ، اور جوں جوں اس کا علاج کرنا جاہتے ہیں اتن ہی تیز رفتاری ہے خاندان کا ڈھانچے مزید تباہی کی طرف جارہا ہے۔ سابق سوویت یونین کے آخری صدر میخائل گور باچوف اب دنیا کے سیاسی منظر سے تقریباً عَائِب ہو چکے الیکن ان کی کتاب Perestroika جوانہوں نے اینے اقتدار کے زمانے میں کھی تھی ، نہ صرف سوویت یونین ، بلکہ یورے مغرب کے ساجی اور معاشی نظام پرایک جراک مندانہ تبھرے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے بعض حصول میں آج بھی غور وفکر کا بڑا سامان ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے خواتین اور خاندان (Women and Family) کے عنوان سے خاندانی نظام کی فنکست وریخت بربھی بحث کی ہے، انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ تحریک آزادی نسوال کا بدپہلوتو بے شک قابل تعریف ہے کہ اس کے ذریعے عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق ملے ،عورتیں زندگی کے ہرشعے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کے قابل ہوئیں ، اور اس کے نتیجے میں ہماری معاشی پیداوار میں اضافه ہوا،کیکن آ گے چل کروہ لکھتے ہیں:

> "But over the years of our diffiult and heroic hsitory, we failed to pay attention to women's specific rights and needs arising from their role as mother and home-maker, and their in dispensable

educational function as regards children. Engaged in scientific researsh, working on construction sites, in production and in the services, and involved in creative activities, women no longer have enough time to perform their everyday duties at home housework, the upbringing of children and the creation of a good family atmosphere. We have discovered that many of our problems in children's and young peoples's behavior, in our morals, culture and in production are partially caused by the weakening of family tyes and slack attitude to family responsibilites. Thai is a paradoxicl results of our sincere and politically justified desire to make women equal with man in every thing, now in the course of perestroika, we have begun to overcome this shortcoming. That is why we are now holding heated debates in the press, on public organizations at work and at home, about the question of what we shaould do to make it possoble for women to retrun to their purely womanly mission."

''لیکن اپی مشکل اور جرائت مندانہ تاریخ کے پچھلے سالوں میں ہم خواتین کے ان حقوق اور ضرور مات کی طرف توجہ دینے میں ناکام دے جوایک ماں اور گھرستین کی حقیت میں ، نیز بچول کی تعلیم وربیت کے سلسلے میں ان کے ناگز بر کردار ہے بیدا ہوتے ہیں ، خواتین چونکہ سائنسی تحقیق میں مشغول ہوگئیں ، نیز زیر تقمیر عمارتوں کی دکھے بھال میں ، بیدا داری کامول اور خد مات میں اور دوسری تخلیق سرگرمیوں میں دکھے بھال میں ، بیدا داری کامول اور خد مات میں اور دوسری تخلیق سرگرمیوں میں

معروف رہیں،اس لیے ان کواتنا وقت نہیں ال سکا کہ وہ خانہ داری کے روز مرہ کے کام انجام دے سکیں، بچوں کی پرورش کرسکیں، اور ایک اچھی خاندانی فضا پیدا کر سکیں،اب ہمیں اس حقیقت کا انکشار ہوا ہے کہ ہمارے بہت ہے مسائل جو بچوں اور نو جوانوں کے رویے، ہماری اخلاقیات، نقافت اور پیداواری ممل ہے تعلق رکھتے ہیں،اس وجہ ہے بھی پیدا ہوئے ہیں کہ خاندانی رشتوں کی گرفت کمزور پڑگئی ہے،اور خاندانی فرائض کے بارے ہیں ایک غیر فرمہ دارانہ رویہ پروان پڑھا ہے، ہم نے عورتوں کو ہر معالمے ہیں مردوں کے برابر قرار دینے کی جو خلصانہ سیاس اعتبار ہے درست خواہش کی تھی، یہ صورت حال اس کا تصاد آفرین نتیجہ ہے،اب ایخی نتیجہ ہے،اب ایخی نتیجہ ہے،اب کے ہم پریس میں،عوامی شظیمات ہیں،کام کر رہے ہیں جن میں اس سوال پر ہے کہ ہم پریس میں،عوامی شظیمات میں،کام کر رہے ہیں جن میں اس سوال پر بحث کی جارہی ہے کہ عورت کواس کے خالص نسوانی مشن کی طرف واپس لانے بھی کے لیے ہمیں کیااقد امات کرنے چاہئیں؟''(۱)

ریا یک ایسے سیاسی لیڈر کا تبھرہ ہے جس کے معاشر ہے جی خاندان سے متعلق یا مرد وعورت کے حقوق و فرائض کے بارے جس کی تتم کی خربی اقد ارکا کوئی تصوریا تو موجود نہیں ہے، یا اگر ہے تواس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لبندا خاندانی نظام کی ٹوٹ بجوٹ پراس کا اظہار افسوس کسی اعلیٰ آسانی ہدایت کے زیر اثر نہیں، بلکہ اس کے صرف ان نقصانات کی بنا پر ہے جوٹھینے مادی زندگی میں اسے آنکھوں سے محسوس ہوئے، ایک مسلمان کی حیثیت ہے ہم صرف ظاہری اور مادی یا دنیوی نفع و اسے آنکھوں سے محسوس ہوئے، ایک مسلمان کی حیثیت ہے ہم صرف ظاہری اور مادی یا دنیوی نفع و اسے آنکھوں سے محسوس ہوئے، ایک مسلمان کی حیثیت ہے ہم صرف ظاہری اور مادی یا دنیوی نفع و ایس کے بھی پابند ہیں، جو قر آن وسنت کے واس ہے ہمارے لیے واجب العمل ہیں، لبندا خاندانی نظام کی ایئری صرف ہمارا ساجی اور معاشرتی نقصان ہی نہیں ہے، لبکہ ہمارے عقیدے ہمارے نظریے حیات اور ہمارے دین کے لحاظ سے ایک بہت بڑا فساد ہے جو لیک مسلم معاشرے میں کسی بھی طرح قابل برداشت نہیں۔

جب سے ہمارے درمیان مغربی افکار کا ایک سیلاب اندا ہے، اور بالخصوص جب نے وی، وڈیواور انگریزی فلموں کی بہتات نے ہمارے معاشرے پر ثقافتی یلغار شروع کی ہے، اس وقت سے ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر انہی معاشرتی تصورات کی طرف بڑھ رہے ہیں جن کی داغ بیل مغرب نے ڈالی تھی۔ الحمد للہ! ابھی ہمارا خاندانی نظام ورہم برہم نہیں ہوا، لیکن جس رفتار ہے مغربی ثقافت

ہمارے درمیان پھیل رہی ہے، اگرین فلموں کے سیاب نے مغر فی طرز زندگی کو جس طرح گھر گھر اور کا دُن کا کو اور انہیں ایک اور گا دُن کا دُن کا کو اور کا ندان کے عامل معیشت (Factor of Proudction) بنانے پر زور دیا جا رہا ہے، اور گھر اور خاندان کے بارے بیں اسلامی تعلیمات ہے جس تیزی کے ساتھ دوری اختیار کی جا رہی ہے، وہ متنقبل میں ہمارے فاندانی نظام کے لیے ایک زبردست خطرہ ہے جس کی روک تھام آج ہی ہے ضروری ہے، مار اس روک تھام کا طریقہ اسلام کی ان معتدل تعلیمات کی ٹھیک ٹھیک بیروی کے سوا کچھ نہیں جو نہ مشرقی ہیں ندمغربی، جن کا ماخذ و منبع وی الہی ہے، اور وہ ایک ایسی ذات کی وضع کر دہ تعلیمات ہیں جو انسان کے حال و مستقبل کی تمام ضروریات ہے بھی پوری طرح باخبر ہے، اور انسانی نفس کی ان چور یوں کو بھی خوب جانتی ہے جو زہر ہلا ہل پر قند وشکر کی تہیں چڑھانے میں مہارت تامہ رکھتی ہے، لہذا ہمارا کام وقت کے ہر چلے ہوئے نعرے کے پیچھے چل پڑنا نہیں ہے، بلکہ اے قرآن و سنت کی کسوئی ہورکھ کر یہ فصلہ کرنا ہے کہ یہ ہمارے و نداق کے مطابق ہے یانہیں؟ جب تک ہم میں یہ جرائت و درائی کی بارکہ و نداق کے مطابق ہے یانہیں؟ جب تک ہم میں یہ جرائت اور بھی ہور کو رفتہ رفتہ بیلی کی جس کی دو ایک تر نوالہ بنے رہیں گے، اور ہمارے اجتما کی اور بھی جو اس کی ایک بیلی کی ایک آئی کی ایک آئی کی ایک ایک ایک ایک ایک بیلی کو کہ کہ کہ کہ میں یہ ہمارے انہیں کی دور کی کی ایک ایک بیلی کی ایک ایک بیلی کی والیک ایک جول رفتہ رفتہ بنی جلی جا کیسی گیں گیا ہیں گیا ہیں گیا ہیں گیا ہیں گیا ہیں گیا ہیں گیا گیا ہیں گیا ہیں گیا ہی کے والے ایک تر نوالہ بنے رہیں گے، اور ہمارے اجتما کی ایک ایک ایک ایک ایک بیک ہول رفتہ رفتہ بنی جلی ہیں گیا ہمیں گیا ہیں گیا ہمیں گیا ہی گیا ہیں گیا ہمیں گیا ہیں گیا ہمیں گیا گی

19 ذ والحجبه ٢١٧١هـ/ ٨ممكي ١٩٩٧ء



## رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک تیجیے 🖈

أَمَّا بَعَدُ!

فَاعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّجِيْمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ خَلَقَ الْخَلْقَ مَحْتَى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتُ: هذَا مَقُامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ: نَعْمُ آمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاقَطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتُ: بَنِي قَالَ: بِذلِكَ لَكِي) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ: إِقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ:

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْضَارَهُمْ ﴾ (١)

### صلہ رحمی کی تا کید

حضرت ابو ہر ہرہ بڑاتیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم من تینے کے ارشاد فرمایا: جب اللہ تبارک و تعالی نے تخلوق کو پیدا فرمایا۔ تو اس سے فراغت کے بعد قرابت داری اور رشتہ داری کھڑی ہو گئی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کے عرش کا پایہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اب سوال ہیہ ہے کہ قرابت داری اور رشتہ داری کس طرح کھڑی ہوگئی؟ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول ساتھ بنا ہم جان کہ جان کے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول ساتھ بنا ہم جان کہ جان کے جس کی جن بیاں ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول ساتھ بنا کہ جان کہ جس کی بیا ہے کہ قرابت داری کوئی الی چیز نہیں ہے جس کا جسم ہو لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسی چیز ول کو جوجسم نہیں رکھتی ہیں۔ آخرت اور ملاء اعلیٰ ہیں کا جسم عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم جس میں۔ آخرت اور ملاء اعلیٰ ہیں جسم عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم جس اللہ! یہ ایس کے گھڑی ہوگئی۔ اور عرض کیا کہ یا اللہ! یہ ایس جگھہ ہے

اصلاحی خطبات (۱۷۲/۸ تا ۱۹۵) بعدازنمازعمر، جامع مجدبیت المکرم، کراچی

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، كتاب تفسير القرآن، باب و تقطعوا أرحامكم، رقم: ٤٤٥٥، صحیح مسلم،
 كتاب البروالصلة والأداب، باب صفة الرحم و تحريم قطعیتها، رقم: ٤٦٣٤، مسند أحمد، رقم:
 ۱۷ مدمحمد ۲۳ ۲۳ ۲۳.

جہال پر میں اپنے حق کو پامال ہونے کی بناہ مانگتی ہوں۔ یعنی دنیا میں لوگ میرے حقوق کو پامال کریں گئے۔ اس سے میں بناہ جا ہتی ہوں کہ کوئی میرے حق کو پامال کرے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا:
کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں بیا اعلان کر دول کے جو شخص تمہارے حقوق کو ضائع کرے گا، تو میں اس کو سزادوں گا، اور اس کے حقوق کو اوانہیں کروں گا۔ جواب میں رشتہ داری نے کہا: یا اللہ! میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: میں تمہیں بیہ مقام اور درجہ و بتا ہوں۔ اور بیا علان کرتا ہوں کہ جو شخص رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو میں بھی اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھوں گا۔ اور جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو میں بھی اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھوں گا۔

میدواقعداور حدیث بیان کرنے کے بعد حضور اقدی سؤیزہ نے ارشاد فرمایا: اگر جا ہوتو قرآن کریم کی بیآیت پڑھلو، جس میں اللہ تعالی نے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ فَهَالُ عَسَلِمُهُمْ إِنْ تُولِيَّنُمُ أَنْ تُفَسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُفَطَّعُوْا اَرْ حَامَكُمْ اُولْدَكَ الَّذِيْنَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ فَاصَمَّهُمْ وَأَعُمَى اِلْصَارَهُمْ ﴾ (۱)

کیا ایسا ہے کہ تم زمین کے اندرفساد مجاؤ ، اور رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپرالقد تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ان کو بہرا اور اندھا بنا دیا ہے۔ قطع حمی کرنے والے کے لیے القد تعالیٰ نے اتنی شخت وعید ارشاد فرمائی۔

#### قیامت کے دن صلہ رحمی کے بارے میں سوال ہوگا

یہ حدیث درحقیقت ان تمام آیات قرآنی کی تفسیر ہے جن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا تھم ویا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چنانچہ خطبہ نکاح کے موقع پرحضوراقدس منافیانی قرآن کریم کی ہے آیت تلاوت کیا کرتے تھے:

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تُسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرُ خَامُ ١٠٠٠)

لینکی اس اللہ سے ڈروجس کے نام کا واسطہ دے گرتم ووسروں سے اپنے حقوق ما نگتے ہواور شتہ داریوں کے حقوق پامال کرنے سے ڈرو۔ چنانچہ جب کوئی شخص دوسرے سے اپناحق مانگتا ہے تو اللہ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے کہ اللہ کے واسطے میرا یہ بن دے دواوراس بات سے ڈرو کہ کہیں ایسانہ ہو

TT\_TT: James (1)

<sup>(</sup>٢) النسان (

کہ تمہاری طرف ہے کسی رشتہ دار کی حق تلفی ہو جائے۔اور اس کے منتیج میں اللہ تعالیٰ آخرت میں متہاری طرف سے کسی رشتہ دار یوں کے حقوق صحیح طور پر اداکرنے کے بیان ہے اور اس کی تاکید ہے بھری ہوئی ہیں۔

# ''شربعت' حقوق کی ادا ٹیگی کا نام ہے

بات دراصل یہ ہے کہ' شریعت' حقوق کی ادائیگی کا دومرا نام ہے، شریعت میں اللہ کاحق ادا کرنا ہے۔ یا اللہ کے بندوں کاحق ادا کرنا۔ بھر اللہ کہ بندوں میں بھی مختلف لوگوں کے مختلف حقوق ہیں۔ مثلاً والدین کے حقوق ہیں۔ اولا و کے حقوق ، یوی کے حقوق ، شوہر کے حقوق ، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اس طرح بوری شریعت حقوق سے حقوق ہیں۔ ہی سفروں کے حقوق ہیں۔ اس طرح بوری شریعت حقوق سے عبارت ہے۔ ان حقوق میں ہے کسی ایک کا بھی حق ادا نیگی ہے رہ جائے تو شریعت پر عمل ناقص ہے، اور اس کا دین ناقص ہے ۔ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کاحق تو ادا کر دیا۔ لیکن اللہ کے بندوں کاحق ادا نہ کیا تو دین کامل نہ ہوا۔ اور دین پر عمل ادھور ارہ گیا۔ ان میں سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔

#### تمام انسان آپس میں رشتہ دار ہیں

یوں اگر و یکھا جائے تو سارے ابن آ دم اور سارے انسان آپی میں رشتہ دار ہیں، جبیبا کہ حضور اقدس طالیّۃ نے حدیث میں بھی اس کا ذکر فر مایا ہے، کیونکہ تمام انسانوں کے باپ ایک ہیں، یعنی حضرت آ دم علیظا، جن سے ہم سب پیدا ہوئے۔ بعد میں آگے چل کر شاخیں ہوتی چلی گئیں، خاندان اور قبیلے تقسیم ہوتے چلے گئے ۔ کوئی کہیں جاکر آباد ہوا۔ اور کوئی کہیں ۔ اور دور کی رشتہ داریاں ہوگئیں۔ جس کی وجہ ہے آپی میں ایک دوسرے کو رشتہ دار نہیں ہجھتے ۔ ورنہ حقیقت میں تو سارے انسان ایک دوسرے کو رشتہ دار ہیں۔ البتہ کسی کی رشتہ داری قریب کی ہے۔ کسی کی رشتہ داری ورکی ہے۔ کسی کی رشتہ داری ورکی ہے۔ کسی کی رشتہ داری ورکی ہے۔ کسی کی رشتہ داری دور کی ہے۔ کسی کی دور کی ہے۔ کسی دور کی ہے۔ کسی کی دور کی ہے کسی کی دور کی ہے۔ کسی کی دور کی ہے۔ کسی کی دور کی ہے کہ کی دور کی ہے کسی کی دور کسی کی دور کی ہے کسی کسی کی دور کی ہے کسی کی دور کی ہے کسی کی دور کی کسی ک

### حقوق کی ادائیگی سکون کا ذریعہ ہے

جوقریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جن کوعرف عام میں رشتہ دار سمجھا جاتا ہے۔ جیسے بھائی، بہن، چچا، تایا، بیوی، شوہر، خالہ، ماموں، باپ اور ماں ان رشتہ داروں کے کچھے خاص حقوق اللّٰہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ اور ان حقوق کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ان رشتہ داروں کے حقوق صحیح طور پر ادا کیے جا تیں تواس کے نتیج ہیں زندگی پر امن اور پر سکون ہوجاتی ہے۔ یہ لڑائی اور جھٹڑے یہ نفرتیں اور عداوتیں، یہ مقدمہ بازیاں، یہ سب ان حقوق کو پامال کرنے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر ہر مخص اپنے اپنے اپنے دشتہ داروں کے حقوق ادا کر ہے تو پھر بھی کوئی جھٹڑ ااور کوئی لڑائی نہ ہو، بھی مقدمہ بازی کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہے تھم دیا کہ اگر تم ان حقوق کو ادا کرو گے تو تمہاری زندگی پر سکون ہوگی۔ ' خاندان' کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، اگر' ناندان' متی نہیں ہیں۔ تو یہ چیز خاندان والوں کے درمیان آپن میں محملی نہیں ہیں۔ آپن کے تعلقات درست نہیں ہیں۔ تو یہ چیز خاندان والوں کے درمیان آپن میں میں جو یہ جا کہ اگر تی کے اندراس کا فساد بھیلنا ہے، اس کے نتیج میں پورے تو مخراب ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول مؤیظ نے رشتہ داروں کے حقوق اوا کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا خاص طور پر تھکم دیا۔

#### اللہ کے لیے اچھا سلوک کرو

ویسے تو ہر ندہب میں اور ہر اخلاقی نظام میں رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کاسبق ویا گیا ہے، اور ہر ندہب والے یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن حضور سلائی آئے نے ان حقوق کے بارے میں ایک ایسا اصول بیان فر مایا ہے جو تمام دوسرے نداہب اور اخلاقی نظاموں سے بالکل ممتاز اور الگ ہے۔ اگر وہ اصول بمارے دلوں میں جیٹھ جائے تو پھر بھی بھی رشتہ داروں کے حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو،اوران کے ساتھ بھی بھی بدسلوکی نہ کریں۔

وہ اصول ہے ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اچھا سلوک کر و تو ہے کام ان کوخوش کرتے وقت ہے نیادہ اللہ تعالیٰ کوخوش کرنے کے لیے کرو، یعنی رشنہ واروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے وقت ہے نیت ہونی چاہئے کہ بداللہ تعالیٰ کا تھم ہے اور اس عمل ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے ، اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کی خاطر بیسلوک کررہا ہوں ، جب انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کی خاطر اچھا سلوک کررہا ہوں ، جب انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کی خاطر اچھا سلوک کررہا ہوں ، جب انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کی خاطر اچھا سلوک کر رہا ہوں ، واس کے کسی '' بدلے'' کی تو قع نہیں رکھے گا۔ بلکہ اس کے ذہن میں ہے ہوگا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں ، میرے اچھے سلوک کر رہا ہوں ، میرے اچھے سلوک کر رہا ہوں ، اور میراشکر بیادا کریں ، اورکوئی بدلہ دیں تو بھی مجھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ہو وہ ایک نیمت ہے ، لیکن اگر وہ خوش نہ ہوں ، اور مدلہ نہ دیں تو بھی مجھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ۔ مجھے اپنا وہ فریضہ انجام دینا ہے جو میرے اللہ نے میرے میر دکیا ہے۔

### شكربياور بدلے كاانتظارمت كرو

رشتہ داروں کے حقوق اوا کرنے کے بارے میں ہرشخص بیے کہتا ہے کہ بیہ حقوق اوا کرنا اچھی بات ہے، بیرحقوق ادا کرنے چاہئیں ۔لیکن سارے جھگڑ ہے اور سارے فسادیہاں ہے پیدا ہوتے ہیں کہ جب رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرلیا تو اب آپ اس امید اور انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اس کی طرف سے شکر میدادا کیا جائے گا۔اس کی طرف ہے اس حسن سلوک کا بدلہ ملے گا، اور اس انتظار میں ہیں کہ وہ میرے حسن سلوک کے بارے میں خاندان والوں میں چرجا کرے گا ، اور میرے گن گائے گا۔ کیکن آپ کی بیدامید بوری نہ ہوئی۔اس نے نہ تو شکر بیدا دا کیا۔اور نہ ہی بدلہ دیا۔ تو اب آپ کے دل میں اس کی طرف ہے برائی آگئی کہ ہم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔لیکن اس نے پلٹ کر یو چھا تک نہیں۔اس کی زبان پر بھی'' شکر ہی'' کالفظ ہی نہیں آیا۔اس نے تو تبھی بدلہ ہی نہیں دیا۔اس کا نتیجہ سے ہوا کہ آپ نے اس کے ساتھ جوحسن سلوک کیا تھا اس کے ٹواب کو ملیامیٹ کر دیا۔ آپ ا ہے دل میں اس کی طرف ہے برائی لے کر بیٹھ گئے ، اور آئندہ جب بھی حسن سلوک کرنے کا موقع آئے گا تو آپ بیر موجیس کے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے ہے کیا فائدہ اس کی زبان پر تو مجھی '' شکریے'' کا لفظ بھی نہیں آتا۔ میں اس کے ساتھ کیا اچھائی کروں۔ چنانچہ آئندہ کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا حچھوڑ دیا۔ اور اب تک جو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا۔ اس کا تُواب بھی ا کارت گیا۔ اس لیے کہ اب تک بھی اس کے ساتھ جوحسن سلوک کیا تھا۔ وہ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو ''شکریہ'' اور'' بدلہ'' لینے کے لیے کیا تھا۔ اس لیے حضور نبی کریم مُنْظِیْخ نے فرمایا کہ جب کسی کے ساتھ حسن سلوک کر وتو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اس خیال ہے مت کرو کہ یہ میرے ساتھ بھی بدلے میں حسن سلوک کرے گا۔ یا میراشکر بہادا کرے گا۔

### صلەر حمى كرنے والاكون ہے؟

ایک صدیت جو ہمیشہ یا در کھنی جا ہے۔ وہ یہ کہ حضور اقدس تأثیر نے ارشاد قرمایا: ((لَیْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَا فِی وَلَكِنَ الْوَاصِلَ مَنَ إِذَا قُطِعَتُ رَحِمُهُ وَصَلَهَا))(١)

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب لیس الواصل بالمكانی، رقم: ۵۳۳، سنن الترمذی،
 کتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ماجا، في صلة الرحم، رقم: ۱۸۳۱، سنن أبي داؤد،
 کتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، رقم: ١٤٤٦، مسند أحمد، رقم: ٦٢٣٨

یعنی وہ خص صلدری کرنے والانہیں ہے جوابے کسی رشتہ دار کی صلدری کا بدلہ دے کہ دوسرا رشتہ دار میں صلدری کا بدلہ دے کہ دوسرا رشتہ دار میں سے جوابے کسی رشتہ دار کی صلدری کرے گا تو ہیں بھی اتنی ہی صلہ رحی کروں گا،اورا کر وہ صلہ رحمی کرے گا تو ہیں بھی نہیں کروں گا،ایبا شخص صلہ رحمی کرنے والانہیں ہے۔اس کوصلہ رحمی کا اجر وثواب نہیں ملے گا۔ بلکہ صلہ رحمی کرنے والاحقیقت ہیں وہ شخص ہے کہ دوسرا تو اس کا حق ضائع کر دہا ہے،اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے،لیکن میشخص بھر بھی القد کی رضا جوئی کی خاطر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، لیکن میشخص جاور صلہ رحمی کرنے والا ہے اور صلہ رحمی کے جروثو اب کا مستحق ہے۔

### ہمیں رسومات نے جکڑ لیا ہے

آئ جب کی شخص ہے ہو جھا جائے کہ رشتہ داروں کا بھی پھھتی ہے؟ ہرایک ہم سے یہی جواب دے گا کہ رشتہ داروں کے بہت حقوق ہیں۔ لیکن کون شخص ان حقوق کو کس درجے میں کس طرح ادا کر رہا ہے؟ اگر اس کا جائزہ لے کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ ہمارے سارے معاشرے کو رسموں نے جکڑ لیا ہے، اور رشتہ داروں ہے جو تعلق ہے وہ صرف رسموں کی ادائیگی کی حد تک ہاں رسموں نے جکڑ لیا ہے، اور رشتہ داروں ہے جو تعلق ہے وہ صرف رسموں کی ادائیگی کی حد تک ہاں ہے آگے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا اگر کسی کے گھر شادی بیاہ ہوتے اس موقع پر اس کو کوئی تحذہ دیے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، یا دینے کی طافت نہیں ہو آب بیسوج رہے ہیں کہ اگر تقریب میں خالی ہاتھ چلے گئے تو برامعلوم ہوگا۔ چنا نچہ اب بادل نخواستہ اس خیال ہے تحذہ یا جا رہا ہے کہ اگر ند دیا تو ناک کٹ جائے گی۔ اور خاندان والے کیا کہیں گے اور جس کے یہاں شادی ہورہی ہے وہ یہ کے گا کہ ہم نے تو اس کی شادی ہیں بیتحذہ یا تھا۔ اور اس نے ہمیں چھے نہ دیا۔ چنا نچہ بیتحذہ دل کی محبت سے نہیں ویا جارہا ہے بلکہ رسم پوری کرنے کے لیے نام ونمود کے لیے دیا جا رہا ہے' جس کا نتیجہ بیہ وا کہ اس تحذہ و ہے کا تو اب تو ملائمیں، بلکہ نام ونمود کی لیے دیا جا رہا ہے' جس کا نتیجہ بیہ وا کہ اس تحذہ و ہے کا تو اب تو ملائمیں، بلکہ نام ونمود کی نیت کی وجہ سے الٹا گناہ ہوگیا۔

### تقریبات میں''نیونه'' دیناحرام ہے

ایک رسم جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، کسی علاقے میں کم اور کسی علاقے میں اور کسی علاقے میں زیادہ ہے، وہ''نیونڈ' کہا جاتا ہے، ہرایک کو بیہ ایاد ہوتا ہے کہ فلال شخص نے ہماری تقریب کے موقع پر کتنے پہنے دیئے تھے، اور میں کتنے دے رہا ہوں۔ یاد ہوں۔ بعض علاقوں میں تو تقریبات کے موقع پر باقاعدہ فہرست تیار کی جاتی ہے کہ فلال شخص نے ہوں۔ بعض علاقوں میں تو تقریبات کے موقع پر باقاعدہ فہرست تیار کی جاتی ہے کہ فلال شخص نے اسے پہنے دیئے۔ پھراس فہرست کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور پھرجس اسے پہنے دیئے۔ پھراس فہرست کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور پھرجس

شخص نے چیے دیے ہیں۔ اس کے گھر جب کوئی شادی ہیاہ کی تقریب ہوگی تو اب بیضروری ہے۔ چاہے قرض جینے چیے اس نے دیئے تھے، اتنے چیے اس کی تقریب ہیں دینا لازم اور ضروری ہے۔ چاہے قرض کے کرد ہے، یا اپنا اور اپنے بچوں کا بیٹ کاٹ کر دے، یا چوری اور ڈاکہ ڈال کر دے، لیکن دینا ضرور ہے، اگر نہیں دے گا تو بیاس معاشرے کا بدترین مجرم کہلائے گا۔ اے'' نبوتۂ' کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اس میں یہ چیے صرف اس لیے دیئے جا رہے ہیں کہ میرے گھر میں جب تقریب کا موقع آئے گا تو وہ ہیں دے گا، لہذا'' بدلۂ' کے خیال ہے جو جمیے دیئے جا رہے ہیں بیرام قطعی ہیں، قرآن کریم نے اس کے لیے'' رہوا'' کا لفظ استعمال فر مایا ہے۔ چنانچہ فر مایا:

﴿ وَمَا اتَّيْتُمُ مِنْ رَبُا لِيَرْبُوا فِي أَمُوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا اتَّيْتُمْ مِنْ رَكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجُهُ اللَّهِ فَأُولَتُكَ هُمُ المُضَعِفُونَ ﴾ (١)

تم لوگوں کو نیوتہ کے طور پر جو پچھ مدیہ یا تخذہ کیتے ہو (لیکن اس خیال ہے دیا کہ وہ میری تقریب پر یا تو اتنا ہی دے گا ، یا اس سے زیادہ دے گا) تا کہ اس سے مال کے اندراضافہ ہو، تو یا در کھو اللہ کے نزد یک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور جو زکو ہیا صدقہ تم اللہ کی رضا مندی کی نہیت ہے اللہ کے نزد یک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور جو زکو ہیا صدقہ تم اللہ کی رضا مندی کی نہیت ہے دیے ہوتو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے مال مین چند در چنداضافہ فرماتے ہیں۔

#### تحفیر کے تحت دیا جائے؟

لہذا اگر کسی شخص کے دل میں خیال آیا کہ میر سے ایک عزیز کے یہاں خوشی کا موقع ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کوکوئی ہدیہ چیش کروں۔ اور اس کی خوشی کے اندر میں بھی شریک ہو جاؤں ،اور ہدیہ دلے جائے ہو جاؤں ،اور ہدیہ دلے جائے ہو جاؤں ،اور ہدیہ دلے ہو جاؤں ،اور ہدیہ دلے ہو ہے۔ بلکہ اپنی رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہے اور اللہ کوراضی کرنا ہے تو اس صورت میں تخفہ دیتا اور بیسہ دینا اجروثواب کا باعث ہوگا۔ اور بیہ تخفے اور پیسے صلہ رحی میں لکھے جائیں گے۔ بشر طیکہ ہدیہ دینے سے اللہ کوراضی کرنا مقصد ہو۔

## مقصد جانجنے کی کسوٹی

اس کی بہچان کیا ہے کہ ہدیہ دینے سے اللہ کو راضی کر نامقصود ہے یا" بدلہ 'لینامقصود ہے؟

<sup>(</sup>۱) الروم: ۳۹، آیت کا ترجمہ بیہے: اور بیہ جوتم سود دیتے ہوتا کہ وولوگوں کے مال میں شامل ہوکر بردھ جائے تو وو اللہ کے نز دیک بردھتائیں ہے، اور جو زکوۃ تم اللّٰہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو (اپنے مال کو) کئی گنا بردھالیتے ہیں۔

اس کی بجیان ہے ہے کہ اگر بدید دینے کے بعد اس بات کا انتظار لگا ہوا ہے کہ سامنے والا تخص اس کا شکر بیا وا کرے، اور کم از کم بلیٹ کر اتنا تو کہدو ہے آپ کا بہت بہت شکر ہے۔ یااس بات کا انتظار ہے کہ جب میرے گھر کوئی تقریب ہو گئ تو یہ تقریب کے موقع کوئی بدیتے تفہ چی کرے گا۔ یاا گر بالقرض تہمارے ہاں کوئی تقریب ہوتو وہ کوئی بدیتے تفہ خی کر اس وقت تہمارے دل پرمیل آ جائے، اور اس کی طرف ہے تہمیں شکایت ہو کہ ہم نے تو اتنا دیا تھا، اور اس نے تو ہی بھی ہیں دیا۔ یا ہم نے زیادہ ویا تھا، اور اس نے ہمیں کم دیا۔ یہ سب اس بات کی علامات ہیں کہ اس دینے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہیں تھی۔ لہذا دیا بھی، اور اس کو ضائع بھی کر دیا۔ لیکن اگر بدید دینے کے بعد ذہن کو فارغ کر دیا کہ چاہ ہوئی میں اللہ تعالیٰ کی فارغ کر دیا کہ چاہ ہوئی کہ ویا ہے موقع پر چاہ فارغ کر دیا۔ نہ تو بھے شکر یہ کا انتظار ہے، اور نہ دے یا نہ دے ، لیکن گر میرے والے دور نہ کی تو بیس نے اللہ کو انتظار ہے، اور نہ بدیل نہیں ہوگھ نہ دے تو بھی میرے ول پر میل نہیں بدیلے گئا تنظار ہے، اگر میرے گھر میں تقریب کے موقع پر یہ بھی نہ دے تو بھی میرے ول پر میل نہیں ہوگھ نہ دے تو بھی میرے ول پر میل نہیں بدیلے گئا تنظار ہے، اگر میرے گھر میں تقریب کے موقع پر یہ بھی نہ دے تو بھی میرے ول پر میل نہیں موگ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ سے بدیہ اللہ کی مضامت کی خاطر دیا گیا ہے، یہ بدیہ اللہ کی خاطر دیا گیا ہے، یہ بدیہ اللہ کی خاطر دیا گیا ہے، یہ بدیہ دیا در لینے والے در لینے والے دوتوں کے لیے مبارک ہے۔

### ''مدیی'' حلال طبیب مال ہے

حتی کہ حدیث شریف میں بیتک بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ کا کسی شخص کی طرف دھیان لگا ہوا ہے کہ فلال شخص میرے پاس ملاقات کے لیے آئے گا جمجے بدید پیش کرے گا۔اب آپ کواس کے آئے کا اشتیاق اورانظار ہور ہا ہے۔ تو اس صورت میں اس ہدید کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ اور جو ہدیہ طلب کے بغیر اور انظار کے بغیر اس طرح آپ کو ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندہ کے دل میں بیہ خیال ڈالا کہ وہ تہ ہیں ہدید پیش کرے۔ اس نے وہ ہدیہ لا کر پیش کر دیا۔ وہ ہدیہ بزی برکت والا ہے۔ گویا کہ اشتیاق اور انظار سے اس ہدیہ کی برکت میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہدیہ آنے سے پہلے ہی اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہوگئی۔ اس لیے اس میں آئی برکت نہیں ہوگی۔ ہی اس میں اپنی نفسانی غرض بھی شامل ہوگئی۔ اس لیے اس میں آئی برکت نہیں ہوگی۔

### ایک بزرگ کا واقعہ

ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے جو بڑے اللہ والے درولیش بزرگ تھے، اور اللہ والوں پر بڑے بڑے تھن حالات پیش آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان پر فاقوں کی نوبت آگئی۔ کئی دن سے فاقہ تھا، اور

مریدین اور معتقدین کی مجلس میں وعظ فرہا رہے تھے، آ واز میں بہت کمزوری تھی۔ آ ہستہ اور پست آ وازے بیان فرمارے تھے۔ مجلس میں ایک مریدنے جب بیرحالت دیکھی توسمجھ گئے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ کمزوری ہے۔ شایدان پر فاقے گز رر ہے میں۔ چنانچہ وہ اس خیال ہے مجلس ہے اٹھ کر چلے گئے کہ میں نینخ کے لیے کھانے کا انتظام کروں۔تھوڑی دمرے بعد کھانا لے کراورایک تھال میں لگا کرشنخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔کھانا و مکھ کرنٹنخ نے تھوڑی دیر تامل کرے فرمایا کہ نہیں۔ بیہ کھانا لے جاؤ۔ میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ جنانچہ وہ مرید کھانا لے کر واپس ہیلے گئے۔ آجکل کے مریدوں کی طرح کوئی ہوتا تو وہ اصرار کرتا کہ نہیں جی۔ آپ بیکھا نا ضرور کھا کیں ۔گر وہ مرید جانتا تھا کہ شخ کامل ہیں۔اور شخ کامل کا حکم بے چوں و چرا مانتا جا ہے۔اوروہ کھانے ہےا نکار تکلفا نہیں کر رہے ہیں بلکہ کوئی وجہ ہی ہوگی جس کی وجہ ہے کھانے ہے انکار کر رہے ہیں۔اس وجہ ہے وہ کھانا لے کر واپس چلا گیا۔ پھر پچھ وفت گز رنے کے بعد مرید دوبارہ کھا تا نے کر آیا۔ اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اب قبول فرما لیجے۔ شیخ نے فرمایا کہ ہاں! اب میں قبول کرتا ہوں۔ بعد میں مرید نے بتایا کہ جب میں پہلی مرتبہ کھانا لے کرآیا، اور حضرت نے کھانے ہے ا نکار کر دیا تو میرے ذہن میں بیہ بات آئی کہ حضرت والا کھانے سے جوا نکار کر رہے ہیں۔اس کی وجدیہ ہے کہ جب میں کھانا لینے کے لیے مجلس سے اٹھ کر گیا تو حضرت والا کے ول میں رہ خیال آیا کہ شاید بیرمیری کمزوری دیکھے کر بجھے گیا اور شاید بیرمیرے کھانے کا بندوبست کرنے گیا ہو، جس کی وجہ ہے کھانے کا انتظار لگ گیا، لہٰذا جب میں کھانا لے کرآیا تو وہ کھانا انتظار اور اشتیاق کے عالم میں لا یا ، اور بیرحدیث سامنے تھی کہ جو ہدیہ انتظار اور اشتیاق کے عالم میں ملے اس ہدیہ میں برکت نہیں ہوتی ، اس لیے انہوں نے وہ کھا تا قبول کرنے ہے انکار کر دیا۔ چنانجہ وہ کھا نالے کر میں واپس چلا گیا۔ تا کہ ان کا انتظار اور اشتیاق ختم ہو جائے ، پھرتھوڑی ویر کے بعد میں وہی کھانا لے کر دوبارہ حاضر ہو گیا تو اب ہدیہ قبول کرنے میں جور کاوٹ تھی۔ وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس لیے شیخ نے اس کو قبول فر مالیا۔ بہرحال اگر مدیہ میں انتظار لگ جائے ، یا اس کے دینے میں نام ونمود اور شہرت کی نیت کر لی جائے۔ یا اس کے بدلے میں طمع اور لا کچ پیدا ہو جائے۔ تو یہ چیزیں مدید کی برکت اورنور کو زائل کر وین ہیں۔

#### مدييه دو،محبت بره ها وُ

حدیث شریف میں حضور اقدی مانی کا ارشادفر مایا:

((تَهَادُوْا تُحَابُوا)) (١)

''ایک دومرے کو ہدید یا کروتو تمہارے درمیان آپس میں محبت پیداہوگ''

داری کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنی آخرت سنوار نے کے لیے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے وہ ہدید دیا جار ہا ہو۔ قرابت کیا داری کا حق ادا کرنے کے لیے، اپنی آخرت سنوار نے کے لیے اور اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے وہ ہدید دیا جار ہا ہو۔ لیکن آخ ہم لوگ ان مقاصد کے لیے ہدینہیں دیتے۔ چنانچہ شادیوں کے موقع پر دیکھ لیس کہ کس نیت سے تخفہ دیا جا رہا ہے۔ صرف رہم پوری کرنے کے لیے تخفہ وے دیں گئے۔ لیکن رہم کے علاوہ بھی کوئی تخفہ کی رشتہ دار کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ چنانچہ بعض اوقات مردوں کے دل میں خیال بھی آتا ہے کہ فلال عزیز کوفلال تخفہ دے ویں تواکثر خواتین اپنے شوہر کویے کہہ کرروک دیتی ہیں کہ اس وقت تخفہ ہیش کریں گئو ذرانام بھی ہوجائے گا۔ اور اس وقت اپنا بوجھ کہم کرروک دیتی ہیں کہ اس وقت وینے ہیں ہے، اس لیے کہ بھی از ےگا۔ اس وقت وینے ہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت دل میں کسی تحقہ دینے کا کیا فائدہ حالانکہ سارہ فائدہ تو اس وقت وینے ہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت دل میں کسی تحقہ دینے کا داعیہ پیدا ہوا، بس تحفہ دینے کا وہی تیم موقع ہے۔ اس وقت تخذہ اور بناوٹ کے بغیر محض اللہ کی خاطر اپنے کسی عزیز یا ووست کو خوش کرنے کے لیے تخفہ دینے کا داعیہ پیدا ہوا، بس تحفہ دینے کا وہی تیم موقع ہے۔ اسی وقت تخذاور بدرے دو۔

## نیکی کے تقاضے پر جلد عمل کر کیجئے

بزرگوں نے فرمایا کہ جب دل میں کسی نیک کام کرنے کا شوق اور جذبہ بیدا ہوا کہ فلال نیک کام کرلوں تو اس نیک کام کر والو۔ اس کام کو الا وُنہیں، آئندہ کے لیے اس کو مؤخراور ملتوی نہ کرو۔ اس لیے کہ نیک کام کرنے کا بیشوق جس اخلاص اور جذبے کے ساتھ پیدا ہوا ہے، خدا جانے وہ شوق کل کو باقی رہے نہ رہے، کل کو صالات سازگار رہیں یا نہ رہیں، کل کوموقع ملے یا نہ ملے ، اس لیے فورا اس شوق برعمل کرلو۔

## نیکی کا تقاضا اللہ کا مہمان ہے

ہمارے حضرت مولانا میں اللہ خان صاحب بین فرمایا کرتے تھے کے '' نیکی کا داعیہ' اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے اور صوفیاء کرام اس کو'' وارد' کہتے ہیں۔ یہ '' وارد' اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آنے والا مہمان ہے۔ اگرتم نے اس مہمان کی عزت اور اکرام کیا تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا۔ اور بار بار آئے گا،

<sup>(</sup>١) - مؤطأ مالك، كتاب الحامع، باب مااحا، في المهاجرة، رقم: ١٤١٣

اوراگرتم نے اس مہمان کو دھت کر ویا ، اور اس کا اکرام نہ کیا ، مثلاً دل میں نیک کام کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ کیکن اس خیال کو بیسوچ کر جھٹک دیا کہ میاں چھوڑ و ، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو تم نے اللہ کے مہمان کی ناقدری کی۔ اور ہے عزتی کی ، اس کا متیجہ بیہ ہوگا کہ وہ مہمان ناراض ہو جائے گا۔ اور آنا چھوڑ دے گا۔ اور آنا چھوڑ دے گا۔ اور اگرتم نے اس خیال پر عمل کرتے ہوئے وہ نیک کام کر لیا تو القد تعالیٰ پھر دوبارہ اس مہمان کو تمہان کو تمہارے پاس بھیجیں گے۔ اور وہ داعیہ کی اور موقع پر کوئی اور نیک کام تم ہے کرا لے گا۔ اس لیے جس دفت کسی عزیزیا ووست کو تحفہ اور مدید دیے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا۔ بس اس وقت اس داعیہ لیے جس دفت کسی عزیزیا ووست کو تحفہ اور مدید دیے کا داعیہ دل میں پیدا ہوا۔ بس اس وقت اس داعیہ کے گل کر ڈالو۔

### مدريكي قيمت مت ديكھيں، جذبه ديكھيں

پھر حضورا قدس ساؤیڈ نے ایک تعلیم ہیدی کہ بیمت دیکھو کہ ہدیاور تخفے کے طور پر کیا چیز دی جارہی ہے، بلکہ بیددیکھو کہ کس جذبے کے ساتھ وہ تخفہ اور ہدید دیا جا رہاہے، اگر چھوٹی می چیز بھی محبت سے چیش کی جائے۔ یقیناً وہ اس بڑی چیز ہے جزار درجہ بہتر ہے جوصرف دکھاوے اور نام ونمود کے لیے دی جائے۔ اس لیے ایک حدیث میں حضورا قدس ساؤیڈ نے فرمایا:

((لَاتَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقِ))(١)

لیکن اگر کوئی پروس کوئی ہد ہے بھے تو اس کو بھی خقر مت سمجھو، چاہے وہ ہدیدا یک بحری کا پا یہ بی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اس چیز کومت و یکھو جو چیش کی جا رہی ہے۔ بلکہ اس جذبے کو دیکھوجس جذبے کے ساتھ وہ چیش کی جا رہی ہے، اگر محبت کے جذبے سے چیش کی گئی ہے، اس کی قدر کرو۔ وہ ہدیہ تمہار سے لیے مبارک ہے۔ لیکن اگر بہت قیمتی چیز تہمہیں ہدیہ جس وی گئی۔ گر دکھا وے کی فاطر دی گئی۔ تو اس جی برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کا کوئی بندہ تہمہیں کوئی چیوٹی می چیز ہدیے فاطر دی گئی۔ تو اس جی برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کا کوئی بندہ تہمہیں کوئی چیوٹی می چیز ہدیے میں دے تو اس کو مبارک سمجھ کر قبول کر لو۔ ویکھا سے گیا ہے کہ عوماً چھوٹی چیز ہدیہ جی دینے میں دکھا وانہیں ہوتا۔ اس لیے کہ وہ چیز ہی معمولی می ہے، اس جی کیا دکھا وا کریں۔ اور قیمتی چیز ہدیہ میں دیا دکھا وا کہ بین دکھا وا آ جا تا ہے۔ اس لیے ہدیہ جی اگر کوئی شخص چھوٹی چیز دے تو اس کی زیاوہ قدر کرنی جا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب الأدب، باب لاتحقرن جارة لجارتها، رقم: ٥٥٥٨، صحيح مسلم،
 كتاب الزكامة، باب الحث على الصدقة ولوبالقليل، رقم: ١٧١١، سنن الترمذي، كتاب الولا،
 والهبة عن رسول الله، باب في حث النبي على التهادي، رقم: ٢٠٥٦، مسند أحمد، رقم: ٧٢٧٤

#### حلال دعوت کی بر کات

#### مدربه میں رسمی چیز مت دو

پھر ہدیددیے میں اس بات کا خیال رہنا چاہئے کہ ہدیہ اور تخد کا مقصد راحت کا یا خوشی کا خیال کوخوش کرنا ہے۔ البذا جو ہدیدرہم پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس میں راحت کا یا خوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس میں رہم پوری کرنامقصود ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے ہدیہ میں صرف وہ رسی چیز ہی دی جاتی ہے، مثلاً یا تو مٹھائی کا ڈبوے دیا، یا کپڑے کا جوڑا دے دیا وغیرہ، اگر اس مخصوص چیز کے عادہ کوئی دوسری چیز لے عادہ کوئی دوسری چیز لے عادہ کو یہ ہے خلاف ہوگئی، اور اس کو بطور ہدید دیے ہوئے شرم آئے گی کہ یہ بھی کوئی مدید ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے لیے اضاص کے ساتھ کوئی مدید دے گا وہ تو یہ دیکھگا کہ اس شخص کی ضرورت کی چیز کیا ہے؟ میں وہ چیز اس کو مدید میں دوں، تا کہ اس کے ذریعہ اس کوفا کہ ہ اور اراحت مینے۔

### ایک بزرگ کے عجیب ہدایا

ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب بینظی ہاعت کے معروف حضرات میں سے بھے۔حضرت والدصاحب قدی اللہ سرہ سے بڑی محبت فرماتے ، اور بکشرت ان حضرات میں سے بھے۔ حضرت والدصاحب کے باس آیا کرتے تھے۔ ہمیں یاو ہے کہ جب یہ بزرگ حضرت والدصاحب سے ملنے کے لیے وارالعلوم تشریف لاتے کہ ہم نے ایسے ہدیے کہیں اور منہیں دیکھے،مثل بھی کاغذ کا ایک وستہ ئے آئے۔ اور حضرت والدصاحب کی خدمت میں پیش کردیا۔ اب ویکھے کہ کاغذ کا ایک وستہ ئے آئے۔ اور حضرت والدصاحب کی خدمت میں پیش کردیا۔ اب ویکھے کہ کاغذ کا وستہ تی تھک کو بدیہ میں پیش نہیں کیا۔ مگر وہ اللہ کے بندے جانے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کا ہر وقت لکھنے کا کام ہوتا ہے۔ یہ کاغذ ان کے کام آئے گا۔ اور لکھنے کا جو نیک کام کریں گے۔ اس میں میرا بھی حصہ لگ جائے گا، اور مجھے بھی تو اب ل جائے گا۔ بھی روشنائی کی دوات بیش کرے گا گا کہ وہ کی میں بیش کر ویتے ۔ اب بتا سے بوقض دکھا وا کرے گا، وہ کہمی روشنائی کی دوات بیش کرے گا ؟ لیکن جس شخص کے چیش نظر ہدیہ کے ذریعہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور جس شخص کے بیش نظر سامنے والے کو راحت اور آ رام پہنچا نا ہے۔ ای شخص کے دیش کر ویتے تو خصرت والدصاحب منصائی تو کہمی بیش کیا جا سکتا ہے، اب اگر منصائی کا ڈبہ مدیہ میں جیش کر ویتے تو خصرت والدصاحب منصائی تو کھانے نہیں بیش کیا جا سکتا ہے، اب اگر منصائی کا ڈبہ مدیہ میں جیش کر ویتے تو خصرت والدصاحب منصائی تو کھانے نہیں بیش کیا جا سکتا ہے، اب اگر منصائی کا ڈبہ مدیہ میں جیش کر ویتے تو خصرت والدصاحب منصائی تو کھی جیش کیا جا سکتا ہے، اب اگر منصائی کا ڈبہ مدیہ میں جیش کر ویتے تو خصرت والدصاحب منصائی تو کھی جیش کیا جا سکتا ہے، اب اگر منصائی کا ڈبہ مدیہ میں جیش کر ویتے تو خصرت والدصاحب منصائی تو کھی جیش کیا جا سکتا ہے، اب اگر منصائی کا ڈبہ مدیہ میں جیش کر ویتے تو خصرت والدصاحب منصائی تو کھی جیش کیا جا سکتا ہے، اب اگر منصائی کا ڈبہ مدیہ میں آئی۔

### مدید دینے کے لیے عقل ح<u>ا</u>ہئے

بہرحال ہدیہ اور تحد دیے کے لیے بھی عقل جائے ، اور یہ عقل بھی اللہ کی تو فیق ہے اور اللہ کی رہنا جوئی اور اخلاص ہے ملتی ہے، لیکن جہال ہدید دینے کا مقصد ریا اور نام ونمود ہو۔ وہاں یہ عقل کام نہیں آتی۔ وہاں تو انسان رسموں کے چیجے پڑا رہتا ہے، وہ تو یہ سوچے گا اگر میں ہدیہ میں روشنائی کی دوات لے کر جاؤں گا تو بردی شرم معلوم ہوگی ، اگر مٹھائی کا ڈبہ لے جاتا تو ذرا دیکھنے میں بھی اچھا گئا۔ آج ہمارے پورے معاشرے کو رسموں نے جکڑ لیا ہے۔ اور اس طرح جکڑ لیا ہے کہ عزیز اور رشتہ واروں کے ساتھ صلد رحی کا جومعاملہ کرتے ہیں۔ اس کو بھی ان رسموں نے تباہ کر دیا ہے۔ چنا نچہ ہدیہ اور تخف و بنا بردی اچھی چیز ہے ، اور حضور اقدس تا تیج ہی گھلیم ہے۔ لیکن ہم نے اس کو رسموں کی جکڑ بندی میں لاکر اس کا ثو اب غارت کیا ، اس کا نور بھی غارت کیا ، اور اس کی برکت بھی غارت کی ، اور بندی میں لاکر اس کا ثو اب غارت کیا ، اس کا نور بھی غارت کیا ، اور اس کی برکت بھی غارت کی ، اور النا این ذرے گناہ لے ذرے گناہ لے اور اس کی برکت بھی غارت کی ، اور النا این ذرے گناہ لے ذرے گناہ لے نور بھی خارت کیا ، اور اس کی برکت بھی غارت کی ، اور النا این ذرے گناہ لے ذرے گناہ لے نور بھی خارت کیا ، اور اس کی برکت بھی غارت کی ، اور النا این ذرے گناہ لے نور بھی خارت کیا ، اور اس کی برکت بھی غارت کی ، اور النا این ذرے گناہ لے نور بھی خارت کیا ، اس کا نور بھی خارت کیا ، اور اس کی برکت بھی خارت کی ، اور النا این در کے گناہ لے نور بھی خارت کیا ، اور اس کی برکت بھی خارت کیا ہوں کیا ہوں کہ کو بر

ے بدلے اورشکریے کی توقع کے بغیرا گردے گا توان شاءاللہ اس براجروثواب ملے گا۔

### ہر کام اللہ کے لیے کریں

یہ تو ہدیداور تخفے کی بات تھی۔اس کے علاوہ بھی عزیز ورشتہ داروں کے حقوق ہیں، مثلاً کسی کے دکھ درد میں شریک ہو گئے۔کسی کی ضرورت کے موقع پر اس کے کام آ گئے وغیرہ، اس میں بھی حضوراقدس شائیل نے ہمیں بیتیلیم دی کہ جب کسی عزیز رشتہ دار کا کوئی کام کر دتو صرف اللہ کے لیے کرو۔اوراس خیال سے مت کرو کہ یہ میرے گن گائے گا، یا میراشکریدادا کرے گا۔ یا مجھے بدلہ دے گائی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا کام بھی کرو گاور پھر بھی دنیا ہیں خوشی حاصل نہیں ہوگی۔

#### کیا رشتہ دار بچھو کے مانند ہیں؟

جارے معاشرے کی غلط فکر کی وجہ سے عرفی زبان میں ایک مثل مشہور ہے: "آلافار ب تحالُغفار ب"

''اقارب'' کے معنی ہیں رشتہ دار، اور عقارب عقرب کی جمع ہیں ہوتے ، یہ یہ وے ، یہ یہ وے کہ درشتہ دار بچھو چیسے ہیں ہر وقت ڈ نگ مار نے کی فکر میں رہتے ہیں ۔ بھی راضی نہیں ہوتے ، یہ مثل اس لیے مشہور ہوئی کہ درشتہ داروں کے ساتھ جب بھی حسن سلوک کیا تو اس امید کے ساتھ کیا کہ ان کی طرف سے جواب طے گا۔ اگر یہ حسن سلوک اس نیت سے کیا جاتا کہ میر ے اللہ نے حسن سلوک کا تھم دیا ہے۔ اور یہ حضورا قدس شاہر تو ہوا ہو جے والا موجود ہے، اس لیے کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے جواب دیے یا نہ دے ۔ ای وقت انسان ہو ہو ہا اور ان کی مرات داروں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرتے رہو، اور ان کی کیا ہے۔ مزہ تو ای وقت ہے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرتے رہو، اور ان کی طرف سے جواب نہ طے ، مگر پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اس نیت سے کیے طرف سے جواب نہ طے ، مگر پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اس نیت سے کیے جاؤ کہ جس کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ جواب دینے والا موجود ہے، اس لیے حضور اقدس شاؤ تم نے فر ما کہ دیا کہ حسلہ رحی کرتے والا وہ مختص نہیں ہے جو بدلے کا انتظار کرے، بلکہ صلہ رحی کرتے والا وہ مختص نہیں ہے جو بدلے کا انتظار کرے، بلکہ صلہ رحی کرتے والا وہ مختص ہیں ہے جو ابد کے کا انتظار کرے، بلکہ صلہ رحی کرتے والا وہ مختص نہیں ہے جو بدلے کا انتظار کرے، بلکہ صلہ رحی کرتے والا وہ مختص ہے یا جو وصلہ رحی کرے۔

#### حضور منافيقيم كارشته دارول يسيسلوك

حضور اقدس نبی کریم طاقیۃ کو دیکھنے کہ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ چند

رشتہ داروں کے علادہ باقی سب رشتہ دار آپ کی جان کے دشمن اور خون کے بیاہے تھے، اور آپ کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی، یہاں تک کہ آپ کے بیجا اور بچپا کے بینے جو قریب ترین عزیز تھے، گر آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن حضور اقد س تاہی آئے اپنی طرف سے رشتہ داری کاحق ادا کرنے میں کوئی کو تاہی نہیں گی۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب بدلہ لینے کا وقت آیا تو آپ نے سب کو معاف کر دیا، اور بیا علان فرما دیا کہ جو تحص حرم میں داخل ہوجائے گا وہ بھی مامون ہے، اور کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور نہ کسی سے بیتو قع رکھی کہ وہ میں داخل ہوجائے گا وہ بھی مامون ہے، اور کسی سے بدلہ بیسلوکی برسلوکی برسلوکی برسلوکی برسلوکی برسلوکی برسلوکی برسلوکی برسلوکی برسلوکی سنت ہے۔

### مخلوق ہے تو قعات ختم کر دیں

ای لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بھٹیے نے مواعظ میں بڑے تجربے کی بات فرمائی ہے، فرمایا:

" ونیامیں راحت ہے رہے کا صرف ایک ہی تسخہ ہے۔ وہ یہ کہ تخلوق سے تو قعات ختم کر دؤ'

مثلاً بيتوقع رکھنا کہ فلال شخص مير ہے ساتھ اچھائی کرے گا۔ فلال شخص مير ہے کام آئے گا۔
فلال شخص مير ہے د کھ ورد ميں شريک ہوں گا، بيتمام تو قعات ختم کر کے صرف ايک ذات يعني اللہ جل شائے ہے توقع رکھو،اس ليے کہ مخلوقات ہے توقع ختم کرنے کے بعد اگر ان کی طرف ہے کوئی اچھائی سائے ہوگی تو وہ خلاف توقع ملی ہے اور اگر علی توقع ختم کرنے کے بعد اگر ان کی طرف ہے اور اگر مخلوق کی تو بھی سے اور اگر مخلوق کی طرف ہے کوئی تعلیف پہنچے گی تو بھر رنج زیادہ نہیں ہوگا۔ اس ليے کہ اچھائی کی توقع تو تھی نہیں، تعلیف ہی کی توقع تھی ، وہ تعلیف توقع کے مطابق ہی ملی ، اس ليے صدمہ اور رنج زیادہ نہیں ہو گا۔ اس ليے کہ اچھائی کی توقع کے بعد تعلیف پہنچ تو صدمہ اور رنج بہت زیادہ ہوتا ہے کہ توقع تو پھنی اور بیدا ، لہذا توقع کے بغیر جو اچھائی مل رہی ہے وہ سب بونس ہے۔

### د نیاد کھ ہی پہنچاتی ہے

ونیا کی حقیقت ہے ہے کہ انسان کو دکھ ہی پہنچاتی ہے، اگر بھی خوشی اور منفعت حاصل ہو جائے توسمجھ لو کہ بیاللّٰہ کا خاص خوام ہے، اور اگر دکھ آئے توسمجھ لو کہ بیاتو آتا ہی تھا، اس لیے اس پر زیاد ہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات بالکل سو فیصد درست ہے۔اگر ہم اس بات کو پلے باندھ لیس اور اس پرممل کرلیں تو پھرسارے شکوے اور شکایتیں ختم ہو جا کیں۔اس لیے کہ بیشکوے اور شکایتیں تو قعات کے بعد ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جوتو قع رکھنی ہے اللہ تعالیٰ ہے رکھو، مخلوقات سے تو قع رکھنا چھوڑ ۱۰گو ان شاءاللہ راحت اور آ رام میں آ جاؤگے۔

#### الله والول كاحال

ہمارے بڑے یہ نیخہ بتا گئے ، اور میں نے آپ کے سامنے بینسخہ بتا دیا۔ اور آپ نے سن لیا۔

لیکن محض کہنے اور سفنے سے بات نہیں بنتی ہے ، بلکہ اس بات کو دل میں بٹھا کیں ، اور اس کی مشق کریں ،

بار بار اپنا جائزہ لیس کہ ہم نے دوسر دس سے کون کون کی تو قعات باندھ رکھی ہیں؟ اور کیوں باند ھو رکھی ہیں؟ اللہ ہے تو قعات کیوں نہیں باندھیں؟ آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ خوش رہی ہیں ؟ اللہ سے ہیں ۔ الن کے اوپر بڑے سے بڑا تم بھی آجائے گا تو تھوڑ ابہت رنج ہوگا، لیکن وہ تم ان کے اوپر مسلط نہیں ہوگا ، اور وہ تم ان کو بے چین اور بے تاب نہیں کرے گا ، کیونکہ انہوں نے اپنے مالک اوپر مسلط نہیں ہوگا ، اور وہ تم ان کو بے چین اور بے تاب نہیں کرے گا ، کیونکہ انہوں نے اپنے مالک سے اپناتھاتی جوڑ ا ہوا ہے ، مخلوق کی طرف نگاہ نہیں ہے۔ مخلوق سے تو قعات نہیں ، مخلوق سے پچھنیں اور اطمینان مانگتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں ۔ اس کا نتیجہ سے کہ وہ ہمیشہ سکون اور اطمینان سے رہے ہیں ۔

#### ایک بزرگ کا داقعه

کیم الامت حفرت تھا نوی بہتنے نے ایک ہزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حفرت کیا حال ہے،

پوچھا کہ حفرت کیا حال ہے؟ کیمے مزاخ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ الحمد لللہ بہت اچھا حال ہے،

پھر فر مایا کہ میاں اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ اس کا نتات میں کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ ہر کام نہیں ہوتا۔ یعنی میں وہ شخص ہوں کہ کا نتات میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس کا نتات کے سب کام جس کی مرضی کے مطابق ہورہے ہوں اس سے زیادہ خوش اور اس سے زیادہ فیش میں کون ہوسکتا ہے؟ سوال کرنے والے کو ہوا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ یہ بات تو انبیاء کیہم السلام کو بھی حاصل نہیں ہوئی تھی کہ اس کا نتات کا ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو، بلکہ ان کی مرضی کے خلاف بھی کام ہوتے تھے، آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہو، بلکہ ان کی مرضی کے خلاف بھی کام ہوتے تھے، آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق کیے ہوجا تا ہے؟

ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی مرضی کوالقد کی مرضی کے تالع بنا دیا ہے، بس جو میر ہے۔ اللہ کی مرضی وہ میر کی مرضی ، جو میر ہے اللہ کی مشیت وہی میر کی مشیت ، اور اس کا کنات میں ہر کام اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کے مطابق ہور ہا ہے ، اور میں نے اپنی انا کومٹا دیا ہے اس لیے ہر کام میر کی مرضی کے مطابق ہور ہا ہے ، کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے ہور ہا ہے۔ اس لیے میں بڑا خوش ہوں ، اور عیش وعشرت میں ہوں۔

#### بزرگوں کا سکون اور اطمینان

بہر حال اللہ والوں کو جوسکون اور آرام اور راحت میسر ہے، جس کے بارے میں حضرت سفیان توری پُرینید فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو ہماری عافیت اور سکون اور راحت کا پید چل جائے تو وہ بادشاہ تلواریں لے کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آجا کیں کہ یہ راحت اور سکون ہمیں دے وہ یہ سکون مخلوق سے نگاہیں ہٹانے سے اور مخلوق سے تو قعات ختم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب مخلوق سے تو قعات ختم ہو جاتی ہیں ہوتا ہے۔ جب مخلوق سے تو قعات ختم ہو جاتی ہیں ہوتی ہیں دیے سنے سے حاصل ہوتا ہے ۔ لیکن یہ چیزیں صرف کہنے سنے سے حاصل نہیں ہوتیں ہوتیں ،صحبت کے نتیج ہیں یہ چیزیں رفتہ رفتہ منتقل ہو جاتی ہیں ۔ اور انسان کی و نیا اور آخرت سنور جاتی ہیں۔

#### خلاصه

خلاصہ یہ ہے کہ عزیز وا قارب کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ کوراضی کرنے کے لیے ہواور محض دکھاوے کے لیے اور رسوم پوری کرنے کے لیے نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ این فضل و کرم ہے مجھے اور آ ب سب کواس حقیقت کو مجھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی بھی تو فیق عطافر مائے۔ آ مین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ﴿ ٢٠٠٠

## تعلقات كونبها ناسيكهيس

بعداز خطبه مستوندا

أَمَّا يَعُدُ!

فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْجِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحْمِنِ الرَّحِيْجِ

غَنُ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنَهَا قَالَتُ: جَاء تُ عَجُوْرٌ إِنِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((كَيْفَ أَنْتُم كَيُفَ حَالُكُنْهِ، كَيْفَ كُنْتُم بَعُدَنَا؟)) قَالَتُ: بِخَيْم بِأَبِي أَنْتُ وَأَمِي يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمَّا حَرْجَت قُلَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُقْبِلُ هَذِه الْعَجُوْرُ هَذَا الْإِقْبَالَ؟ فَقَالَ: (( يَا عَائِشَةُ! إِنَّهَا كَانَتُ تَابِننا رَمَانَ

خَدِيْجَةً وَانَّ حُسَنِ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيْمَانِ) (١)

حضرت عائشہ صدیقہ جی فافر ماتی ہیں کہ ایک مرجہ حضور اقدی طاقی کی خدوت میں ایک عمر رسیدہ خاتون آئیں۔ آنحضرت طاقین نے ان کا برا اکرام اور استقبال کیا، ان کوعزت کے ساتھ بھایا، ان کی بری خاطر تواضع کی اور ان کی خیریت وریافت کی ۔ جب وہ خاتون جلی گئیں تو حضرت عائشہ طاق نے بوجھا یارسول اللہ طاقین آئے ہے نے ان خاتون کے لیے بہت اکرام اور اہتمام فر مایا۔ یہ کون خاتون تھیں؟ جواب میں حضورا قدی طرق نے فر مایا:

(( إِنَّهَا كَانَتُ ثَاتِيْنًا زَمَانَ خَدِيْجَةً))

یہ خاتون اس وقت ہمارے گھر آیا کرتی تھیں جب حضرت خدیجہ بڑفنا حیات تھیں۔حضرت خدیجہ بڑھنا ہےان کاتعلق تھا، گویا کہ بیان کی سیلی تھیں ،اس لیے میں نے ان کا اکرام کیا۔ پھرفر مایا:

(( وَإِنَّ مُحْسَنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيْمَانِ))

یعنی کسی کے ساتھ اچھی طرح نباہ کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔

اصلاتی خطبات (۱۰/۸۰ تا ۲۰۰) بعداز تمازعمر، جامع مسجد بیت المکرم، کراچی
 کنز العمال، رقید:۳۷۷ (۳۷/۱۳)، شعب الإیمان نبیبه قیی، رقید:۳۷۲ (۳۱۷/۱۹)

#### تعلقات نبھانے کی کوشش کرے

لینی مومن کا کام یہ ہے کہ جب اس کا کسی کے ساتھ تعلق قائم ہوتو اب حتی الامکان اپنی طرف ہے اس تعلق کو نہ تو ڈے، بلکہ اس کو نبھا تا رہے، جا ہے طبیعت پر نبھانے کی وجہ ہے گرانی بھی ہو، کیکن پھربھی اس کو نبھا تا رہے، اور اس تعلق کو بد مزگ پرختم نہ کرے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اگر کہ کہ اگر کے کہ اگر کے ساتھ تمہاری مناسب نبیل ہے تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ نہ کرے، لیکن ایسا تعلق ختم کرنا کہ اب بول جال بھی بند، اور علیک سلیک بھی ختم ، ملنا جلنا بھی ختم ، ایک مومن کے لیے یہ بات مناسب نبیل۔

## اینے گزرے ہوئے عزیز دل کے تعلقین سے نباہ

اس حدیث میں ہمارے لیے دوسیق ہیں۔ بہلاسبق یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہا ہے تعلق والوں سے نباہ کرنا جا ہے بلکدا ہے وہ عزیز جو پہلے گزر چکے ہیں، مثلاً ماں باپ ہیں یا بیوی ہے، تو ان کے اہل تعلق سے بھی نباہ کرنا جا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب حضور اقد س مزائیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کرعرض کیا کہ حضور میرے والدصاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور میری طبیعت پر اس بات کا اثر ہے کہ میں زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکا اور ان کی قدر نہ کر سکا اور جیسے حقوق اوا کرنا چاہئے تھے اس طرح حقوق اوا نہ کر سکا۔ (جولوگ زندگی میں والدین کی خدمت نہیں کرتے ان کے ولوں میں اس طرح حقوق اوا نہ کر سکا۔ (جولوگ زندگی میں والدین کی خدمت نہیں کرتے ان کے ولوں میں اس لی حسرت بیدا ہوتی ہے۔ اس طرح ان صاحب کے ول میں بھی اس کی حسرت تھی ، اس لیے عرض کیا کہ میرے دل میں اس کی شدید حسرت ہے اور اثر ہے ) اب میں کیا کروں۔ جواب میں آ شخصرت من اقراد ان کے قرابت دار ہیں ، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ (۱)

اس کے نتیج میں تمہارے والد کی روح خوش ہوگی، اور تم نے اپنے والد کے اکرام اور حسن سلوک میں جو کوتا ہی کی ہے، ان شاء اللہ، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں اس کی تلاقی فرما ویں گے۔ لہذا والدین اور اہل تعلقات کے انتقال کے بعد ان کے اہل تعلقات سے نباہ کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان سے ملتے جلتے رہنا ہے بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ بیس کہ جو آ دمی مرگیا تو وہ

<sup>(</sup>١) - سنن أبي داؤد، باب في بر الوالدين، رقم: ٢ ؛ ١ ه

ا پنے اہل تعلقات کو بھی ساتھ لے گیا بلکہ اس کے اہل تعلقات تو دنیا میں موجود ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دیکھئے! حضرت خدیجہ بڑھنا کو انتقال ہوئے بہت عرصہ گزر چکا تھا لیکن اس کے ہاوجود حضورا قدس ٹائیٹی نے ان خاتون کا اکرام فر مایا۔ اس کے علاوہ بعض احادیث ہیں آتا ہے کہ آپ حضرت خدیجہ الکبری بڑھنا کی سہیلیوں کے پاس مدیجے تحفے بھیجا کرتے تھے،صرف اس وجہ سے کہ ان کا تعلق حضرت خدیجہ بڑھنا ہے تھا اور بیان کی سہیلیاں تھیں۔ (۱)

## تعلق کونبھا نا سنت ہے

اس حدیث میں ووسراسبق وہ ہے جوحدیث کے الفاظ'' حسن العبد'' سے معلوم ہور ہا ہے۔ ''حسن العبد'' سے معلوم ہور ہا ہے۔ ''حسن العبد' کے معنی ہیں، اچھی طرح نباہ کرنا، یعنی جب ایک مرتبہ کسی سے تعلق قائم ہو گیا تو حتی الامکان اس تعلق کو نبھاؤ اور جب تک ہو سکے اپنی طرف سے اس کوتو ڑنے ہے ہر ہیز کرو۔ بالفرض اگر اس کی طرف سے تہہیں تکیفیس بھی پہنچ رہی ہیں تو یہ مجھو کہ دوسرے کے ساتھ تعلق کو نبھا نا حضور اقدال ما اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میا اللہ میں اللہ میں

#### حسن تعلق كاانوكها واقعه

میرے والد ما جد حضرت مولا نامفتی محمد شفع صاحب بہت کا ہل تعلقات میں ایک صاحب سے، ویے تو ہڑے نیک آ دی سے لیکن بعض لوگوں کی اعتراض کرنے کی طبیعت ہوتی ہے، وہ جب بھی کسی سے ملیس گے تو اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض کردیں گے اور کوئی طعنہ ماردیں گے، کوئی شکایت کر دیں گے ۔ بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے۔ ان صاحب کا بھی ایسا ہی مزاج تھا، چنانچہ لوگ اس معاصلے میں ان سے پریشان رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی اس عادت کے مطابق خو دمیر ساتھ ایک ہات کی کہ وہ میری برداشت سے باہر ہوگئی، وہ ہات میرے لیے نا قابل برداشت تھی۔ اس ماتھ ایک ہات کی کہ وہ میری برداشت سے باہر ہوگئی، وہ ہات میرے لیے نا قابل برداشت تھی۔ اس وقت سے بات آئی کہ بیصاحب پچھا ہے مرتبے اور پچھا ہے مرتبے اور پچھا ہے مل و دولت کے گھمنڈ میں دوسروں کو تقیر سجھتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے ججھ سے اور پچھا ہے بال و دولت کے گھمنڈ میں دوسروں کو تقیر سجھتے ہیں، اور اس خط میں سے بات بھی لکھ دی کہ الیں بات کی ہے۔ چنانچہ گھر واپس آ کر میں نے ایک تیز خطالکھا اور اس خط میں سے بات بھی لکھ دی کہ آ ہے کے مزاج میں سے بات ہے، جس کے نتیج میں لوگوں کو آ ہے سے شکامیتیں رہتی ہیں۔ اور اب

 <sup>(</sup>۱) صبحينج مستشم، كتباب قبضنائل النصبحابة، باب قضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها،
 رقم: ١٤٣١، كنز العمال رقم: ١٨٣٣٩ (٧/١٣٠)

آج آپ نے میرے ساتھ جو رویہ افقیار کیا ، یہ میرے لیے نا قابل برداشت ہے۔ اس لیے اب آئندہ میں آپ سے تعلق نہیں رکھنا جا ہتا۔ یہ خط لکھا۔

### ا بنی طرف سے تعلق مت توڑیں

لیکن چونکہ الحمد للہ میری عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی ایسی بات سامنے آئی تو حفرت والد صاحب بُریازیہ کی خدمت میں خیش کر ویتا تھا۔ چنا نچہ وہ خط لکھ کر حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں پیش کیا اور ان کو سارا قصہ بھی سایا کہ یہ بات ہوئی اور انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، اور اب یہ بات میری طبیعت میں بیجان اور اور اب یہ بات میری طبیعت میں بیجان اور اشتعال تھا، اس لیے والد صاحب نے اس وقت تو وہ خط لے کر رکھ لیا اور فرمایا کہ اچھا پھر کسی وقت اختیار کیا، اس لیے والد صاحب نے بچھے بلایا اور فرمایا کہ تمہارا خط رکھا ہوا ہے اور میں نے بڑھ لیا ہے، اس خط ہے تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اب یہ خط ان کو بھیج کر تعلقات ختم کر دیں۔ اس وقت حضرت والد صاحب نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اب یہ خط ان کو بھیج کر تعلقات ختم کر دیں۔ اس وقت حضرت والد صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی ہے تعلق تو ٹر نا ایسا کام ہے کہ جب جا ہو کر لو، اس میں کسی انتظار کی یا وقت کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا بڑتا۔ لیکن تعلق جوڑ نا ایسا کام ہے جو ہر وقت کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا بڑتا۔ لیکن تعلق جوڑ نا ایسا کام ہے جو ہر اوقت کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا بڑتا۔ لیکن تعلق جوڑ نا ایسا کام ہے جو ہر اوقت کی ضرورت نہیں ان اس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا بڑتا۔ لیکن تعلق جوڑ نا ایسا کام ہے جو ہر افراد و کھے لو، البت آگر ان سے ملئے کا دل نہیں جا بتا تو ان کے پاس مت جاؤ، لیکن اس طرح خط لکھ کر ان اور انتظار کھی کے اس میں کہ وقت تعلق حم کہ جب جو گوں۔

## تعلق توڑنا آسان ہے جوڑنامشکل ہے

پھر فر مایا کہ تعلق ایسی چیز ہے کہ جب ایک مرتبہ قائم ہو جائے تو حتی الامکان اس تعلق کو بھواؤ۔ تعلق کوتو ڑنا آسان ہے جوڑنا مشکل ہے۔ اگر تمہاری طبیعت ان کے ساتھ نہیں ملتی تو بیضروری نہیں ہے کہ تم صبح وشام ان کے باس جایا کرو بلکہ طبیعت نہیں ملتی تو مت جاؤ، لیکن جب تعلق قائم ہے تو اپنی طرف ہے قطع کرنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر ایک دوسرا خط تکال کر دکھایا جوخودلکھا تھا اور فر مایا کہ اب بیس نے یہ دوسرا خط لکھا ہے، اس خط کو پڑھوا وراپنے خط کو پڑھو، تمہارا خط تعلقات کوختم کرنے والا ہے، اور میرا خط پڑھو، میرے خط کے اندر بھی شکایت کا اظہار ہو گیا اور یہ بات بھی اس میں آگئی کہ ان کا بیطر یقد اور رویہ تمہیں نا گوار ہوا، معالی کی بات بوری آگئی کے ان کی بیٹ نظامت کوختم نہیں

کیا۔ چنانچہوہ خط لے کرمیں نے پڑھا تو میرے خط میں اور حضرت کے خط میں زمین وآسان کا فرق تھا۔ ہم نے اپنے جذبات اور اشتعال میں آ کروہ خط لکھ دیا تھا اور انہوں نے نبی کریم مثل ای کی سنت کے مطابق بات نبھا نے کے لیے اس طرح خط لکھا کہ شکایت اپنی جگہ ہوگئی اور ان کے جس طرز عمل سے ناگواری ہوئی تھی، اس کا بھی اظہار ہوگیا کہ آپ کی بیہ بات ہمیں بسند نہیں آئی لیکن آئندہ کے لیے قطع تعلق کی جو بات تھی وہ اس میں سے کاٹ دی۔

پھر فرمایا کہ دیکھویہ پرانے تعلقات ہیں اور ان صاحب سے تعلق میراا پناذاتی تعلق نہیں ہے بلکہ ہمارے والدصاحب کے وقت سے بیتعلق چلا آ رہا ہے۔ ان کے والدصاحب سے ہمارے والد صاحب کا تعلق تھا۔ اب اتنے پرانے تعلق کوایک لیے میں کاٹ کرختم کر دینا بیکوئی اچھی بات نہیں۔

#### عمارت ڈھانا آسان ہے، بنانامشکل!

بہرحال، حضرت والدصاحب نے یہ جملہ جو ارشاد فر مایا تھا کہ تعلقات کو تو ڑنا آسان ہے جوڑ نامشکل ہے۔ یہ ایساجملہ فر ما دیا کہ آج یہ جملہ دل پرنقش ہے۔ ایک عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس عمارت کو ڈھا دو، وہ عمارت وو دن کے اندرختم ہوجائے گی۔ لیکن جب تقمیر کرنے لگو گے تو اس میں کئی سال خرج ہوجا نیس گے۔ لہذا کوئی بھی تعلق ہواس کو تو ڑنا آسان ہے جوڑ نامشکل ہے۔ اس لیے تعلق تو ڑئے کے لیے بہلے ہزار مرتبہ سوچو۔ اس لیے کہ حضور اقدس سن تی تی نے فرمایا:

(( وَإِنَّ خُسُنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيْمَانِ)) "الجِيمَى طرح نبِها وَكرنا بيا يمان كا تقاضه هيئ

#### اگرتعلقات سے تکلیف پہنچےتو؟

فرض کریں کہ اگر آپ کو تعلق کی وجہ ہے دومرے ہے تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو بیسوچو کہ تہہیں جتنی تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو بیسوچو کہ تہہیں جتنی تکلیفیں پہنچیں گی ،تمہارے درجات میں اتنا ہی اضافہ ہو گا ۔تمہارے نواب میں اضافہ ہو گا۔اس لیے کہ حضور سڑھی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مؤمن کوایک کا نٹا بھی چیستا ہے تو وہ کا نٹا اس کے نواب اوراس کے درجات میں اضافہ کرتا ہے۔(1)

 <sup>(</sup>١) صحيح البخارى، كتاب المرضى، باب ما جاه في كفارة المرضى، رقم: ٢٠٩، صحيح مسلم،
 كتباب البرر والبصلة والآداب، يباب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك،
 رفم: ٤٦٦٤

لہذا اگر کسی ہے تہہیں نکلیف پہنچ رہی ہے اور تم اس پرصبر کر دہے ہوتو اس صبر کا تواب تہہیں مل رہا ہے، اورا گرحضورا قدس شائل کے اس ارشاد ((وَإِنْ حُسُنَ الْعَهُدِ مِنَ الْإِيْمَانِ)) پرعمل کرنے کی زیت ہے تو اس صورت میں انتاع سنت کا اور زیادہ تو اب تہہیں ال رہا ہے۔

#### تکالیف پرصبر کرنے کا بدلہ

لبندا بہاں جو تکلیفیں تمہیں بہنج رہی ہیں وہ اس دنیا میں رہ جا کیں گی، یہ تو تھوڑی ویر اور تھوڑے دونت کی ہیں لیکن اس کا جواجر و تو اب تم اپنی قبر میں سمیٹ کر لے جاؤ گے اور جواجر و تو اب اللہ تعالیٰ تہمیں آخرت میں عطافر ما کیں گے، وہ اجر و تو اب ان شاء اللہ ان تکلیفوں کے مقابلے میں انتازیادہ ہوگا کہ اس کے سامنے ان تکلیفوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوگ۔ ایک حدیث میں نبی کریم شائیا تم انتازیادہ ہوگا کہ اس کے سامنے ان تکلیفوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوگ۔ ایک حدیث میں نبی کریم شائیا تم انتازیادہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز صبر کرنے والوں کو اپنی رحمتوں سے نوازیں گے اور ان کو صبر کا صلہ عطافر ما کیں گے تو جو لوگ دنیا میں آ رام اور راحت سے رہے ہیں وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھانوں کو تینجیوں سے کا ٹا گیا ہوتا اور اس پر ہم صبر کرتے اور ہمیں بھی اتنا ہی کاش دنیا میں ہماری کھانوں کو تینجیوں سے کا ٹا گیا ہوتا اور اس پر ہم صبر کرتے اور ہمیں بھی اتنا ہی کاش دنیا میں ہماری کھانوں کو تینجیوں سے کا ٹا گیا ہوتا اور اس پر ہم صبر کرتے اور ہمیں بھی اتنا ہی کاش دنیا میں ہماری کھانوں کو تینجیوں سے کا ٹا گیا ہوتا اور اس پر ہم صبر کرتے اور ہمیں بھی اتنا ہی کاش دنیا میں ہماری کھانوں کو تینجیوں سے کا ٹا گیا ہوتا اور اس پر ہم صبر کرتے اور ہمیں بھی اتنا ہی کاش دنیا میں ہماری کھانوں کو تینجیوں سے کا ٹا گیا ہوتا اور اس پر ہم عبر کرتے اور ہمیں بھی اتنا ہی کاش دنیا میں ہماری کھانوں کو تی کو تعلی کو تعلی ہوتا اور اس پر ہم عبر کرتے اور ہمیں بھی اتنا ہی کاش ہوتا اور اس ہم تعلی کو تعلید کی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کو تعلیم کی کو تعلیم کر تھا کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کے تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کیں کو تعلیم کی کو تعلیم کیں کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کر تعلیم کیں کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کر تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کر تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کو تعلی

اس طرح لوگ حسرت کریں گے، اس لیے جو می<sup>تکلیفی</sup>ں تھوڑی بہت پہنچ رہی ہیں ان کو برداشت کرلو۔

#### تعلق كونبائخ كامطلب

لیکن نباہ کرنے کے معنی بچھ لینا چاہے۔ نباہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے حقق ق اواکر تے رہواور اس سے تعلق ختم نہ کرو لیکن نباہ کرنے کے لیے ول ہیں مناسبت کا بیدا ہونا اور اس کے ساتھ ول کا لگنا اور طبیعت ہیں کسی قتم کی البحون کا باقی نہ رہنا ضروری نہیں ۔ اور نہ بیضروری ہے کہ ون رات ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا باقی رہے اور ان کے ساتھ ہنتا بولنا اور ملنا جلنا باقی رہے ۔ نباہ کے لیے ان چیز وں کا باقی رکھنا ضروری نہیں بلکہ تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے حقق ق شرعیہ کی اوا کیگی کافی ہے۔ لہذا آپ کو اس بات پرکوئی مجبور نہیں کرتا کہ آپ کا ول تو فلاں کے ساتھ نہیں لگتا لیکن آپ زبروسی اس کے ساتھ واب کوئی اس پرمجبور نہیں کرتا

 <sup>(</sup>۱) المعجم الكبير ، رقم: ۸٦٨٩ (٨/٦٦)، الترغيب والترهيب، رقم: ١٥٩٥ (١٤٢/٤)، كنز
 العمال، رقم: ٦٦٦٠ (٣٠٣/٣)

کہ آپ طبیعت کے خلاف ان کے پاس جا کر جیٹھیں۔بس صرف ان کے حقوق ادا کرتے رہیں اور قطع تعلق نہ کریں۔بس (( وَإِنَّ حُسُنَ الْعَهٰدِ مِنَ الْإِيْمَانَ)) کے یجی معنی ہیں۔

#### بيسنت جيوڙنے كانتيجہ ہے

بہرحال، ہمارے آپس کے تعلقات میں دن رات لڑا ئیاں اور جھڑے اختے رہتے ہیں، وہ درحقیقت حضور اقدس مزینے کی اس سنت کوچھوڑنے اور آپ کی ہدایات اور تعلیمات کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر ایک وہ حدیث جو تیجھے بیان میں پڑھی تھی اور ایک سے حدیث جو آج پڑھی ہے، حقیقت سے کہا گرہم ان دونوں حدیثوں کو بلے باندھ لیس اور ان کی حقیقت سمجھ لیس اور ان پڑمل کر لیس تو ہمارے معاشرے کے بے شار جھڑے نئی ہوجا کیں۔ وہ سے کہ محبت کر وتو اعتدال سے کرواور بیش تھی حد سے بغض کروتو اعتدال سے کرواور بغض کروتو اعتدال سے کرو۔ انڈر تعالی حد سے متجاوز نہ ہوجاؤں اور نہ ہوجاؤں اور نہ ہوجاؤں کی کوشش کرو۔ انڈر تعالی اور انہیں کھی حد سے متجاوز نہ ہوجاؤں اور ایس کی کوشش کرو۔ انڈر تعالی اپنی رحمت سے اور ایپنے فضل و کرم سے جھے اور آپ سب کو ان ارشادات پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آھیں

وَأَجِرُ دَعُوَاأًا ۚ إِنْ تُحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ثَمَّةُ اللَّهِ مَنْ الْعَلَمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِ

# خاندانی اختلافات کا بہلاطل باہمی الفت ومحبت <sup>می</sup>

بعداز خطبه مستوندا

أَمَّا يَعُدُ!

فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيمِ. بِسَمِ اللَّهِ الرَّحِمنِ الرَّحِيمِ.

عَنُ أَبِي الدُّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اللَّهُ أُخْبِرُ كُمْ بِالْفُضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّنوةِ وَالصَّدَقَةِ)) قَالُوا: بَلَى

قَالَ: (( إَصَلَاحُ ذَاتِ البَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ ))(١)

بیرے دیے حضرت ابوالدرداء جُلِافُون ہے مروی ہے۔ حضرت ابوالدرداء جِلافُون سحابہ کرام جُنائیم میں بڑے او نیچ در ہے کے اولیاء اللّٰہ میں ہے جی اور حضور اقدس سُلُونِیُم نے ان کو'' حکیم مہٰرۃ الامۃ'' کا لقب عطا فرما یا تھا بعنی بیدامت محمد یہ سُلُونِیْم کے حکیم میں ، اللّٰہ تعالیٰ ہے ان کو'' حکمت'' عطا فرما تی کھی ۔ (۲)

### سوال کے ذریعہ طلب پیدا کرنا

حضرت ابوالدرواء بڑھٹوروایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضوراقدی مظافیق نے صحابہ کرام مُفاقیق سے بو چھا'' کیا ہیں تہہیں ابیا درجہ نہ بتاؤں جونماز ،روز ہاورصد قے ہے بھی افضل ہے؟'' بیحضوراقدی مظافرہ کا انداز گفتگوتھا کہ جب کسی چیز کی اہمیت بیان کرنی منظور ہوتی تو صحابہ کرام بڑھ تھے خود ہی سوال فرمایا کرتے تھے، تا کہ ان کے دل میں طلب بیدا ہوجائے۔اگرول میں

السلاحي خطبات (۱۱/۱۱) تا ۲۰۶)، بعدازتمازعمر، جامع مسجدوارالعلوم، كراچي

(۱) سنس أبي داؤد، كتباب الأدب، بباب في إصلاح ذات البين، رقم: ۲۷۳، مسند أحمد، رقم:
 ۲۲۲۳٦ مؤطا مالك، كتاب الجامع، باب عن عائشة روج النبي، ١٤٠٥ مرقم: ١٤٠٥

(۲) الإبانة الكبرى لابن بطة، رقم: ٩٨ (١٠٣/١)

طلب ہوتو اس وفت جو بات کبی جائے اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور اگر دل میں طلب نہ ہوتو کیسی بھی اچھی سے اچھی بات کہددی جائے ، کیسا بی استھے سے اچھانسنے بتا دیا جائے ، بہتر سے بہتر تعلیم دے دی جائے ، ان چیز ول سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میطلب بڑی چیز ہے۔

### دین کی طلب پیدا کریں

اس لیے بزرگان وین نے فرمایا کہ انسان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ انسان اپنے اندر وین کی طلب اور وین کی باتوں پرعمل کرنے کی طلب پیدا کر نے۔ جب بیرطلب پیدا ہو جاتی ہے تو پھرالنّدتعالیٰ خودنو از ویتے ہیں ،اللّہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے۔اس کومولا نارومی نہینیٹیفر ماتے ہیں:

آب کم جو تشکی آور بدست تا بجوشد آب از بال وپت

لیعنی پانی کم تلاش کرو، بیاس زیادہ پیدا کرو، جب بیاس پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پھراو پراور نیچے ہر طرف سے پانی جوش مارتا ہے۔ بیطلب بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کے دلول میں پیدا فر مادے۔ آمین

## ''طلب'' بے چینی پیدا کرتی ہے

یہ نظلب 'بی وہ چیز ہے کہ جب ایک مرتبدانیان کے اندر پیدا ہوجائے تو پھر انسان کو چین لینے نہیں دیتی ، بلکہ اس کو بیتاب رکھتی ہے ، جب تک انسان کو بھوک نئے اور '' بجوک' کے معنی ہیں نہیں آتا۔ اس کی مثال یوں سمجھنے کہ جب انسان کو بھوک نئگ جائے اور '' بجوک' کے معنی ہیں '' کھانے کی طلب' تو جب انسان کو بھوک تو کیا انسان کو بھین آئے گا؟ کسی دوسرے کام کو کرنے کا دل جائے گا؟ جب کھانے کی طلب لگی ہوئی ہے تو آوی کو اس وقت تک چین نہیں گام کو کرنے کا دل جائے گا؟ جب کھانے کی طلب لگی ہوئی ہے تو آوی کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کداس کو کھانا ندمل جائے گا اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کداس کو کھانا ندمل جائے گا اس وقت تک چین نہیں آئے گا۔

الله تعالیٰ ہمارے دلوں میں'' دین'' کی بھی ایسی ہی طلب پیدا فریا دے، جب بیرطلب پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کواس وفت تک چین نہیں آتا جب تک دین حاصل نہ ہو جائے بلکہ بے چینی لگی رہتی ہے۔

### صحابہ شکائٹہ اور دین کی طلب

حضرات صحابہ کرام ڈوائٹ کا بھی حال تھا کہ ان میں سے ہرخض کو یہ بے چینی گئی ہوئی تھی کہ مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے بعد یا جہنم ہے یا جنت ہے، کین مجھے نہیں معلوم کہ میراانجام کیا ہونے والا ہے، اس بے چینی کا نتیجہ بیتھا کہ مسلح سے لے جنت ہے، کین مجمولی کا موں میں بھی فکر گئی ہوئی ہے کہ معلوم نہیں کہ بیکام اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے مطابق ہے یا نہیں؟ کہیں اس کی وجہ سے میں جہنم کا مشخق تو نہیں ہوگیا۔

## حضرت حظله طالفينا كوفكرة خرت

يهال تك كه حضرت حظله بي تأخصورا قدس سل الله كي خدمت مين آئے اور آ كر عرض كيا: "يَا رَسُولَ اللّهِ! نَافَقَ حَنْظَلَهُ"

''اے اللہ کے رسول! حنظلہ منافق ہو گیا''

اپنے بارے میں کہدرہ جیں کہ میں تو منافق ہوگیا۔ حضور اقدس سلینہ نے ان ہے پو چھا

کہ کیسے منافق ہوگئے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میں آپ سلینہ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو اس وقت تو

آ خرت کی فکر لگی ہوتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کو اپنی آ تکھوں ہے اپنے سامنے دیکھے

رہے جیں، اور اس کی وجہ ہے ول میں رفت اور زمی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا

ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر ہوئی بچوں کے پاس گھر جاتے ہیں تو اس وقت دل کی سے

ہوتا ہے، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر ہوئی بچوں کے پاس گھر جاتے ہیں تو اس وقت دل کی سے

مالت ہوتی ہے اور گھر جا کر دوسری حالت ہوجاتی ہے۔ سرکار دو عالم سائی نے کہ آپ کے پاس ایک

خرمایا کہ اے حظلہ! یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ (۱)

رمیں وقت انسان پر ایک حال کا غلبہ ہو جاتا ہے اور دوسرے وقت دوسری حالت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور دوسرے وقت دوسری حالت کا غلبہ ہو جاتا ہے ،اس لیے پر فیثان نہ ہوں ، بلکہ جو کام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان میں گے رہو، ان شاءاللہ بیزا پار ہو جائے گا۔لہٰذا می فکر کہ میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا ، بیر آخرت کی طلب ہے جو بے چین کر رہی ہے۔

 <sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قضل دوام الذكر والفكر. ، رقم: ٤٩٣٧، سن الترمذي، كتاب
 صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، باب منه، رقم: ٢٤٣٨، مسند أحمد، رقم: ١٨٢٦٨

### حضرت فاروق اعظمم طالفينا ورفكرآ خرت

حضرت فاروق اعظم جلتن استنے بڑے جلیل القدرصحالی، خلیفہ ثانی، جن کے بارے میں حضور اقدی مظافیظ نے بیفر مادیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔(۱)

جن کے بارے میں آپ طاقۂ نے فرمایا کہ جس رائے سے عمر گز رجاتے ہیں، اس راہتے سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ (۲)

وہ عمر جن کے بارے میں آپ سی تیز نے فر مایا کہ میں نے جنت کے اندر تمہارامحل ویکھا ہے۔ (۳)

حضور اقدس تنظیم سے بیتمام باتیں سننے کے باوجود آپ بڑتنا کا بیر حال تھا کہ آپ بڑائنا حضرت حذیفہ بڑائنا کوشم دے کر بوچھتے ہیں کہ اے حذیفہ! خدا کے لیے بیہ بتاؤ کہ حضور اقدس تاثیم نے منافقین کی جوفہرست تمہیں بتائی ہے، ان میں کہیں میرا نام تونہیں ہے؟ بی فکر اور طلب لگی ہوئی ہے۔

### طلب کے بعد مدد آتی ہے

اور جب طلب لگ جاتی ہے تو پھراللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطافر ما ہی ویتے ہیں۔اس لیے مولا نارومی بُرینیدِ فر ماتے ہیں

#### آب تم جو تشکی آور برست تا بجوشد آب از بالا وبیت

بانی تلاش کرنے ہے زیادہ بیاس پیدا کرو، دل میں ہروفت کھٹک اور ہے جینی اور بیتانی لگی ہوئی ہو کہ مجھے سے بات کاعلم ہو جائے ، اور جب بیطلب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی اپنے فضل ہے عطافر مانی ویتے ہیں ، ان کی سنت یہ ہے کہ کسی سیچ طالب کو جس کے دل میں طلب صادق ہوآج تک اللہ تعالیٰ نے رونہیں فر مایا۔حضور اقدس می تربیت کا بیا نداز تھا کہ آپ حضرات صحابہ جی این

الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في مناقب عمر بن الحطاب، رقم: ٣٦١٩، مسند أحمد ، رقم: ١٦٧٦٤

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب أبی حفص القرشی العدوی،
 رقم: ۳۲، ۳۲، صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، رقم: ۲۱، ۶۱،

 <sup>(</sup>٣) صحیح البخاری، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن المخطاب أبي حقاس القرشي العدوي،
 رقم: ٣٤، ٣٤، مسند أحمد، رقم: ١٣٣٦٩

میں پہلے طلب بیدا فرماتے تھے۔ اس لیے پہلے آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا میں تہہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا اور اجر وثو اب کا ایسا درجہ نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل، روزوں سے بھی افضل اور صدقہ سے بھی افضل ہو؟ بیسوال کر کے ان کے اندر شوق اور طلب پیدا فرمارہے ہیں۔

#### نماز ،قربِ خداوندی کا ذریعیہ

صحابہ کرام بڑی کئیے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سڑی کی ضرور بتا ہے۔اس لیے کہ صحابہ کرام جھائی کو تو ہر وفت یہ وصل کی ہوئی تھی کہ کون می چیز ایس ہے جو اللہ تعالی کا قرب عطا کرنے والی ہے، اور اللہ تعالی کی رضا عطا کرنے والی ہے۔ اور اب تک روزے کی نماز کی اور صدقے کی فضیلت من چکے مضور اقد می مظافی ہے نے فر مایا کہ نماز دین کا سنون ہے۔(۱)

ایک اور حدیث میں آپ مڑتی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے اور جینے نوافل زیادہ پڑھتا ہے وہ اتنا ہی میرے قریب ہوجاتا ہے، یہاں تک کہ ایک ورجہ ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کی آ تھے بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کیڑتا ہے۔ (۲)

ال با کا سرایا اللہ تعالیٰ کی کثرت کے بتیجے میں وہ انسان اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس انسان کا سرایا اللہ تعالیٰ کی رضا کا مظہر بن جاتا ہے۔صحابہ کرام نماز کی بیفضیلت من حکیے تھے،اس لیے ان کے ذہنوں میں بیتھا کہ نماز ہے زیادہ افضل کیا چیز ہوگ۔

#### روز ہے کی فضیلت

روزے کی بیہ فضیلت بھی صحابہ کرام جی نتیج سے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری عبادت کا تواب سوگنا عبادت کا تواب سوگنا اور توسی کے اور کی سے مقر رکر دیاہے کہ فلاں عبادت کا تواب سوگنا اور قلاں عبادت کا تواب سات سوگنا، کیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((اَلصَّوْمُ لِيُ وَأَناَ أُجزِيُ به)) (٣)

<sup>(</sup>١) كنز العمال، رقم: ١٨٨٨٩ (٧/٢٨٤)، شعب الإيمان للبيهقي، رقم: ٢٨٠٧ (٩٣/٣)

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم: ٢٠٢١

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخارى، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، رقم: ١٩٣٨، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، وقم: ١٩٤٦، سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ماجا، في فضل الصوم، رقم: ٥٩٦، سنى النسائى، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم: ٢١٨١، مسند أحمد، رقم: ٢٣٦.

" پیدوز ہ میرے لیے ہے اور پس ہی اس کی جزادوں گا"

لیعنی روزے کا جواجر و ثواب میں عطا کرنے والا ہوں وہ تمہاری گنتی میں اور تمہارے پیانوں میں اس اور تمہارے پیانوں میں اس اجرو تو اب کھی میں اس اجرو تو اب کھی میں اس اجرو تو اب کھی ہیں اس اجرو تو اب کھی ہیں اس اجرو تو اب کا اجرو تو اب کھی ہیں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ صحابہ کرام جن کئی روزے کی سے میں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ صحابہ کرام جن کئی میں اپنی مقلمت کے مطابق دوں گا۔ صحابہ کرام جن کئی اس کے ذہنوں میں سے تھا کہ روزہ بہت زیادہ افضل عبادت ہے۔

### صدقه كى فضيلت

صحابہ کرام بھائی صدقہ کی بید فضیلت من چکے تھے کہ اللہ کے رائے میں صدقہ کرنے سے سات سو گنا اجر وثواب ملنا تو بقینی ہے اور بیسات سو گنا ثواب بھی ہمارے حساب سے نہیں بلکہ جنت کے حساب سے ملنا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جو ائے ہم بھے تھے کہ صدقہ کرنا بہت افضل عبادت ہے۔

## سب ہے افضل عمل جھکڑ ہے ختم کرانا

اس کیے حضوراقدس منظیم نے ان سے فرمایا کہ کیا میں ایسی چیز نہ بتاؤں جواس نماز ہے بھی افضل ہے ،اس روز سے بھی افضل ہے ،اس صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے جن کی نضیاتیں تم نے من رکھی ہیں؟ چنا نچہ بیان کرصحابہ کرام جی گئی کے دل میں شوق بیدا ہوا اور انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ منظیم اور اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان اللہ منظیم ان عمل کریں اور اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان عمادات سے بھی زیادہ تو اب عطافر مادیں۔اس کے بعد آ یہ منظیم ایا:

((صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ))

لینی وہ چیز آپس میں سلح کرانا ہے، لیعنی اگر دومسلمانوں کے درمیان ناجاتی ، اختلاف اور کٹاؤ
ہو گیا ہے یا دومسلمانوں کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا ہے اور دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے
کے روادار نہیں ہیں تو اب کوئی ایسا کام کر وجس کے نتیج میں ان کے درمیان وہ جھگڑا ختم ہوجائے اور
دونوں کے دل آپس میں ٹل جائیں اور دونوں ایک ہوجا ئیں۔ تمہارا یمل نماز ہے بھی افضل ہے،
دونوں کے دل آپس میں ٹل جائیں اور دونوں ایک ہوجا کیں۔ تمہارا یمل نماز ہیان تھا۔

# صلح کرانانفل نمازروز ہے ہے افضل ہے

کین ایک بات یاد رکھیں کہ اس حدیث میں نماز روزے سے نفلی نماز روزے مراد ہیں۔

مطلب میہ ہے کہ اگر ایک طرف تم ساری رات نقلی نمازیں پڑھتے رہو، سارا دن نقلی روز ہے رکھواور بہت سا مال نقلی صدقہ کرو، تو ان میں ہے ہر کام بڑی فضیلت اور تواب کا ہے لیکن دوسری طرف وو مسلمان بھائیوں کے درمیان بھگڑا ہے، اور اس جھگڑ ہے کی وجہ سے دونوں کے درمیان ناچاتی پیدا ہو گئی ہے، تو اس جھگڑ ہے کو اور ان کے دل اور گئی ہے، تو اس جھگڑ ہے کو اور ان کے دل اور گئی ہے، تو اس جھگڑ ہے کو اور ان کے دل اور گئے ملوا دو گے اور ان کے درمیان محبت بیدا کر وا دو گئو اس صورت میں تم نے جو ساری رات نقل مفازیں پڑھی تھے، ان سب نمازیں پڑھی تھے، ان سب نقل روز ہے رکھے تھے اور سینکڑ ول رو پے نقل صدقہ کے طور پر دیئے تھے، ان سب سے زیادہ اجر و تو اب تمہیں اس عمل میں حاصل ہو جائے گا۔ آپ انداز و کریں کہ کتنی بڑی بات حضور اقد سے نیان فرما دی۔

## آپس کے اختلافات دین کومونڈنے والے ہیں

ایک طرف تو بیفرما دیا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس ہیں تحبیق بھائی جارہ اور اخوت قائم کرنا تمام نفلی عبادتوں ہے افضل ہے ،اور دوسری طرف اگلا جملہ اس کے بالکل برعکس ارشادفر مایا دیا: ((وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَیْنِ هِیَ الْحَالِفَةُ))

لینی آپس کے جھگڑے، آپس کی نفرتیں اور ناچا تیاں یہ ونڈنے والی چیزیں ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ نظرتی اور ناچا تیاں یہ ونڈ نے والے ہیں کہتا کہ آپس کے یہ جھگڑے تمہارے دین کومونڈ نے والے ہیں۔ جھگڑے تمہارے دین کومونڈ نے والے ہیں۔ کیونکہ جب آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں تو اس جھگڑے کی وجہ سے انسان نہ جانے گئے بے شارگنا ہوں کے اندر مبتلا ہوجا تا ہے، ان جھگڑ وں کے نتیج میں ایک دوسرے کی فیست ہوتی ہے، ان جھگڑ وں کے نتیج میں ایک دوسرے کی فیست ہوتی ہے، ایک دوسرے کی نیست ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ایڈا ء رسانی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ایڈا ء رسانی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ایڈا ء رسانی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ایڈا ء رسانی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ایڈا ء رسانی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ایڈا ء رسانی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ایڈا ء رسانی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ایڈا ء رسانی ہوتی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ایڈا ء رسانی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ایڈا ء رسانی ہوتی ہوتا ہے۔

### جھگڑ وں کی نحوست

ان جھڑوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان دین سے بیگا نہ ہو جاتا ہے اور وین کا نور جاتا رہتا ہے اور دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے۔ای وجہ سے حضورا قدس ٹائیٹر نے جابجا یہ تا کیدفر مائی کہ آپس کے جھگڑوں ہے بچو۔

#### مصالحت کے لیے آپ سَلَاتِیْنِ کا جماعت جھوڑ دینا

و یکھنے! حضور اقد سی شیخ پوری حیات طیبہ میں مجد نبوی میں امامت کے فرائض انجام ویت رہے، ظاہر ہے کہ آپ کی موجودگی میں کون نماز پڑھائے گا، اور آپ شائیخ ہے زیادہ کون نماز باجماعت کی پابندی کرے گا، نیکن پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ آپ شائیخ نماز کے وقت مجد نبوی میں تشریف نیف بنین لا سکے، یہاں تک کہ حضرت عبدالرحن بن عوف جی شند نے نماز بڑھائی۔ اور نماز کے وقت نماز کرھائی۔ اور ان کے وقت نماز کے وقت ناظر نہونے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ آپ شائی ہوگئے کو پتہ چلا کہ فلال قبیلے میں مسلمانوں کے ووگر وہوں کے درمیان جھڑا ہوگیا ہے، چنانچہ ان کے جھڑ ہے کو ختم کرانے کے لیے اور ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے حضور اقد سی شائی اس قبیلہ میں تشریف لے گئے، اس مصالحت کرانے میں دیرلگ گئی، یہاں تک کہ نماز کا وقت آگیا۔ صحابہ کرام جن شائی نے جب ویکھا کہ حضور اقد سی شائی موجود نہیں ہیں، تو اس وقت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جائی نامت فرمائی اور حضور اقد می شائی العد میں تشریف لائے۔ (۱)

بوری حیات طیبہ میں صرف بیدا کی واقعہ ہے کہ آپ منافیا مصحت کی حالت میں نماز کے وقت مسجد نبوی میں تشریف ندلا سکے، اس کی وجہ صرف بیتھی کہ آپ لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے اور جھڑ افتح کرانے کے بیٹے اس لیے قرآن وحدیث ان ارشاوات سے جھرے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے تشریف کے متھے۔ اس لیے قرآن وحدیث ان ارشاوات سے جھرے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے مسلمانوں کے درمیان جھڑ ول کوئسی قیمت پر برداشت نہ کروں، جہال کہیں جھگڑ ہے دین کومونلا جھڑ ہے کا کوئی سبب پیدا ہو، فورا اس کوختم کرانے کی کوشش کرو، اور اس لیے کہ سے جھگڑ ہے دین کومونلا و سنے والے ہیں۔

#### جنت کے نیج میں مکان دلانے کی ضمانت

الك حديث مين حضور اقدس من الألال في ارشاد فرمايا:

((أُنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتِ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنُ تَرَكَ الْمِرَاءُ وَهُوَ مُحِقُّ))(٢) ''میں اس شخص کے لیے جتت کے کنارے میں گھر دلوانے کی صاحت لیتا ہوں جو

- (١) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب رقم: ١٠٤، سنن النسائي، كتاب الطهارة، رقم: ٨١، سنن
  أبي داؤد، كتباب الظهارة، باب رقم: ١٢٨، مسند أحمد، رقم: ١٧٤٣٢، سنن الدارمي، كتاب
  الصلاة، باب السنة فيمن سبق ببعض الصلاة، رقم: ١٣٠١،
  - (٢) حسن أبي داؤد كتاب الأدب، ياب في حسن الخلق، رقم: ٢١٦٧

شخص جن پر ہونے کے باوجود جھکڑا حیموڑ دے''

لیعنی وہ شخص حق ہر تھا اور حق ہر ہونے کی وجہ سے اگر وہ چاہتا تو اپنے اس حق کو وصول کرنے کے لیے مقدمہ دائر کر دیتا، یا کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کر لیتا جس کے نتیجے میں اس کو اس کا حق مل جاتا، لیکن اس نے بیسوچ کر کہ جھڑا ہر ھے گا اور جھڑا ہر ھانے سے کیا فائدہ، لہذا اپنا حق ہی جھوڑ دیا۔ ایسے مخض کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے بیچوں پچھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ اتنی بردی بات سرکار دو عالم ٹائیز ہم نے فرما دی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔

### بیضانت دوسرے اعمال برنہی<u>ں</u>

یہ ذمہ داری حضور اقد س منافی آئے ہے کسی دوسرے عمل پرنہیں لی لیکن حق پر ہونے کے باوجود جھٹڑا جھوڑنے والے کے لیے بید ذمہ داری لے رہے ہیں۔ اس کے ذریعیہ حضور اقدس سنافی ہوائی ہوائی بن دے رہے ہیں کہ آپس کے اختلا فائے ختم کر دو، اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ ، اور جھٹڑے کے جو جو اسباب ہو بحتے ہیں ، ان کو بھی ختم کر و، اس لیے کہ اللہ تعالی نے وصدت میں اخوت میں اور محبت میں ایک نور رکھا ہے ، اس نور کے ذریعے انسان کی دنیا بھی روشن ہوتی ہواں میں جھڑے ہوں ، فساد ہوں تو یہ ظلمت ہے ، دنیا میں بھگڑے ہوں ، فساد ہوں تو یہ ظلمت ہے ، دنیا میں بھی ظلمت اور آخرت میں بھی ظلمت ، جو انسان کے دین کومونڈ کر رکھ دیتی ہے۔

#### قاتل اورمقتول دونوں جہنم میں

ا يك حديث من جناب رسول الله طَهْمُ في ارشاوفر مايا:

(﴿إِذَا النَفَى الْمُسُلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقَتُولُ كِلاَهُمَا فِي النَّارِ)

اگردومسلمان آموار كوريدايك دومركامقابله كرنے كورے بوجائيں اورآپس بيس لرائی
كرنا شروع كروي تو اگران بيس سے ايك دومرك تول كروے كا تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم بيس
جائيں گے۔صحابہ كرام فِيَائِيْنَ نے سوال كيايا رسول الله طَيْنِيْنَا! قاتل تو جہنم بيس جائے كا كيونكه اس نے
ايك مسلمان كو ناحق قبل كيا اليكن مقتول جہنم بيس كيوں جائے كا؟ حضور اقدس مؤيِّنَة نے جواب بيس فرمايا:
(إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصاً عَلَى قَتُل صَاحِبه)) (١)

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، كتاب الايدمان، بناب وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا، رقم: ۳۰ سنن
 النسائي، كتاب تجريم الام، باب تجريم القتل، رقم: ٤٠٥١

کے ارادے سے جلاتھا، اس لیے مدمقائل کو ہارنے کے ارادے سے جلاتھا، اس لیے آلمواراٹھائی تھی کے اگر میرا داؤچل گیا تو میں ماردوں گا،کیکن اتفاق سے داؤداس کانہیں چلا بلکہ دوسرے کا داؤدچل گیا، اس لیے بیمقتول بن گیا اور وہ قاتل بن گیا، اس وجہ سے بیھی جہنم میں وہ بھی جہنم میں۔اس لیے فرمایا کئسی مسلمان کے ساتھ لڑائی کا معاملہ ہرگز نہ کرو۔

## حبشی غلام حاکم کی اتباع سیجیے

ایک اور حدیث میں حضور اقد س تؤیزی نے فرمایا کہ اگر کوئی حبثی غلام بھی تم پر حاکم بن کر آ جائے تو اس کے خلاف بھی تلوار مت اٹھاؤ، جب تک وہ گفر کا ارتکاب نہ کرے، کیونکہ اگرتم اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے تو کوئی تمہارا ساتھ وے گا اور کوئی دوسرے کا ساتھ وے گا، اس کے نتیج میں مسلمان ووگروہ میں تقشیم ہو جا تمیں گے اور ان کے درمیان منافرت بیدا ہو جائے گی، اور مسلمانوں کے درمیان افتر ات، اختثار اور ناچاتی کو حضور اقدس سؤٹیز نے کسی قیمت پر بھی برواشت نہیں فرمایا۔ آ بے فرماویا:

((كُوْلُوْا عِبَادُ اللَّهِ الْحُوَانَا)) "اے اللہ كے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ" (1)

## آج زندگی جہنم بنی ہوئی ہے

جب ہمارے ذہنوں میں عبادت کا خیال آتا ہے تو نماز روزے کا تو خیال آتا ہے، صدقہ کا خیال آتا ہے، صدقہ کا خیال آتا ہے، اور الحمد لللہ بیسب بھی اونے ورجے کی عبادتیں ہیں، لیکن سرکار دو عالم سڑھنے فرمارہ ہیں کہ ان ہے بھی اونے درجے کی چرمسلمانوں کے درمیان آپیں میں صلح کرانا ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ حضور اقدی سڑھنے کے اس چرمسلمانوں کے درمیان آپیں میں صلح کرانا ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ حضور اقدی سڑھنے کے اس ارشاد ہے اتنا دور چلا گیا ہے کہ قدم قدم پر منافرت ہے، چھڑے اور لڑائیاں ہیں، تا اتفاقیاں ہیں، اور اس کی وجہ سے زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، حالانگہ آپ نے بیفر ما دیا کہ بیہ چیز دین کوموتڈ نے والی اور اس کی وجہ سے زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، حالانگہ آپ نے بیفر ما دیا کہ بیہ چیز دین کوموتڈ نے والی

(١) صحيح البخارى، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التى سدوالتدابر، وقم: ٢٠٤٠ صحيح مسلم، كتاب البروالصلة والأداب، باب تحريم التحاسد والقباغض والتدابر، وقم: ٢٩٤١، سنن الترمـذى، كتاب البروالصلة عن رسول الله، باب ماجاه فى الحسد، وقم: ١٨٥٨، سنن أبى داؤد، كتاب الأدب، باب فى من يهجرا خاه المسلم، وقم: ٢٦٤٤، سنن ابن ماجه، كتاب الدعاه باب الدعاء بالعفور العانية، وقم: ٣٨٣٩، مسند أحمد: ١٧

ہے، اس نے آج ہمارے دین کومونڈ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شناعت، قباحت اور اس کی برائی ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے۔

### لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنے والے کام

اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بے نمازی ہے یا کوئی شراب بیتا ہے یا کسی اور گناہ میں مبتلا ہے، تو اس کوتو ہمارے معاشرے میں الحمد لللہ یہ تمجھا جاتا ہے کہ بیٹخص برا کام کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے شخص ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جھڑ ہے ہور ہے ہیں، تو اس کی طرف ہے کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ سلمانوں کے درمیان جھڑ ہے ہور ہے ہیں، تو اس کی طرف ہے کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہا تنا بڑا مجرم ہے جتنا سمر کار دو عالم سڑ تی ہی ہا جائے؟ لہذا یہ بہت بڑا باب ہے جو حضور اقد س مزائی ہے دل میں نہیں ہے کہ ان جھڑ ول کو کیسے ختم کیا جائے؟ لہذا یہ بہت بڑا باب ہے جو حضور اقد س مزائی ہے کہ دل اور آپس میں میلے کرانے کونماز روز ہے اور صد قے سے بھی افضل قرار دیا۔

### ايبانتخص حجموثانهيس

يهال تك كدايك حديث مين حضور اقدس التيريم في يفر ما ديا:

((لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ حَيُرًا وَيَنْهِي حَيْراً))(١)

لیعنی جو محض ایک مسلمان بھائی کے دل میں دوسرے کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور نفرت دور کرنے کے لیے اور نفرت ایک بات کہد دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہو، تو وہ جھوٹ ہو لئے والوں میں شار شہیں ہوگا۔ مثلاً ایک شخص کو معلوم ہوا کہ فلال دوسلمان بھا ئیوں کے درمیان جھڑا ہے اور دونوں ایک دوس کے درمیان مجھڑا ہے اور دونوں ایک دوس کے درمیان مجھڑا ہے اور دونوں ایک دوس کے درمیان مجھڑا ہے اور دونوں ایک جوس کے مثلاً ایک شخص دوس کے درمیان محبت ہو جائے ، اب اگر پیمخص جا کران میں ہے کی بات کہد دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہے، مثلاً بیا کہد دے کہ آ ب تو فلاں جا تی نفرت کرتے ہیں بوت کہد دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہے، مثلاً بیا کہد دے کہ آ ب تو فلاں سے ایک نفرت کرتے ہیں دعا کرتا ہے، میں دعا کرتا ہے کہ دولوں کے دیکھا ہے۔

اب اگر چداس کا نام لے کر دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا،لیکن دل میں پیزیت کرلی کہ وہ پیدعا تو کرتا ہی ہوگا:

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، کتاب البروالصلة والأدب، باب تحریم الكذب وبیان المباح منه، رقم: ۲۲،۱۷ مسئد أحمد، رقم: ۲۲،۱۱

﴿ رَبَّنَا آیِنَا فِیُ اللَّهُ نِیَا حَسَنَهُ وَفِی الآخِرَةِ خَسَنَهُ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (١) جس کے معنی سے ہیں کدا ہے ہمارے رب! ہم کو دنیا میں بھی اچھائی عطافر ما اور آخرت میں بھی اچھائی عطافر مالفظ ''ہم'' میں سارے مسلمان واخل ہو گئے۔

#### ہرمسلمان کے لیے دعا

اس طرح كبني والمحافظ بين "السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين" ان الفاظ بين وه تمام مسلمانول بين النسلام علينا وعلى عبادالله الصالحين" ان الفاظ بين وه تمام مسلمانول كي ييا الفاظ بين "السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين" ان الفاظ بين وه تمام مسلمانول كي ييا الفائل بين وها كرتا جوء اي طرح نمازك آخر بين سلام پييرت وقت كبتا ب: "السلام عليكم و حمة الله"، "السلام عليكم" كمعنى بير بين كدا الله!! ان پرسلامتى نازل فرما ورفقها عرام في ما يا بي كد جب آدمي نمازك آخر بين وائين طرف سلام پييرت وسلام پييرت وقت بينت كرك دوائين طرف ملام پيرت وائين ان سب كه لي سلامتى كى وعا كرتا بون ، اور جب با كين طرف سلام پيير ي توبينيت كرك با كين طرف جتن ملاكد، جنات اور مسلمان بين ان سب كه لي سلامتى كى وعا مسلمان بين ، ان سب كه لي سلامتى كى وعا مسلمان بين ، ان سب كه لي سلامتى كى وعا كرتا بون ، اور جب با كين طرف جنام كي وعا كرتا بون .

لبندا اس نیت کے ساتھ اگر دومرے مسلمان سے بیہ کہدد سے کہ فلاں تو تمہارے حق میں دعا کرتا ہے، تو سامنے والے کے دل میں اس کی قدر بیدا ہو گی کہ میں تو اس کو براسمجھتا تھالیکن وہ تو میرے حق میں دعا کرتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے دشمنی نہیں رکھنی جا ہے۔

بلکہ بعض فقہاء نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے صریح جھوٹ بھی بولنا پڑے تھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اگر اس کے بھیجے میں دو دل لل رہے ہوں۔ بہرحال، آپس کے اختلافات کی خرابی اتنی زیادہ ہے کے حضوراقدس ٹائٹیڈ نے یہاں تک فرما دیا کہ ایسے حالات میں خلاف واقعہ بات کہد دینا بھی جائز ہے جس سے دوسرے کے دل میں قدرومحبت اور منزلت بیدا ہو جائے۔ لبذا جہاں کہیں موقع ملے تو آپس میں صلح کرانے کے قطیم درجے اور عظیم ثواب کو حاصل کرلو۔ کہاں تم ساری رات تبجد پڑھو گے، کہاں تم ساری عمر روز ہوگے، کہاں تم ساری الی صدقہ کرو گے، کہاں تم ساری الی صدقہ کرو گے، کہاں تم سارا مال صدقہ کرو گے، کیکن اگر تم نے مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد اور محبت بیدا کہاں تم سارا مال صدقہ کرو گے، کیکن اگر تم نے مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد اور محبت بیدا کرانے کی کوشش کر لی تو اللہ تعالی تمہیں اس سے بھی آگے کا درجہ عطاء فرمادیں گے۔

بعض لوگ بالکل اس کے الٹ ہوتے ہیں، ان کو دو ملے ہوئے دل بھی المجھے نہیں گئے،

<sup>(</sup>١) البقرة:٢٠١

جہاں کہیں دیکھا کہ فلاں ووشخصول میں محبت ہے تو وہ ان کے درمیان ایسا شوشہ جھوڑ دیتے ہیں جس سے دونوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا در کھیئے! اس سے زیادہ بدترین گناہ کوئی اورنہیں ہے۔

## ابلیس کا تیج جانشین کون؟

الجلیس نے اپ چھوٹے شیاطین کی ایک فوج بنار کھی ہے جو پوری دیا ہیں پھیلی ہوئی ہے اور وہ لوگول کو سی رائے ہے بہ بہ کانے کا کام کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ الجیس بعض ادفات سمندر پر اپنا دربا رمنعقد کرتا ہے اور ان ہے رپورٹ طلب کرتا ہے اور اس کی تمام فوج اس کو اپنی اپنی کارگز ارک سناتی ہے۔ چنا نچہ ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ ایک نمی نماز پڑھنے جارہا تھا، میں نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی کہ وہ تماز کے لیے نہ جا سکا اور اس کی نماز فضا ہوگئی، میں نے اس کو نماز ہے کہ ایک خص روزہ رکھنے کا ارادہ کر رہا تھا، میں نے اس کے دل والیا پلٹا کہ وہ روزے سے باز کو کماز ہے کہ ایک خص روزہ رکھنے کا ارادہ کر رہا تھا، میں نے اس کے دل کو الیا پلٹا کہ وہ روز سے باز کہتا ہے کہ آ گیا، بلیس اس کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے اس کے دل کو الیا پلٹا کہ وہ روز سے کہ وہ صدقہ آ گیا، بلیس اس کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے اس کے دلات ایسے پیدا کر دیئے کہ وہ صدقہ تم کرنے ہے رک گیا، بلیس اس کو میں اس کو بی شاباش دیتا ہے کہ تم نے اتبحا کام کیا۔ آخر میں ایک شیطان آ تا کہ دومیان ایسا کر کہتا ہے کہ دومیاں بیوی بڑی محبت ہے ذندگی گڑ ارر ہے تھے، میں نے جاکر ان کے ورمیان ایسا کر کہتا ہے کہ دومیاں بیوی بڑی محبت ہے ذندگی گڑ ارد ہے تھے، میں نے جاکر ان کے ورمیان ایسا کہ کہتا ہے کہ تم نے انبحال میں دوسر سے کی صور ت دیا جو انہو جاتا مسلہ کہ دونوں کے دومیان جدائی ہوگئی، البیس بیس کر اپنے تخت سے کھڑ اہو جاتا ہے اور اس کو گلے ہے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میراضی جانشین ہے، تو نے تی کام کیا اور میر سے حالات کام کیا۔ (۱)

### نفرتنیں ڈالنے والا بڑا مجرم ہے

بہرحال، شیطان کاسب سے بڑا حربہ اور سب سے کامیا ہے ترین منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں بیس نفر تیس پیدا کر ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کی بیہ عادت ، وتی ہے کہ اچھے خاصے رہتے ہتے لوگوں کے درمیان اور محبت کرنے والے دوستوں کے درمیان منافرت پیدا کر دیتے ہیں، اور ادھر کی

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم، كتاب صفة القیامة والنجنة والنار، باب تحریل الشیطان وبعثه سرایاه لفتنة الناس، رقم:۳۲،۵، مسند أحمد، رقم:۱۳۸۵۸

بات ادھرلگا دیتے ہیں،لگاوا جوئی شروع کر دیتے ہیں،اس حدیث کی روسے وہ بہت خطرناک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں،نماز روز ہے ہے روک ویٹا بھی شیطانی عمل ہے۔لیکن بیابیا شیطانی عمل ہے کہ البیس اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔اللہ تعالی ہرمسلمان کواس ہے تحفوظ رکھے۔آ بین للہٰڈااس سے بیخے کی فکر کرنی چاہئے۔

#### جھر ول سے کسے جیس ؟

اب سوال میہ ہے کہ ان جھڑ وں سے کیے بچیں اور آپس میں محبتیں کیے بیدا ہوں ، اور میہ آپس میں محبتیں کیے بیدا ہوں ، اور میہ آپس کے اختلافات کیے ختم ہوں؟ اس کے لیے حضور اقدس سلاھی نے امت کو بردی باریک بینی سے ہدایات عطافر مائی ہیں۔ ان ہدایات میں سے ایک ایک ہدایت آپس میں محبت کو بیدا کرنے والی ہاور آپس کے جھڑ وں کوختم کرنے والی ہے۔ لیکن ان ہدایات کے بیان سے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیں:

#### جھگڑ ہے ختم کرنے کی ایک شرط

اصولی بات میہ ہے کہ آبس کے جُھُڑے خُم کرنے اور آبس میں محبت پیدا کرنے اور آبس میں محبت پیدا کرنے اور آبس میں انفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی ایک خاص شرط ہے، جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی، اس وقت تک جھُڑ ہے دور نہیں ہوں گے۔ آج ہر طرف سے بی آ واز بلند ہور ہی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہئے ، جھُڑ ہے نہ جھُڑ وں کا نج ہونے والے جی وہ بھی انفاق اور چاہئے ، جھُڑ سے نہ جھُڑ وں کا نج ہونے والے جی وہ بھی انفاق اور اتحاد کا نعرہ لگاتے جیں ، لیکن پھر بھی اتحاد اور انفاق قائم نہیں ہوتا ، کیوں اتحاد قائم نہیں ہوتا ؟ اس کے بارے میں ایک مرد درویش کی بات من لیجے، جس نے اس بیاری کی دھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر اس بارے میں ایک مرد درویش کی بات من لیجے، جس نے اس بیاری کی دھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر اس بیاری کی تشخیص اور اس کا تسیح علاج اللہ تعالی اینے نیک بندوں کے قلوب پر ہی وار دفر ماتے ہیں۔

#### حاجی امدا دالله صاحب میشد کا ذکر

ہمارے سید الطا کفد شیخ المشائخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہا جرکی قدس اللہ سرہ، جو ہمارے شیخ کے شیخ ہیں۔ اگر ان کے کوا کف پوچھوٹو وہ کسی مدرہ ہے کے فارغ التحصیل بھی نہیں، ہمارے شیخ کے شیخ ہیں۔ اگر ان کے کوا گف پوچھوٹو وہ کسی مدرہ سے کے فارغ التحصیل بھی نہیں، ہا قاعدہ ضابط سندیافتہ عالم بھی نہیں، صرف کا فیدا ورقد وری تک کتابیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے برمعرفت کے دروازے کھولتے ہیں تو ہزارعلم و تحقیق کے شناور اس کے

آ گے قربان ہوجاتے ہیں۔حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی بھی بھی علم کے پہاڑ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوهی مجھی علم کے پہاڑ بھی اپنی تربیت کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے اور اپنے اخلاق کو درست کرانے کے لیے ان کے پاس جا کرزانو کے تلمذ طے کر رہے ہیں۔

#### اشحاد کے لیے دوشرطیں ،تواضع اور ایثار

انہوں نے یہ عقدہ کھولا کہ جب سب لوگ اتحاد اور اتفاق کی کوشش کر رہے ہیں ، اس کے باوجود اتحاد کیوں قائم نہیں ہور ہا ہے؟ اس کے جواب میں جو حکیمانہ بات حضرت حاجی صاحب بھی تا اس کے است کو ہم لوگ ہے باندھ لیس ہمارے نے ارشاد فریائی ہے ، میں دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ اگر اس بات کو ہم لوگ ہے باندھ لیس ہمارے معاشرے کے سارے جھڑ ہوجا کیں۔فریایا کہ

''اتحاد و اتفاق کا بنیادی راستہ یہ ہے کہ اپنے اندر دو چیزیں پیدا کروہ اگریہ دو ہے جی اندر دو چیزیں پیدا کروہ اگریہ دو جائے گا اور اگر ان میں ہے ایک چیز بھی مفقو د ہوئی تو بھی اتحاد قائم نہیں ہوگا، وہ دو چیزیں یہ بیں ایک تواضع ، دوسرا ایٹار''
'' تواضع'' کا مطلب سے ہے کہ آ دی اپنے آ پ کو یوں سمجھے کہ میری کوئی حقیقت نہیں ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اپنی ذات میں اللہ کا بندہ ہوں اور اپنی ذات میں میر ہوئی فضیلت نہیں ، میرا کوئی حقیقت نہیں ، لہٰذا اگر کوئی شخص میری حق تلفی کرتا ہے تو وہ کون سا برا کمام کا یابند ہوں کہ تو وہ کون سا برا کمام کرتا ہے، میں تو حق تلفی کرتا ہے تو وہ کون سا برا کام کرتا ہے، میں تو حق تلفی کا ہی مستحق ہوں ۔

#### انتحاد میں رکاوٹ ' تکبر''

حضرت حاجی صاحب مینیزنی نے فرمایا کدا تحاداس لیے قائم نہیں ہوتا کہ برآ دمی کے دل میں تکبر ہے، وہ یہ بچھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرے فلان حقوق جیں، فلال نے میری شان کے خلاف یہ بات کی ہے، فلال نے میری شان کے خلاف یہ بات کی ہے، فلال نے میرے درجے کے خلاف کام کیا ہے، میری حق تلفی کی ہے، میراحق بیتا کہ وہ میری تعظیم نہیں کی ، میں اس کے گھر گیا، اس نے میری خاطر تو اضع نہیں کی ، میں اس کے گھر گیا، اس نے میری خاطر تو اضع نہیں کی ، اس تکبر کا متیجہ یہ ہوا کہ جھگڑا کھڑا ہو گیا۔

تکبر کی وجہ ہے اپنے آپ کو بڑا شمجھا اور بڑا شمجھنے کے نتیجے میں اپنے لیے پچھ حقوق گھڑ لیے اور بیسو جا کہ میر ہے در ہے کا تقاضہ تو بیر تھا کہ فلال شخص میر ہے ساتھ ایسا سلوک کرتا، جب دوسرے نے ایسا سلوک نہیں کیا تو اب دل میں شکایت ہوگئی، اور اس کے نتیجے میں گرہ بیڑھ گئی اور اس کے بعد نفرت پیدا ہوگئی اوراس کے بعداس کے ساتھ معاملات خراب کرنا شروع کر دیتے۔لہذا جھگڑے کی بنیاد' تکبر' ہے۔

### راحت والی زندگی کے لیے بہترین نسخہ

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی پریہ ہیں کہ بیں کہ بیس تہہیں لذیذ اور راحت والی زندگی کا ایک نسخہ بتاتا ہوں ، اگرتم اس نسخہ برخمل کرلو گے تو پھران شاء اللہ کسی کی طرف سے دل میں کوئی شکوہ شکایت اور گلہ پیدائہیں ہوگا۔ وہ یہ کہ دل میں بیسوچ لو کہ بید نیا خراب چیز ہے اور اس کی اصل وضع ہی تکلیف پہنچانے کے لیے ہے، لہٰذا اگر مجھے کسی انسان یا جانور سے تکلیف پہنچی اور اس کی اصل وضع ہی تکلیف پہنچانے کے لیے ہے، لہٰذا اگر مجھے کسی انسان یا جانور سے تکلیف پہنچی ہے۔ اور اس کی اصل وضع ہی تکلیف پہنچانے کے لیے ہے، لہٰذا اگر مجھے کسی انسان یا جانور سے تکلیف پہنچی اور اس کی اس میں کسی کی طرف ہے تہہیں اچھائی پہنچانو اس پرتمہیں تجب کرنا چا ہے اور اس پر اللہٰ تعالیٰ کا شکر اوا کرنا چا ہے۔

#### الحچمى تو قعات وابسة نەكرىي

لہذا و نیا میں کسی بھی اپنے ملنے جلنے والے ہے، چاہے وہ دوست ہو، یا رشتہ دار ہو، یا قریبی عزیز ہو، کسی ہے اچھائی کی تو تع قائم نہ کرو کہ یہ جھے بچھ دےگا، یا یہ مجھے پچھ نفع پہنچائے گا، یا یہ میری عزت کرے گا، یہ میری مدد کرے گا، کسی بھی مخلوق ہے کسی بھی فتم کی تو قع قائم نہ کرو،اور جب کسی مخلوق ہے نفع کی کوئی تو قع منہی ہوگی ، پھر اگر کسی مخلوق نے کوئی فائدہ پہنچا دیا اور تمہار ہے ساتھ اچھا ملوک کرلیا تو اس سے تمہیں خوشی ہوگی ، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ! آپ نے اپنے نفشل سلوک کرلیا تو اس سے تمہیں خوشی ہوگی ، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ! آپ نے اپنے نفشل سلوک کرلیا تو اس سے تاہیں بات ڈال دی جس کے نتیج میں اس نے میر ہے ساتھ اچھا سلوک کیا۔

### وشمن ہے شکا بیت نہیں ہوتی

اورا گرکسی مخلوق نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی ، تو اس سے تکلیف نہیں ہوگی ، کیونکہ پہلے ہی سے اس سے کوئی اچھی تو قع نہیں تھی۔ دیکھے! اگر کوئی دخمن تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس سے تمہیں کوئی شکایت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ، کیونکہ وہ تو دغمن ہی ہے، اس کا کام ، می تکلیف پہنچانا ہے۔ اس لیے اس کے تکلیف پہنچائے سے زیادہ صدمہ اور رنجش نہیں ہوتی ، شکوہ اور گلہ نہیں ہوتا، شکوہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی سے اچھائی کی تو قع تھی ، لیکن اس نے برائی کر لی۔ اس لیے حضرت تھا نوی وَلِیَا ہُونا فَر مَاتے ہیں کہ ساری مخلوق سے تو قع مٹادو۔

### صرف ایک ذات سے تو قع رکھیں

توقع توصرف ایک ذات ہے قائم کرنی جاہئے ، ای ہے مانگو، ای ہے توقع رکھو، اس سے امیدرکھو، باقی ساری دنیا ہے امیدیں قطع کر دو، صرف اللہ جل جلالہ ہے امیدیں وابستہ کرلو۔ چنانچہ حضوراقدیں سُکھیٹی میددعا مانگا کرتے تھے:

(﴿ اللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي رَجَاءَكَ، وَاقْطَعُ رَجَائِي عَن مَّنُ سِوَاكَ) (١) "اے الله! میرے دل میں اپن امید ڈال دیجے اور میری امیدیں ایے سوا ہر ایک مخلوق ہے ختم کرویجے"

### اشحاد کی بہلی بنیاد' 'تواضع''

اور جب انسان کے اندر تواضع ہوگی تو وہ اپنا حق دوسروں پرنہیں سمجھے گا کہ میرا کوئی حق دوسرے کے ذہبے ہے، بلکہ وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، کوئی مقام اور کوئی ورجہ نہیں، اللہ تعالیٰ جومعا ملہ میر ہے ساتھ فر ما کمیں گے ہیں اس پر راضی ہوں۔ جب دل ہیں یہ تواضع پیدا ہوگی تو دوسرے سے تنکوہ شکایت بھی نہیں ہوگا۔ ورسرے سے تنکوہ شکایت بھی نہیں ہوگا۔ ورسرے سے تنکوہ شکایت بھی نہیں ہوگا۔ البندا اتفاق اور انتحاد کی پہلی بنیا د' تواضع'' ہے۔

#### اشحاد کی دوسری بنیاد''ایثار''

ا تفاق اورا تحاد کی دوسری بنیاد''ایٹار'' ہے۔ بیعنی مخلوق خدا کے ساتھ ایٹار کا رویہ اختیار کرو۔ ''ایٹار'' کے معنی بیہ بیس کہ دل میں بیہ جذبہ ہو کہ میں اپنی راحت کی قربانی دے دوں اور اپنے مسلمان بھائی کوراحت پہنچا دوں۔ میں خود تکلیف اٹھالوں کیکن اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف ہے بچالوں۔خود نقصان اٹھالوں کیکن اپنے مسلمان بھائی کو نقع پہنچا دوں۔ بیایٹار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرلو۔

اس نفع و ضرر کی دنیا میں یہ جنوں بی جنوں اپنا تو درسِ جنوں اپنا تو درسِ جنوں اپنا تو درس کی منظور جبیں اوروں کا زیاں منظور جبیں

<sup>(</sup>۱) مختصر تاریخ دمشق (۱/۸۹۵)

اپنا نقصان کر لیمنا منظور ہے،لیکن اوروں کا نقصان منظور نہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو نبی کریم مُلاَثِیْرُ نے عطافر مایا۔

#### صحابه كرام بنحالتهم اورايثار

اورقر آن كريم في انصاري صحاب كرام في التي كايتاركوبيان كرت موع فرمايا:

﴿ وَيُؤُثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (١)

یونی بیرانساری صحابہ رٹوکائیڈ ایسے ہیں کہ جائے تخت تنگدی اور مفلسی کی حالت ہو، لیکن اس حالت میں بھی دوسرول کے لیے ایٹار کرتے ہیں۔ کیے کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضور اقدس مُلائیل کی حدمت میں پچھ مسافر آ گئے جو تنگدست تھے۔ ایسے موقع پر حضور اقدس مُلائیل صحابہ کرام جوکائی سے فرماتے کہ پچھ مہمان باہر ہے آ گئے ہیں جو تنگدست ہیں ، لہذا جن کواستطاعت ہووہ اپنے ساتھ مہمان کو لے جا کمیں اور ان کے کھانے کا بندوبست کر دیں۔

#### ايك صحابي كاايثار

چنانچاس موقع پر بیارشادی کرایک انصاری صحابی جنگذایک مہمان کوا ہے گھر لے گئے، گھر مہمان کو بھی کے اگر بیوی ہے ہوا ہوں دیا کہ اتنا کھا تائیس ہے کہ مہمان کو بھی کھلا سکیس ، یا تو مہمان کھا نیس کے یا ہم کھا نیس گے، سب نیس کھا تحقہ ۔ ان سحابی نے فر مایا کہ کھا نا مہمان کے سمان کے سامنے رکھ دواور چراغ بجھا دو، چنانچہ بیوی نے کھا نا مہمان کے سامنے رکھ دیا اور پر حافی بیا کہ کھا نا مہمان کے سامنے رکھ دیا اور پر صحابی ان چراغ بجھا دیا ، ان صحابی نے مہمان نے کھا نا شروع کیا اور بیصحابی ان چراغ بجھا دیا ، ان صحابی نے مہمان سے کہا کہ کھانا کھا ہے ، مہمان نے کھا نا شروع کیا اور بیصحابی ان کے ساتھ بیٹے گئے ، لیکن کھا نا نہیں کھا یا بلک اپنا خالی ہاتھ کھا نے تک نے جاتے اور منہ تک لاتے ، تا کہ مہمان یہ سمجھے کہ کھانا کھا رہے ہیں ، حقیقت ہیں وہ خالی ہاتھ چلا رہے تھے۔ چنانچہ میاں بیوی اور بچوں نے رات بھوک ہیں گڑاری اور مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا بیان فرمادیا:

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ (٢) يه وه لوگ بي جواني ذات پر دوسرول كوتر جي دية بين، چاہے خود ان پر تنگدي كي حالت

<sup>(!)</sup> الحشر: ٩

٢) الحشر:٩

ہو۔خود بھ**وکا**ر ہنا گواراہ کرلیا ہمیکن دوسرےکوراحت پہنچا دی اوراس کو کھانا کھلا دیا۔

#### ايثاركا مطلب

لہذاایاریہ ہے کہ اپنے اور پھوڑی تکیف برداشت کر لے ایکن اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے۔ یا در کہتے ! جس کو اللہ تعالی یہ صفت عطا فرماتے ہیں، اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری حلاوت بی سرای حلاوت عطا فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری حلاوت بی سرای کے جاراس کے چاہے پر سکر اہث لاتا ہے تو اس کو جولذت کر کے دوسر ہے مسلمان بھائی کو خوش کرتا ہے اور اس کے چاہے پر سکر اہث لاتا ہے تو اس کو جولذت ہے اس کے آگے دنیا کی ساری لذتیں تیج ہیں۔ بید نیا سعلوم نہیں کتنے دن کی ہے، پیتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، ہیشے ہیشے آ دمی رخصت ہو جاتا ہے، اس لیے ایثار پیدا کرو، جب ایثار پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں میں مجبتیں پیدا فرما دیتے ہیں، اور ایٹار کرنے والے کو اپنی تعمقوں سے نواز تے ہیں۔

## ایک شخص کی مغفرت کا واقعہ

حدیث شریف میں آتا ہے کہ پچپلی امتوں میں ایک شخص تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے دریار میں پیش ہوا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی بڑی عبادت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں ہے بوچھا کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی ہے یانہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس کے اعمال نامے میں کوئی بڑی نیکی ہے ،البتہ ایک نیکی اس کی بیہ کہ جب کہ جب کسی ہے کوئی مال خریدتا تو مال نیچنے والے ہے جھر تا تہیں تھا، بس جو چیے اس نے بتا دیے، اس سے تھوڑا کم کرایا اور مال خرید لیا۔

((سَهُلاً إِذَا بَاعَ، سَهُلاً إِذَا اشْتَرَى))(١)

اور جب مال بیچنے جاتا تو اس میں بھی نری کرتا اس پرضد نہیں کرتا تھا کہ بس میں استے جیسے لوں گا، بلکہ جب بید و یکھا کہ خرید نے والا غریب ہے تو ہیے کم کر دیئے۔ ای طرح اگر اس کا قرضہ دوسرے پر ہوتا اور وہ و یکھا کہ بیدا پنا قر ضدادانہیں کر پار ہا ہے تو اس کومعاف کر دیتا تھا۔ بس اس کی صرف یہ نیکی نامدا محال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ جب بیرمیرے بندوں کو

سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ماجاء في استقراض البير ..... وقم: ١٩٤١،
 مسند أحمد، رقم: ١٤١٣١

قرض معاف کر دیتا تھا تو میں اس بات کا زیادہ متحق ہوں کہ اس کومعاف کر دوں ،الہٰذا میں نے اس کو معاف کر دیا۔اس بنیاد پراللٰہ تعالٰی نے اس کی مغفرت فر ما دی۔ یہ کیا چزتھی؟ یہ 'ایٹار'' تھا۔

#### خودغرضى ختم كردو

بہرحال حضرت حاجی احداد الله صاحب مہاجر کی بیزود فرطی کی ایداد کے اید سے تکبرکو نکالو اور ایٹار پیدا کرلو، تمام جھٹڑ ہے ختم ہو جائیں گے۔ اور''خود خرطی'' یہ ایٹار کی ضد ہے، خود خرضی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہروفت اپنی کا مُنات میں الجھا ہوا ہے کہ کس طرح ججھے ہیںے زیادہ ال جائیں، مطلب یہ ہے کہ انسان ہروفت اپنی کا مُنات میں الجھا ہوا ہے کہ کس طرح ججھے عزیادہ ال جائیں، کس طرح ججھے عزیت زیادہ ال جائے، کس طرح ججھے عزیت زیادہ ال جائے، کس طرح ججھے شہرت ال جائے، کس طرح تو گوں کی نگاہ میں میرا درجہ بلندہ وجائے، دن رات ای فکر میں جیران وسرگردان ہے۔ یہے''خود غرضی جھوڑ دے اور تواضع اور ایٹار نظام اس کو جو خوشی جھوڑ دے اور تواضع اور ایٹار اختیار کر لے تو بھراتھا داور محبت قائم ہو جائے گی، ان شاء اللہ، البذا ہر مسلمان اس کو پلے با ندھ لے۔ بہرحال ایک عمل تو یہ وگیا جو حضرت حاجی صاحب بھوڑ نے بیان فر مایا۔

### پیندیدگی کا معیارایک ہو

دوسری بات جوحدیث شریف میں حضور اقدس مناقظ نے بیان فرمائی جو درحقیت تمام اخلاق فاضلہ کی بنیاد ہے، اگریہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو سارے جھڑے ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں۔ وہ بات بیارشادفر مائی:

((أجب لِاجنك مَا تُعجبُ لِنَفْسِكَ وَاكْرَهُ لِأَجنِكَ مَا تَكْرَهُ لِلْاجنِكَ مَا تَكْرَهُ لِلْفَسِكَ)(١)

العنی الب بجائی کے لیے وہی پہند کروجوا پے لیے پہند کرتے ہو، اور اپنے بھائی کے لیے وہی بات ناپند کروجوا پے لیے ناپند کرتے ہو۔ البذا جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے تو خودکواس کی جگہ پر ہوتا اور میرے ساتھ یہ خودکواس کی جگہ پر ہوتا اور میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا تو بیس کس بات کو پہند کرتا اور کس بات کو ناپند کرتا۔ لبذا جس بات کو بیس پند کرتا مجھے اس کے ساتھ وہ چیز نہیں کرنی جا ہے۔ ساتھ بھے بھی اس کے ساتھ وہ چیز نہیں کرنی جا ہے۔ سہترین ہیانہ ہے کہ معاملہ کرنا جا ہے ، اور حوچیز میں ناپند کرتا جھے بھی اس کے ساتھ وہ چیز نہیں کرنی جا ہے۔ بہترین ہیانہ ہے کہ ہم معاملہ کو جانج کے بیں۔

استند احمد اور كنز العمال مين اس حديث كے يه القاظ منقول هيں: "تحب اثناس ما تحب لنفسك
 وتكره لهم ما تكره لنفسك" كنز العمال ، رقم: ١٣٧٥ (٢٧٩/١)، مسند أحمد، رقم: ٢٢٧٨٤

## دوہرے پیانے ختم کردیں

المارے معاشرے کی بہت ہوئی بیماری ہے کہ ہم نے دو ہرے بیمانے بنار کھے ہیں، اپنے معیار پچھ اور ہے اور دوسرے کے لیے معیار پچھ اور ہے اپنے کیے جو بات پند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے معیار پچھ اور ہے اپنے کی اس دوسروں کے لیے پندئیس کرتے۔ آپ ذراغور کر کے دیکھیں کہا گر ہر شخص حضور اقدس منافیا کی اس نصیحت پر عمل کرنا شروع کر دے کہا ہے بھائی کے لیے بھی وہی پندکرے جو اپنے لیے پندکرتا ہے تو پھرکوئی جھڑا باتی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ اس صورت میں ہر شخص ایسے عمل ہے پر ہیز کرے گا جو دوسروں کو تکلیف دینے والا ہوگا۔

بہرطال، اپنے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی بید چنداصولی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ان کی سمجھ بھی عطافر مائے اور ان پڑکمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آبین وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

# خاندانی اختلا فات کا دوسراحل صبر و برداشت ☆

بعداز خطبهمسنونه!

أَمَّا بَعُدُ!

فَأَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّجِيْمِ گرْشُنَهُ الوَارِكُو فَانْدَانِي اخْتَلَا فَاتِ اوران كُوخْتُمْ كَرِنْ كَ بِارِ بِي مِن بَهِيْ عَرْضَ كَيَا تَفَارِ اليك اور حديث مِن حضور اقدى مُنْ يُؤَةً نِهِ ان اخْتَلَا فَاتِ اور جَفَّرُ ون كُوخْتُمْ كَرِنْ كَا ايكِ اور طريقة بيان فرما يا ہے۔ وہ حديث بيرے:

غَنِ ابْنِ عُلَمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اللَّمُسُلِمُ اذَا كَانَ مُلْخَالِطًا النَّاسِ وَ يَضِيرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسُلِمِ الَّذِي لا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَضِيرُ عَلَى أَذَاهُمْ))(١)

حضرت عبداللہ بن عمر بی تخف روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس من الی نے فر ما یا کہ ایک مسلمان وہ ہے جولوگوں سے الگ تھلک ہوکر بیٹھ گیا، لوگوں سے کنارہ کٹی اختیار کر لی، مثلاً وہ کی معجد ہیں یا مدرسہ ہیں یا عبادت گاہ میں بیٹھ گیا تا کہ لوگوں سے سابقہ بیش نہ آئے ، اور بیسوچا کہ میں تنہائی ہیں عبادت کرتا رہوں گا۔ ووسرا مسلمان وہ ہے جس نے تنہائی اختیار نہیں کی، بلکہ لوگوں سے ملا جلا رہا، لوگوں سے تعلقات بھی ہیں، رشتہ داریاں اور دوستیاں بھی ہیں، اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی کرتا ہے، اور چرساتھ رہنے اور ان کے ساتھ اسپے معاملات کرنے کے ساتھ اسپے معاملات کرنے کے بیتے میں لوگوں سے تکلیفیں بھی بہنچتی ہیں، اور وہ ان تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ فر مایا کہ سے

<sup>🖈</sup> اصلاحی خطیات (۲۰۶/۱۱) تا ۲۳۸) بعدازتمازعصر، جامع دارالعلوم، کراچی

 <sup>(</sup>١) سيسن الترميذي، كتياب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، باب منه، رقم: ٣٤٣١،
 سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصير على البلاء، رقم: ٤٠٢٢، مسيد أحمد، رقم: ٤٧٨٥

دوسرامسلمان جولوگوں کے ساتھ ل کررہتا ہے اوران کی تکالیف پرصبر کرتا ہے، بیمسلمان بدرجہا بہتر ہے اس مسلمان سے جولوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اوراس کے نتیجے میں اس کو تکالیف پرصبر کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔

#### اسلام میں رہبا نبیت نہیں

میہ آپ حضرات کومعلوم ہی ہے کہ ہمارے دین نے عیسائی ند جب کی طرح رہانیت کی تعلیم نہیں دی ،عیسائی فد جب تک نہیں دی ،عیسائیوں کے یہاں اللہ تعالٰی کا قرب حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان اپنے سارے دنیاوی کاروبار کونہ چھوڑے ،اوراپنے تمام تعلقات کو خیر آباد نہ کے اور رہانیت کی زندگی نہ گزارے ،لیکن حضور اقدس من تی نہیں یہ تعلیم دی کہ لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہواور پھرلوگوں سے جہنے والی تکلیفوں پرصبر کریں۔

## ساتھ رہنے سے تکلیف پہنچے گی

اگر آپ غور کریں تو یہ بجیب وغریب تعلیم ہے، کیونکہ اس حدیث میں حضور اقدس خالیہ ہے۔
لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہنے کو اور ان سے پہنچنے والی تکلیف کو ایک ساتھ ذکر فر مایا ہے۔ جس سے یہ معلوم ہور ہا ہے کہ بید دونوں کام ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، یعنی جب تم لوگوں کے ساتھ ملوجلو گے اور ان کے ساتھ رہو گے تو ان ہے تمہیں ضرور تکلیف پنچے گی، اور جب تمہارا کسی بھی دوسرے انسان سے واسط پیش آئے گا تو یہ مکن نہیں ہے کہ اس سے تمہیں بھی بھی کوئی تکلیف نہ پنچ، لازم آتکلیف پنچ گی، وست ہو۔ اب لازم آتکلیف پنچ گی، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی قر بی عزیز ہو، اور چاہے وہ کتنا ہی قر بی دوست ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تکلیف کیوں پنچے گی؟ اس کو بھی سمجھ لینا چاہے۔

#### اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ انسان کے چبرے میں

اس کا جواب رہے کہ القد تعالیٰ نے جب سے حضرت آ دم علیہ کو پیدا فرمایا، اس وفت سے لے کر آج تک اربوں کھر یوں انسانوں کو بیدا فرمایا، آگے قیامت تک بیدا ہوتے رہیں گے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چہرہ عطا فرمایا ہے جو بالشت بھر کا ہے، اس میں آ نکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، دانت بھی ہیں، اور کا ن بھی ہیں، رخسار بھی ہیں، اور ٹھوڑی بھی ہے، ہر انسان کے چہرے میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اسے اربول، کھر بول، پیمول انسانوں میں کسی دو

انسانوں کا چہرہ سوقیصدایک جیسانہیں ہوتا۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ویکھئے کہ ہرانسان کے چہرے کی لیسائی ایک بالشت ہے، اور ریبھی نہیں ہے کہ کسی انسان کی تاک ہوکسی کی ناک نہ ہو، کسی ہوں کسی ہوں کسی ہوں کسی ہوں کسی کے نہ ہوں، بلکہ تمام انسانوں کے چہرے ہیں بیسب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔لیکن کی دوانسانوں کا چہرہ ایک جیسانہیں ملے گا، بلکہ ہرانسان کا چہرہ دوسرے چیزیں بھی ہوتی ہیں۔لیکن کی دوانسانوں کا چہرہ ایک جیسانہیں ہے جواب تک بیدا ہو بھے ہے مختلف ہوگا۔اور میافتدا ف صرف ان انسانوں کے چہرہ بی ہیں نہیں ہے جواب تک بیدا ہو بھے ہیں، بلکہ جو شخانسان پیدا ہورہے ہیں، ان کے اندر بھی بیافت موجود ہے۔ایسانہیں ہے کہ اب جو نیا انسان بیدا ہوگا وہ کسی سابقہ انسان کی کا لی اور نقل ہوگا، ایسانہیں ہے، بلکہ نیا پیدا ہونے والا جو نیا انسان اپنا چہرہ خود لے کرآئے گا۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ایسامتاز کردیا کہ چہرے کے نقوش دیکھر پید چل جاتا ہے کہ یہ فال انسان ہواور یہ فلال انسان ہے۔

#### رنگوں کے اختلاف میں قدرت کا نظارہ

اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ مختلف نسلوں کے انسانوں کے نقوش میں ایک چیز'' ما بدالاشتراک' ہے اور ایک' ما بدالا متیاز' ہے۔ لیتی ایک چیز ایس ہے جو سب میں مشترک ہے، مثلاً افر لیتی نسل کے جو انسان ہوں گے، وہ دور ہے و کھے کر پہچان لیے جا کیں گے کہ بدافر لیتی نسل کا ہے۔'' یورپ' والا الگ پہنچان لیا جائے گا کہ یہ یورپ کا ہے، باوجود یکہ ان کے درمیان بھی آپس میں فرق ہے، کوئی دوفر دایک جیسے نہیں ہیں۔ لہذا '' ما بدالاشتراک'' بھی موجود اور '' ما بدالا متیاز'' بھی موجود۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہے، انسان کہاں اس قدرت کا احاطہ کر سکتا ہے۔

#### انگلیوں کے بوروں میں اللہ کی قدرت

اور چیزوں کو چھوڑ ہے! انگلیوں کے بوروں کو لے لیں، ہرانسان کے ہاتھ کی انگلیوں کے بورے دوسرے انسان کے بورے سے مختلف ہیں، چنانچہ کاغذات ہر بے شار ضرور یات کے لیے دسخط لینے کے ساتھ ساتھ انگوشا بھی لگوایا جاتا ہے، اس لیے کہ انگوشے کے بورے ہیں جو چھوٹی جھوٹی بھوٹی لکیریں ہیں، وہ کسی ایک انسان کی لکیریں وہ سرے انسان کی لکیریں ہر ایک کی لکیریں ہیں، وہ کسی ایک انسان کی لکیریں آئے گا کہ کوئی فرق نہیں لکیریں علیحدہ ہیں۔ اگر ویسے دو انسانوں کے انگوشے ملاکر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن سے بات عالمی طور پرمسلم اور مطے شدہ ہے کہ دو انسانوں کے انگوشوں کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں، لہٰذا جب کسی انسان نے کسی کاغذ ہر انگوشا لگا دیا تو یہ متعین ہو گیا کہ یہ فلال انسان کے نہیں ہیں، لہٰذا جب کسی انسان نے کسی کاغذ ہر انگوشا لگا دیا تو یہ متعین ہو گیا کہ یہ فلال انسان کے

انگوٹھے کے نشان ہیں ، کیونکہ دوسرے انسان کے انگوٹھے کے نشان اس سے مختلف ہوں گے۔

## انگو تھے کی لکیروں کے ماہرین کا دعویٰ

اب تو ایسے ماہرین بھی پیدا ہو گئے ہیں جن کا بیدو کوئی ہے کہ ہمارے سامنے کسی انسان کے انگوشھے کے نشان رکھ دیئے جائیں، ہم اس کے نشانات کو بڑا کر کے دیکھیں گے، اور اس کے ذریعے ہم اس انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے خدوخال کا نقشہ تھینچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ لکیریں بید بتا دیتی ہیں کہ اس انسان کی آئے گئے ہیں ہوگی، اس کی ناک کیسی ہوگی، اس کے دانت کیسے ہول گے، اور ہاتھ کیسے ہول گے؟

### اللّٰد تعالیٰ انگوٹھے کے بورے کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں

میں نے اپنے والد ماجد ہُونیوں سنا کہ قر آن کریم کی سورۃ '' قیامیۃ'' میں ایک آیت ہے جس میں اللّٰہ تعالٰی نے کا فروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ آَيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ آلَنُ نَجَمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى اَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ ﴾ (١)

کیا یہ (کافر) انسان میہ جھتا ہے کہ ہم اس کی ہٹریاں جمع نہیں کرسکیں گے۔ بیکافر جوآ خرت کے منکر ہیں، وہ بیا کرتے تھے کہ جب ہم مرجا کیں گے اور مٹی ہو جا کیں گے اور ہماری ہٹریاں تک گل جا کیں گی، چرکس طرح ہے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا؟ اورکون زندہ کرے گا؟

اس کے جواب میں اللہ تعالی فرمارہے ہیں کہ کیا انسان میں گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں دوبارہ جمع نہیں کرسکیں گے؟ کیوں نہیں! ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے بوروں کو بھی ویسا ہی دوبارہ بنا دیں ، اس کا کتات کا بڑے ہے بڑا سائنٹسٹ بھی بینہیں کرسکتا کہ ویسا ہی انگوٹھا بنا دے الیکن ہم اس پر قادر ہیں۔

#### آيت س كرمسلمان ہونا

اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم اس پر قادر میں کہ اس کا چبرہ دوبارہ بناویں، اس کے ہاتھ دوبارہ بنا دیں، اس کے پاؤں دوبارہ بنا دیں، کیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پوروں کا ذکر فر مایا کہ

<sup>(</sup>١) القيامة: ٣٠٤

پورے کو دوبارہ بنانے پر قاور ہیں۔

میرے والد ماجد بیجائے فرمایا کرتے تھے کہ ایک نومسلم سائنٹٹ اس آیت کو پڑھ کرمسلمان ہو گیا، اور اس نے بیہ کہا کہ بیہ بات سوائے خالق کا نئات کے دوسرانہیں کہہ سکتا کہ ہم اس پورے کو دوبارہ بنا سکتے ہیں، بیہ بات صرف وہی کہہ سکتا ہے جس نے اس کا نئات کو بنایا ہو، جس نے انسان کو پیدا کیا ہو، جس نے انسان کے ایک ایک عضو کو بنایا ہو۔

#### اللّٰدتعالٰي کي قدرت کامله

بہر حال! کوئی انسان اپنی ظاہری شکل وصورت میں دوسرے انسان جیسانہیں ہے، بلکداگر دو
انسان ایک جیسے ہوجا کیں تواس پر تعجب ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ دوانسان ہم شکل ہیں، الگ الگ ہونے
پرکوئی تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر انسان دوسرے سے الگ ہے۔ حالا تکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ
الگ الگ کیسے ہیں، اگر سارے انسان ایک دوسرے کے ہم شکل ہوتے تو تعجب ک بات نہ ہوتی،
لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کو دیکھئے کہ اس نے اربوں کھر بوں انسان پیدا فرما دیئے، گر ہرایک کی
صورت دوسرے سے مختلف ہے، مردکی صورت الگ ہے جمودت کی صورت الگ ہے، ہرایک صنف
ہیں ایک دوسرے سے امتیاز بھی موجود ہے، ایک دوسرے سے اشتراک بھی موجود ہے۔

#### دوانسانوں کے مزاج میں اختلاف

لہذا جب دوانیانوں کے چہرے ایک جینے نہیں ہو بکتے، تو پھر دوانیانوں کی طبیعتیں کیے ایک جیسی ہو بھی فرق ہوگا، کسی کی طبیعت ایک جیسی ہو بھی ہو ہی جس کی بند کچھ ہے، کسی کی طبیعت کسی ہے۔ کسی کی بہند کچھ ہے، کسی کی مزاخ کیسا ہے۔ کسی کی بہند کچھ ہے، کسی کی جہے ہے ہم انسان کی بہند کچھ ہے، کسی کی جہے ہے۔ ہرانسان کی بہند مختلف، ہرانسان کی طبیعت مختلف، البذاطبیعتوں کے مختلف ہونے کی وجہ ہے بھی بینہیں ہوسکتا کہ دوآ دمی ایک ساتھ زندگی گزادر ہے ہوں اورایک ساتھ رہتے ہوں، اور بھی بھی ان جس سے ایک کو دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے ہا۔ ایسا ہوناممکن ہی نہیں، طبیعت مختلف ہونے کی وجہ ہے ایک کو دوسرے سے ضرور تکلیف بہنچے گی، بھی جسمانی تکلیف پہنچے گی، بھی دوسرے کی طرف سے خلاف طبیع بات مجمی روحانی تکلیف پہنچے گی، بھی دوسرے کی طرف سے خلاف طبیع بات ہوگی جو دوسرے کی طرف سے خلاف طبیع بات ہوگی جو دوسرے کی طرف سے خلاف طبیع بات

#### صحابہ کرام شکائٹیم کے مزاج مختلف تھے

و کیھئے! اس کا کنات میں انبیاء نینیا کے بعد حصرات صحابہ کرام جھٹے: اس کا کنات میں انبیاء نینیا کے بعد حصرات صحابہ کرام جھٹے: اس کا نگاہوں نے نہیں دیکھی۔ انبیاء بینیا کے بعد صحابہ کرام جھٹی ہے نیادہ افضل ، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ، ان سے زیادہ ایثار کرنے والے ، ان سے زیادہ ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی اور نہ آئندہ بیدا ہوگی۔ لیکن صحابہ کرام جھٹائی کی طبیعتیں بھی مختلف تھیں ، ان کے آپس کے مزاج میں بھی فرق تھا۔

#### حضور متاثيم اوراز واج مطهرات

روئے زمین پرکوئی ہیوی اپنے شوہر کے لیے اتنی وفادار اور اتنا خیال رکھنے والی نہیں ہو سکتی جاتنی کہ امہات المؤمنین نبی کریم طافق کا خیال رکھنے والی تھیں الیکن ان کو بھی طبیعت کے خلاف با تیں چیش آ جاتی تھیں، اور حضور اقد س طافی ہو کے بعض او قات طبیعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان سے پچھ گرانی اور ناراضگی ہو جاتی تھی، چنا نچہ ایک مرتبہ اس گرانی کی وجہ سے ایک مہینہ ایسا گزرا کہ آ پ طافی ہو جاتی تھی کہ میں ایک ماہ تک اپنی از واج مطہرات کے پاس نہیں جاور کا گا۔ (۱)

#### حضرت عائشہ والفظا كى حضور منافظ اسے ناراضكى

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب هجرة النبی نساه ه فی غیر بیوتهن، رقم:۳۰۰۶، صحیح
 مسلم، کتاب الطلاق، باب فی الإیلاه واعتزال النساه، رقم:۲۷۰۸

"إِنِّي لَا أَهُجُرُ إِلَّا اسْمَكَ "(١)

"أيارسول الله! السيموقع يربيس صرف آب النيظة كا نام بى جيمور تى مول المكن آب مَنْ الله كا كرموت ول سے جدانبيس موتى "

اب دیکھتے! سرکار دو عالم شائی ہے زیادہ شفیق و مہربان کوئی اور ہوسکتا ہے؟ خاص طور پر حضرت عائشہ بڑھا کے ساتھ آپ سڑٹی کی محبت کا جو عالم تھا وہ کوئی مخفی چیز نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ بڑھا کو بھی بعض اوقات آپ سڑٹی ہے کچھ گرائی پیدا ہو جاتی تھی، اور اس گرائی اور ناراضگی کا احساس نبی کریم سڑٹی کو بھی ہو جاتا تھا۔

### میاں بیوی کے تعلق کی حیثیت سے ناراضگی

البتہ کوئی میہ نہ سمجھے کہ حضور اقدس سائی آئی کو تو تکلیف پہنچانا معاذ اللہ کفر ہے، تو اگر حضرت عائشہ ہائی ہے آپ سائی آئی کو تکلیف پینچی تو یہ تنتی بری بات ہوئی۔ بات دراصل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صیفیتیں الگ الگ رکھی ہیں، لبذا حضور اقدس سائی آئی کو جو گرانی ہوتی تھی وہ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے ہوتی تھی، جس طرح ہوی کوشوہر پر ناز ہوتا ہے، ایسے ہی شوہر کو بھی ہیوی پر ناز ہوتا ہے، ایسے ہی شوہر کو بھی ہیوی پر ناز ہوتا ہے، ایسے ہی شوہر کو بھی اس بتنم کی ناراضگی بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا منصب رسالت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔

#### حضرت ابوبكر رنائفةُ اورحضرت عمر رنائفةُ كے مزاجوں میں اختلاف

ہبرحال! حضورا قدس مل اللہ اور آپ کی از واج مطبرات کے درمیان بھی خلاف طبع امور پیدا ہو جاتے تھے۔ اور آگے بڑھے۔ حضرت صدیق آکبراور حضرت فاروق اعظم رہ اللہ جن کو دشیخین' کہا جاتا ہے۔ انبیاء میں اللہ کے بعدان دونوں بزرگول سے زیادہ افضل انسان اس روے زبین پر پیدانہیں ہوئے۔ اور حضورا قدس نل اللہ کے ساتھ ان دونوں کے تعلق کا عالم بیرتھا کہ صحابہ کرام ڈو کھی فرماتے ہیں کہان دونوں کے نام ہمیشہ ایک ساتھ آیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم یوں کہا کرتے تھے: سے انکو بکر و عُمَرُ خَرَجَ أَبُو بَکُرِ وَعُمَرُ \* اَبُو بَکُرِ وَعُمَرُ \* اَبُو بَکُرِ وَعُمَرُ \* اَبُو بَکُرِ وَعُمَرُ \* اَبُو بَکُرِ وَعُمَرُ \* اللہ ساتھ آر ہا ہے۔ اس طرح کیک جان دو قالب تھے، ہروقت جہاں نام آرہا ہے دونوں کا ایک ساتھ آرہا ہے۔ اس طرح کیک جان دو قالب تھے، ہروقت

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب غيرة النساء ووجدهن، رقم: ٤٨٢٧، صحيح مسلم،
 كتاب فضائل الصحابة، باب في فضائل عائشة، رقم: ٤٤٦٩، مسند أحمد، رقم: ٢٣١٨٢

ان دونوں کا نام سامنے ہوتا۔ جہاں حضور اقدس سُلَقِیْم کومشور ہ کرنے کی ضرورت چیش آتی ،فر ماتے ذرا ابو بکر نگانڈاوعمر جانٹیا کو بلاؤ ، بھی دونوں میں جدائی کا تصور نہیں ہوتا تھا۔

اور حضرت عمر وہائٹو کا حضرت ابو بکرصدیق وہائٹو کی عزت کرنے کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر وہائٹو کا حضرت صدیق اکبر دہائٹو سے فرمایا کہ آپ میری زندگی کی ساری عبادتیں مجھ سے بلے لیجے اور سارے اعمال مجھ سے لے لیس اور وہ ایک رات جو آپ نے حضور اقدس منائٹو کی ساتھ غارِثور میں گزاری ہے وہ مجھے دے و بجھے۔ (۱)

دونوں کے درمیان عظمت اور محبت کا یہ عالم تھا ہمیکن دونوں کی طبیعتوں میں اختلاف تھا جس کی وجہ سے بعض اوقات ان کے درمیان اختلا ف بھی ہو جاتا تھا۔

### حضرت ابوبكر والثنية ورعمر والنفؤك درميان اختلاف كاايك واقعه

دوسری طرف جب حضرت فاروق اعظم بی فیز جنہوں نے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کرلیا تھا ، جب تنہائی میں پنچے تو ان کو بڑی شرمندگی اور ندامت ہوئی کہ میں نے یہ بہت برا کیا کہ اول تو حضرت صدیق اکبر جی فیز سے تاراضگی کا اظہار کیا ، پھر جب وہ میرے بیچھے آئے تو میں نے گھر میں داخل ہو کر دروازہ بند کرلیا، چنانچے گھرے باہر نکلے اور حضرت صدیق اکبر جی فیز کے بیچھے چل پڑے کہ جا کران کومناؤل، جب حضور اقدی می فیز کے کہ میں بنچے تو دیکھا کے حضور منافیظ بھی تشریف فرما ہیں جا کران کومناؤل، جب حضور اقدی منافیل کے مجلس میں بنچے تو دیکھا کے حضور منافیظ بھی تشریف فرما ہیں

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٨٠/٣)، حلبة الأولياء (١/٣٣)

اور حضرت صدیق اکبر جائز بھی جیٹے ہیں۔ مجلس میں آ کراپی ندامت اور شرمندگی کا اظہار شروع کر دیا کہ یا رسول الله منالیق ہوگئی۔ حضرت صدیق اکبر جائز فرمانے لگے یا رسول الله منالیق ہوگئی۔ حضرت صدیق اکبر جائز فرمانے لگے یا رسول الله منالیق مجھ سے خلطی ہوئی تھی، ان سے زیادہ خلطی نہیں ہوئی، آ ب منافیز ان کومعاف کر دیجے، اصل میں غلطی میری تھی۔ اس وقت حضور اقدی منافیز نے حضرت فاروق اعظم جائز اور دومرے صحابہ جائز کی سے خطاب کرتے ہوئے بجیب وغریب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا:

"كيا مير ب سأنتى كومير بي لي جيمور وكي يائبيں؟ بيد و وضح ب كه جب بيں في مير بي سائتى كو مير بي ليے جيمور وگي يائبيں؟ بيد و وضح بي اس في بيا ہوں۔ اس في بيد كہا تھا "اس في كہا تھا "صَدَفَتَ" بير تنها و وفت تم سب نے كہا تھا كہ "كَذَبَتَ" صرف اس نے كہا تھا "صَدَفَتَ" بير تنها و وفت تم سب نے كہا تھا كہ تم جي كہتے ہو "(1)

بہر حال! صدیق اکبر اور فاروق اعظم دی تین جیسے انسان جن کا ذکر حضور اقدس مُلَّاثِیْلُم کی مجلس میں ایک ساتھ آتا تھا، ان کی طبیعتوں میں اور مزاجوں میں بھی اختلاف تھا جس کے نتیج میں ان کے درمیان بھی اس قتم کے واقعات چیش آئے۔

#### مزاجوں کا اختلاف حق ہے

اس ہے معلوم ہوا کہ کوئی دو انسان ایسے نہیں جن کی طبیعتیں ایک جیسی ہوں، جیساتم چاہتے ہود وہرا بھی ویسا ہی ہو، یہ نہیں ہوسکتا۔ کوئی باپ سہ چاہے کہ میرا بیٹا سو فیصد میری مرضی کے مطابق ہو جائے ،نہیں ہوسکتا، کوئی بیٹا یہ چاہے کہ میرا باپ سو فیصد میری مرضی کے مطابق ہو جائے، نہیں ہوسکتا، کوئی شوہر یہ چاہے کہ میری بیوی سو فیصد میری مرضی کے مطابق ہو جائے، نہیں ہوسکتا، کوئی بیوی یہ چاہے کہ میرا شوہر سو فیصد میری مرضی کے مطابق ہو جائے ،نہیں ہوسکتا۔

## صبر نہیں کریں گے تو لڑا ئیاں ہوں گی

لبندا جب آ دمیوں کے ساتھ رہنا ہوگا تو پچرتکلیفیں بھی پہنچیں گی، آ دمیوں کے ساتھ رہنا اور ان سے تکلیفیں بھی پہنچیں گی، آ دمیوں کے ساتھ رہنا اور ان سے تکلیفیں پہنچنا میہ دونوں لازم او رطزوم ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا۔لہذا جب آ دمیوں کے ساتھ رہنا ہوتی میں جنچ گل ان سے جھے تکلیف بھی پہنچ گل اور اس تکلیف پر جھے صبر بھی کرنا ہوگا، اگر صبر نہیں کریں گے تو لڑائیاں، جھڑے ہے، فتنے اور فساد ہوں

 <sup>(</sup>١) صحيح البخارى، كتاب تصير القرآن، باب قل يا أيها الناس إنى رسول الله الكم جميعا، رقم: ٢٧٤

گے،اور پیچیزیں وہ ہیں جودین کومونڈ دینے والی ہیں۔

لہذا جس کسی ہے کوئی تعلق ہو، جا ہے وہ تعلق رشتہ داری کا ہو، جا ہے وہ تعلق دوتی کا ہو، جا ہے وہ تعلق دوتی کا ہو، جا ہے وہ زوجیت کا تعلق ہو، کیکن میں بھی پہنچیں گی، اور ان تعلقات میں تکلیفیں بھی پہنچیں گی، اور ان تکلیفوں کو مستقل ناجاتی کا ذریعہ بین بناؤں گا۔ٹھیک ہے ساتھ رہنے کے نتیج میں گئی بھی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے،لیکن اس تلخی کو مستقل ناجاتی اور منافرت کا زریعہ بنانا ٹھیک نہیں۔

#### تكاليف سے بیخے كا طريقه

اب سوال یہ ہے کہ جب دوسرول کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس تکلیف پرانچ رہی ہے تو اس تکلیف پراپ آپ آپ کو کیسے بچا کیں؟ اور طبیعت کے خلاف ہونے کے باوجود آپس میں کیے محبین بیدا کریں؟ اس کانٹی بھی جناب رسول اللہ خالی آپ کے خلاف ہونے کے باوجود آپس میں کیے حبین بیدا کریں؟ اس کانٹی بھی جناب رسول اللہ خالی آپ بنا دیا، کوئی بات آپ تشنہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ چنا نچہ حضور اقدس خالی آپ میاں بیوی کے تعلق سے بارے میں بیان فرمایا، کیونکہ سب سے زیادہ خلاف طبع امور میاں بیوی کے تعلقات میں ہی پیش آتے ہیں، اس لیے کہ جننا قرب زیادہ ہوگا، اتناہی طبیعت کے خلاف با تیں چیش آنے کا بھی امکان ہوگا، اور میال بیوی کے درمیان جتنا قرب ہوتا ہے وہ کی اور رشتے میں نہیں ہوتا۔ چونکہ اس تعلق میں ہوگا، اور میال بیوی کے درمیان جتنا قرب ہوتا ہے وہ کی اور رشتے میں نہیں ہوتا۔ چونکہ اس تعلق میں دوسر نے تعلق کے مقابلے میں تکلیف بینی کے امکانات زیادہ ہیں، اس لیے اس کے بارے میں دوسر نے تعلق کے مقابلے میں تکلیف بینی کے امکانات زیادہ ہیں، اس لیے اس کے بارے میں جناب رسول اللہ منافی کے ایک نسخہ کیمیا بیان فرمادیا:

((لَا يَفَرِ لَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ))(١)

لین کوئی مومن مردکی مومنہ عورت سے بغض ندر کھے، مطلب میہ ہے کہ کوئی شوہرا پی بیوی سے متعقل بغض ندر کھے۔ کیونکہ اگر وہ اپنی بیوی کی کی بات کو ناپند کرے گا تو دوسری کسی بات کو پہند بھی کرے گا۔ لیعنی جب بیوی سے طبیعت کے خلاف کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو تم ناراض ہوتے ہوا ور کرے گا۔ لیعنی جب بیوی سے طبیعت کے خلاف کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو تم ناراض ہوتے ہوا ور کرا مناتے ہو، اور اس بات کو لیے بیٹھتے رہتے ہو کہ سے ایس ہے، یہ یوں کرتی ہے، ایس کی امناتے ہو، اور اس بات کو لیے بیٹھتے رہتے ہو کہ سے ایس کے اندر پچھا چھا کیاں بھی تو ہوں گی، البذا بیس بیزی ہے کوئی بات ما منے آتے جو تمہیں بری لگ رہی ہے تو اس وقت اس کی اس بات کا تصور کریں جو تو اس برائی کے احساس میں کی آتے گی۔ کریں جو آپ کو لیند ہے۔ جب اچھائی کا تصور کریں گے تو اس برائی کے احساس میں کی آتے گی۔

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم: ٢٦٧٢، مسند أحمد، رقم: ٨٠١٣

## صرف اچھائیوں کی طرف دیکھیں

یا در کھئے! دنیا میں کوئی انسان سرایا سیاہ یا سرایا سفید نہیں ہوتا، کوئی سرایا خیر یا سرایا شرنہیں ہوتا، اگر کوئی براہے تو اس میں کچھ نہ اگر بھل ہوتا، اگر کوئی براہے تو اس میں کچھ برائی بھی ضرور ہوگی، اگر بھلا ہے تو اس میں کچھ برائی بھی ضرور ہوگی۔ اس لیے حضور مٹائیڈ آئے نے فر مایا کہتم اپنی بیوی کی اچھائی کی طرف دھیان کریں، اس کے نتیج میں تہمین نظر آئے گا کہ بیہ بات اگر چہ اس کے اندر تکلیف وہ ہے، لیکن دوسری با تیں میری بیوی کے اندر قابل قد راور قابل تعریف ہیں۔ بیسو چنے سے صبر آجائے گا۔

حضورا قدس مُنْ اللهِ فَيْ مَنْ اللهِ صَاحب كا براا جِهَا علاج لیا۔ وہ اس طرح کہ ایک صاحب حضور اقدس مُنْ اللهِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بیوی کی شکایت کرنے گئے کہ اس میں فلاں عادت بری خراب ہے۔ حضور اقدس مُنَا اللهِ کَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

لینی جب اس کے اندر فرانی ہے، لیکن اس کے بغیر صبر بھی نہیں آتا تو اس کا علاج اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس کورو کے رکھیں اور اس کی اس فرانی کو برداشت کریں ، البتہ اپنی طرف سے اس کی اصلاح کی جتنی کوشش تم ہے ہوسکتی ہے وہ کرلو۔

## بیوی کی احیمائیوں کا تصور شیجئے

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے حضور اقدس تنافیق کے سامنے اپنی بیوی کی خرابی بیان کی تو اپ نے فورا اس سے یہ کہہ دیا کہ اس کو طلاق دے دو۔ آپ شنافیق نے اس کو ایک دم سے طلاق دینے کا مشورہ کیوں دے دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ شنافیق نے طلاق دینے کا مشورہ اس لیے دیا کہ دراصل اس شخص کا سارا دھیان اپنی بیوی کی برائی کی طرف لگا ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کے دل میں اس کی برائی اس طرح بیٹھ گئی تھی کہ اس کا اپنی بیوی کی اچھا ئیوں کی طرف دھیان ہی نہیں جو اس کو جارہا تھا۔ اس کی جہ تو اس کو جارہا تھا۔ اس کی برائی اس طرح بیٹھ گئی تھی کہ اس کا اپنی بیوی کی اچھا ئیوں کی طرف دھیان ہی نہیں جارہا تھا۔ اس کے دل میں اس کے برائی اس طرح بیٹھ گئی تھی کہا تھی کہ دی کہ اگر بیتمہاری بیوی آئی بری ہے تو اس کو طلاق دے کرا لگ کر دو۔ اب طلاق کا سن کر اس کے دماغ میں بیآیا کہ میری بیوی میرا بیکام کرتی طلاق دے کرا لگ کر دو۔ اب طلاق کا سن کر اس کے دماغ میں بیآیا کہ میری بیوی میرا بیکام کرتی

<sup>(</sup>١) - سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب ماجا، في الخلع، رقم: ٣٤١١

ہے، بیکام کرتی ہے، میرے لیے وہ اتی فائدہ مند ہے، اگر میں نے طلاق دے دی تو بیرسارے فائدے جاتے رہیں گے،تو میں بھرکیا کروں گا اور کیسے زندگی گزاروں گا۔اس لیے فوراْ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مٹائیڈا! مجھے اس کے بغیرصبر بھی نہیں ہوتا۔ آ پ مٹائیڈا نے فر مایا کہ اچھا تو بھر اس کو روکے رکھو۔

#### برائیوں کی طرف دھیان کرنے کا نتیجہ

بات دراصل یہ ہے کہ جب کسی کی برائیاں تمہارے دل میں بیٹے جاتی میں اور اس کی برائی کی طرف دھیان لگ جاتا ہے تو پھر اس کی اچھائیوں ہے آئھوں پر پردے پڑجاتے ہیں۔ لہذا اس کی اچھائیوں کا تصور کریں گے تو اس کی قدر دل میں جیٹھے گی اور عافیت محسوس ہوگی۔ اس وقت بیتہ چلے گا کہ تکلیف تو بہنچتی ہے، کوئی نہ کوئی بات طبیعت کے خلاف ہوگی، لیکن اس طبیعت کے خلاف ہوگی۔

## غلطی آپ کی بھی ہوسکتی ہے

یہ بات بھی سمجھ لیس کہ جب تم کسی دوسرے کی کسی بات کواپٹی طبیعت کے خلاف سمجھ رہے ہو تو بیضر وری نہیں کہ دہ شخص غلطی پر ہو، بلکہ بیجھی ہوسکتا ہے کہ وہ دوسراشخص غلطی پر ہواور بیجھی ہوسکتا ہے کہ تم غلطی پر ہو، کیونکہ طبیعتوں کا فرق ہے۔

مثلاً ایک آ دی کوایک کھانا پسند ہے، دوسرے کو دوسرا کھانا پسند ہے، ایک آ دی کوکریلے پسند ہیں، اس کا سالن اس کو مزیدار معلوم ہوتا ہے، دوسرے آ دی کوکریلے ناپسند ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ کڑوے ہیں، مجھ سے نہیں کھائے جاتے۔ بیطبیعت کا اختلاف ہے۔ اب بیضروری نہیں کہ جو شخص بیہ کہدر ہاہے کہ مجھے کریلے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ غلطی پر ہے، یا جو شخص بیہ کہدر ہاہے کہ مجھے کریلے پسند نہیں، وہ غلطی پر ہے، بلکہ دونوں غلطی پر نہیں ہیں، البتہ دونوں کے مزاجوں کا فرق ہے، طبیعتوں کا فرق ہے دہ بھی اپنی جگہ تھے ہے اور وہ بھی اپنی جگہ برصحے ہے۔

## دونوں اپنی جگہ درست بھی ہو سکتے ہیں

للمذاجس جگہ مباحات کے اندر آپس میں اختلاف ہوتا ہے، وہاں کس ایک فریق کوحق پر اور دوسرے کو باطل پرنہیں کہہ سکتے ، بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست ہوتے ہیں۔ چنانچے اکثر میاں ہیو کی کے درمیان طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے، جب ہر دو انسانوں کی طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے تو اگر صنف بھی بدل جائے کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے تو پھر طبیعتوں کا بیا ختلاف اور زیادہ ہو جاتا ہے۔عورت کی ایک فطرت ہے اور اس کی ایک نفسیات ہے، مرد کی ایک فطرت ہے اور اس کی ایک نفسیات ہے، مرد کی ایک فطرت ہے اور اس کی ایک نفسیات ہے۔ مرد ابنی فطرت کے مطابق سوچتی ہے۔ اس کی صرف برائیوں کومت دیکھیں بلکہ اچھائیوں کی طرف ہی کے حضور اقدس من ایک ایک ایک کی طرف بھی دیکھیں بلکہ اچھائیوں کی طرف بھی دیکھیں۔

### سیدھا کرنا جا ہو گے تو تو ڑ دو گے

ایک اور بات یاد آگئی، وہ یہ کہ حضور اقدس من آین نے عورت کو پہلی سے تشبید دی، چنانچہ آپ من آین نے فرمایا:

((الْسَمَرُأَةُ كَالْضِلُعِ إِنْ ذَهَبُتَ تَقِينُمُهَا كَسَرُ تَهَاوَانِ اسْتَمْتَعَتَ بِهَا اِسْتَمْتَعَتَ وَفِيلُهُ الْحَسَرُ تَهَاوَانِ اسْتَمْتَعَتَ بِهَا اِسْتَمْتَعَتَ وَفِيلُهُ الْحَرَّمُ اللهِ وَفِيلُهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

#### عورت کاحسن ٹیڑھے بن میں ہے

اب بعض حضرات میں بھتے ہیں کہ جب حضوراقدس ٹائیٹر نے اس کو ٹیڑھی پہلی کہہ دیا تو اس کی فرمت بیان فرما دی۔ چنانچے بعض لوگ اس کو اس کی فدمت اور برائی کے معنی ہیں استعمال کرتے ہیں، اور جب ان کا بیوی سے جھکڑا ہوتا ہے تو وہ بیوی سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ''اے ٹیڑھی پہلی ہیں بختے سیدھا کر کے رہوں گا''

حالانکہ ان لوگوں نے بیغور نہیں کیا کہ حضور اقد س منافظ کیا کو ٹیڑھی کہہ رہے ہیں، پہلی اگر ٹیڑھی نہ ہو بلکہ سیدھی ہو جائے تو وہ پہلی کہلانے کے لائق نہیں، پہلی کاحسن اور صحت یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو،اگر وہ پہلی سیدھی ہو جائے تو وہ بیمار ہے۔

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، كتاب النكاح، باب المداراة مع النساد، رقم: ٤٧٨٦، صحیح مسلم، كتاب
الرضاع، باب الوصیة بالنساد، رقم: ٢٦٦٩، ستن الترمذی، كتاب الطلاق واللعان عن رسول
الله، باب ماجاد في مداراة النساء، رقم: ١١٠٩، مسند أحمد، رقم: ٩٤١٩

## ٹیڑھا ہونا ایک اضافی چیز ہے

ورحقیقت اس حدیث کے ذریعے حضور اقدس سُؤٹٹٹ یہ بتلانا جاہ رہے ہیں کہ ٹیڑھا ہونا اور سیدھا ہونا ایک اضافی چیز ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو ایک نگاہ ہے دیکھیں تو وہ سیدھی ہے اور دوسری نگاہ ہے دیکھیں تو وہ ٹیڑھی ہے۔

ویکھئے! سامنے مجد کے باہر جوس کے باہر جوس کے اندر سے دیکھیں تو وہ یہ نظر آئے گا کہ

یہ سراک ٹیڑھی ہے، اس لیے کہ معجد کی نسبت سے سراک ٹیڑھی ہے۔ اور اگر سراک پر کھڑے ہوکر
دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ سراک سیدھی ہے اور معجد ٹیڑھی ہے، حالانکہ نہ سراک ٹیڑھی ہے، نہ مسجد ٹیڑھی
ہے، اس لیے کہ مسجد کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ قبلہ رخ ہو۔ لہٰذاکس چیز کا سیدھا اور ٹیڑھا ہوتا اضافی
صفت ہے، ایک چیز ایک لحاظ ہے ٹیڑھی ہے اور دوس سے لحاظ ہے سیدھی ہے۔

#### عورت کا ٹیٹر ھا بن فطری ہے

سہرحال! اس حدیث کے ذریعہ یہ بتانا مقصود ہے کہ چونکہ تمہاری طبیعت عورت کی طبیعت عصرت کی طبیعت سے مختلف ہے، لبندا تمہارے لیاظ ہے وہ ٹیڑھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ٹیڑھا پن اس کی فطرت کا حصہ ہے ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو، اگر پہلی سیدھی ہو جائے تو اس کو دوبارہ ٹیڑھی کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس کی فطرت کا عیب ''کہا جائے گا اور ڈاکٹر اس کو دوبارہ ٹیڑھی کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس کی فطرت کے اندر ٹیڑھا پن موجود ہے۔ لبندا اس حدیث کے ذریعہ عورت کی برائی بیان ٹیس کی جا رہی ہے، بلکہ بیکما جا رہا ہے کہ چونکہ عورت کی طبیعت تمہاری طبیعت کے لحاظ ہے مختلف ہے، اس لیے تمہیں ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے حضور اقد س ٹائیز ہم نے فر مایا کہ اس کو سیدھا کرنے کی فکر مت کرنا، کیونکہ اس کو سیدھا کرنا ایس اور اگرتم اس کو سیدھا کرنا وراگرتم اس کو سیدھا کرنا وراگرتم اس کو سیدھا کرنا وراگرتم اس کو سیدھا کرنا ہونے کے باوجودتم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔

#### بره هيااورعقاب كاواقعه

عربی سکھانے کی ایک کتاب''مفید الطالبین'' میں ایک قصد لکھا ہے کہ باوشاہ کا ایک عقاب اڑ کرایک بڑھیا کے پاس پہنچ گیا، اس بڑھیانے اس کو بکڑ کراس کو پالنا شروع کیا۔ جب بڑھیانے سے دیکھا کہ اس کی چونچ نمیزھی ہے اور اس کے پنجے نمیز سے ہیں۔ تو ہڑھیا کو اس پر ہڑا ترس آیا کہ بیا ہے اس کی چونچ نمیزھی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہوگی تو یہ کسے کھا تا ہوگا، کیونکہ اس کی چونچ نمیزھی ہے، اور جب اس کو چلنے کی ضرورت ہوگی تو یہ چلنا کسے ہوگا، اس لیے کہ اس کے پنجے ٹمیز سے ہیں۔ اس بڑھیا نے سوچا کہ ہیں اس کی یہ مشکل آسان کروں، چنا نچے تینچی ہے پہلے اس کی چونچ کا ٹی، اس بڑھیا اس کے پنجے کائے، جس کے نتیجے ہیں اس کا خون بہنے لگا اور وہ زخی ہوگیا، جتنا کی چونچ کائی، اور پہلے چل سکتا تھا، اس سے بھی وہ معذور ہوگیا۔ بید واقعہ نا دان کی محبت کی مثال ہیں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اس بڑھیا نے اس عقاب کے ساتھ محبت تو کی، لیکن نا دانی اور بے عقلی کے ساتھ محبت کی، اور یہ نہو چونکہ اور اس کی چونچ اور اس کی چونچ اور اس کی چونچ اور اس کا حسن اس کے پنجول کا نمیز ھے بن بیس ہے، اگر اس کے بیا عضاء نمیز ھے نہ ہوں تو یہ 'عقاب' کہلانے کا مستحق نہیں۔ سہر حال! جب بھی ووآ دمیوں کے درمیان تعلقات ہوں گے، چاہے وہ مرد ہوں، یا عورتیں ہوں، اس تعلق کے نتیج ہیں ایک کو ہوں، اس تعلق کے نتیج ہیں ایک کو جون ساتھ کی دوسرے سے تکلیف بھی پہنچ گی۔ اب دو بی راستے ہیں: ایک راست تو یہ ہے کہ جب بھی دوسرے سے تمہیں کوئی تکلیف بھی چین اور سکون نامیات تو یہ ہے کہ جب بھی دوسرے سے تکلیف بھی تو اس پر اس ہوگا، اور اس تو یہ ہیں جی پیشن اور ناچاتی کا سب بناؤ، اگرتم یہ راستا اختیار کروں گے تو تمہیں بھی بھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا۔

### لوگوں کی تکالی**ف** پرصبر <del>کیجئے</del>

دوسراراستہ سے کہ جب دوسرے سے نکلیف پہنچ تو یہ سوچ لو کہ جب طبیعتیں مختلف ہیں تو کلیف تو ہے ہیں تو کلیف تو ہے ہیں کہ ہمیشہ تکلیف تو ہے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی تو ہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیش

#### حمهبين كيا فائده حاصل موكا؟

ليكن بيه وچوكدا كرتم نے بيكام كر ليے توجمهيں كيا فائدہ حاصل ہوا؟ ماں بيہ ہوا كه معاشرے

میں لڑائی جھگڑا بھیلا اور ذرا سا دل کا جذبہ ٹھندا ہو گیا۔ لیکن حقیقت میں دل کا جذبہ ٹھنڈانہیں ہوتا ،
کیونکہ جب ایک مرتبہ دشمنی کی آ گ بھڑک جاتی ہے تو بھر وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی رہتی
ہے۔ چلئے مان کیجھے کہ یہ تھوڑا سا فائدہ حاصل ہو گیا، لیکن اس بدلہ لینے میں تم نے جوزیادتی کی ہوگ اس کا تنہیں قیامت کے دن جو حساب دینا ہوگا اور اس بر تمہیں جوعذاب جھیلنا ہوگا وہ عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے کہ دنیا ہیں اس کی تکلیف پر صبر کر لیتے اور یہ سوچتے کہ چلواس نے اگر چہ میرے ساتھ دزیادتی کی ہے اگر چہ میرے ساتھ دزیادتی کی ہے۔ کہین میں اس پر صبر کرتا ہوں اور اپنے معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔

#### صبرکرنے کا اجر

ا گرصبر کرلیا تو اس پرالند تعالی کا وعدہ ہے:

﴿ إِنَّمَا يُوَفِّي الصَّبِرُونَ أَجْرَهُمُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴿ (١)

''الله تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجرعطا فرماتے ہیں''

کوئی گفتی ہی نہیں، اگر اللہ تعالی جا ہے تو گفتی ہیان کر دیتے ، کیکن ہم لوگ گفتی ہے عاجز ہیں، ہمارے پاس تو گفتی کے لیے چند عد دہ ہیں، مثلاً ہزار، لا کھ، کروڑ، ارب، کھر ب، پدم، بس آ گے کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالی جا ہے تو صبر کا اجر دینے کے لیے کوئی لفظ پیدا فر ما دیتے ، کیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صبر کرنے والے کو اجر دینے کے لیے کوئی گفتی ہی نہیں۔

مثلاً اگر کسی نے تمہیں ایک مکا مار دیا، اب اگر بدلہ میں تم نے بھی اس کو ایک مکا مار دیا تو تمہارے لیے یہ بدلہ لینا جائز تھا، لین اس بدلہ لینے کے نتیج میں تمہیں کیا ملا؟ کچھنہیں۔اوراگرتم نے صبر کرلیا اور بدلہ نہ لیا تو اس پراللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہیں اتنا اجردوں گا کہتم شاربھی نہیں کرسکو گے۔ لہٰذا صبر پر ملنے والے اس اجروثو اب کوسوچ کرغصہ فی جاؤ اور بدلہ نہ لو۔

#### بدله لینے سے کیا فائدہ؟

اورا گرکوئی ووسرا شخص تہہیں تکلیف پہنچار ہاہے تو شریعت نے تہہیں اس کی اجازت دی ہے کہ اس تکلیف کوشش کہ اس تکلیف کوشش کے اس حد تک رو کنا تمہارے لیے حمکن ہے، اس حد تک اس کا راستہ بند کرنے کی کوشش کر لو، لیکن اپنے اوقات کو اس تکلیف وینے والے کے ورپے آزاد ہونے میں صرف کرنا، اوقات کا اس سے بڑا ضیاع کوئی نہیں۔ مثلاً آپ نے کسی سے سنا کہ فلاں آدمی مجلس کے اندر آپ کی برائی

<sup>(</sup>١) الزمر: ١٠

کر رہا تھا، اب اگر تمہیں پہتہ ہی نہ جاتا کہ فلاں آ دی برائی کر رہا تھا، پھر تو بچھ بھی نہ ہوتا، لیکن دوسرے خص نے تہہیں بتادیا، اس کے نتیجے میں تہارے ول پر چوٹ لگ گی، اب ایک راستہ یہ ہے کہ تم اس کی کھوج میں لگ جاؤ کہ اس مجلس میں کون کون موجود تھے اور پھران میں سے ہرایک کے پاس جا کر تفتیش کریں کہ فلال نے میری کیا برائی بیان کی؟ اور ہر ایک سے گواہی لیتے پھرو، اور اپنا سارا وفت اس کام میں خرچ کریں، تو اس کا حاصل کیا تکلا؟ پچھ بھی نہیں۔ اس کے برخلاف اگر تم اپنا سارا وفت اس کام میں خرچ کریں، تو اس کا حاصل کیا تکلا؟ پچھ بھی نہیں۔ اس کے برخلاف اگر تم سے بید جو چا کہ اگر فلال شخص نے میری برائی بیان کی تھی تو وہ جانے، اس کا اللہ جانے، اس کے اچھا کہنے سے نہ میں اچھا ہوسکتا ہوں، میرا معاملہ تو میر ہے کہنے سے نہ میں اچھا ہوسکتا ہوں، میرا معاملہ تو میر ہے اللہ کے ساتھ درست ہے تو پھر و نیا مجھے پچھ بھی کہتی رہے، اللہ کے ساتھ درست ہے تو پھر و نیا مجھے پچھ بھی کہتی رہے، اللہ کے ساتھ درست ہے تو پھر و نیا مجھے پچھ بھی کہتی رہے، اللہ کے ساتھ درست ہے تو پھر و نیا مجھے پچھ بھی کہتی رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں

خلقے پس او دیوانہ و دیوانہ بکارے ساری مخلوق اگر میری برائی کرتی ہے تو کرتی رہے۔ میرامعاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر بیسوچ کرتم اپنے کام میں لگ جاؤ تو بیہ 'صبر علی الاذی'' ہے جس پر اللہ تعالیٰ بے حساب اجرعطافر مائیں گے۔

#### بدله لینے میں انصاف کریں

اوراگرتم نے دل کی آگ شنڈی کرنے کے لیے بدلہ لینے کا بی ارادہ کرلیا کہ میں تو بدلہ ضرورلوں گا، تو بدلہ لینے کے لیے وہ تراز واور بیانہ کہاں ہے لاؤ گے جس ہے بیہ چلے کہ میں نے بھی اتی ہی تکیف پہنچائی ہے بنجائی تھی؟ اگرتم تکلیف پہنچائے میں ایک انچ اور ایک تولید آگے بڑھ گئی اس کا حساب کون کرے گا؟ اس لیے بدلہ ایک تولد آگے بڑھ گئی اس کا حساب کون کرے گا؟ اس لیے بدلہ لینے کا آپ کوئی حاصل ہے، گرید خی بڑا خطرناک ہے۔ لیکن اگرتم نے معاف کر دیا تو اس پر بے حساب اجروثواب کے سختی بن جاؤگے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَئِنُ صَبَرُ تُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ ﴾ (١)
"الرصر كروتو صركرنا بدرجها بهتر م صركرت والول ك لي

<sup>(</sup>١) النحل: ١٣٦

#### خلاصه

بہرحال! جب لوگوں کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ تھو گے، اور ان کے ساتھ تعلقات رکھو گے، اور ان کے ساتھ معاملات ہوں گے تو پھر تکلیفیں بھی پہنچیں گی۔لیکن اس کا نسخہ نبی کریم شائی آئے نے یہ بتا دیا کہ ان تکلیفوں پر صبر کرے۔ اور ہر شخص اپنے ول پر ہاتھ رکھ کرسوپے کہ اگر ہر انسان اس نسخے پر عمل کر لے اور یہ سوچ لے کہ دوسرے کی طرف ہے جو خلاف طبع امور پیش آئیں گے، اس برحتی الا مکان صبر کروں گا، تو دنیا ہے تمام جھڑ ہے اور فساد ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالی جھے بھی اور آپ کو بھی اس عظیم نسخے پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آپین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ١٢٢٤٢٢

# خاندانی اختلافات کا تیسراحل عفوو درگزر ☆

بعداز خطبه مسنونه!

أَمَّا نَعُدُ!

فَاعُوٰذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ عَنْ أَبِي مُوْسِى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أَخَدُ أَصْبَرُ عَلَى أَذُى سَمِعةً مِنَ اللّهِ يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَ يَزُرُقُهُمْ))(١)

## دوسرول ہے پہنچنے والی تکلیفوں پرصبر

پیچھے اتوارایک حدیث پڑھی تھی، جس کی تشریح میں میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں ناچا قیال اور اخسلافات اور بغض و عداوت یہ ایک بہت بڑی دی اور معاشر تی بیاری ہے، اور حضور اقدس من تی تی اس بیاری ہے بیانے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان محبت اور اخوت قائم کرنے کے لیے بہت می ہدایات عطافر مائیں ہیں، ان ہدایات میں ہا ایک ہدایت پچھلے ہیان میں عرض کی تھی کہ حضور اقدس من تی تی خرمایا کہ جو محض دومروں کے ساتھ ملاجلار ہتا ہدایت پچھلے ہیان میں عرض کی تھی کہ حضور اقدس من تی تی خرمایا کہ جو محض دومروں کے ساتھ ما جار پھرلوگوں سے بہتر چہا بہتر ہے جولوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا اور جس کے نتیج میں لوگوں سے بہتر نے داری تکالیف پر صبر کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ (۲) اس سے معلوم ہوا کہ آپس کے اختلاف اور ناچاتی کا بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں اس سے معلوم ہوا کہ آپس کے اختلاف اور ناچاتی کا بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں

تله اصلاحي خطبات (۲۱/۱۱) تا ۲۳۳) بعداز تمازعمر، جامع معجد دارالعلوم، كراچي

- (۱) صحيح البخارى، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى إن الله هوالرزاق زو القرة المئين، رقم:
   ۱۸۳۰ صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الأحد أصبر على أدى من الله،
   رقم: ۱۱، ۵، مسند أحمد، رقم: ۱۸۷۰۳
- (٣) سنن الترمادي، كتباب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، باب منه، رقم: ٣٤٣١،
   سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم: ٤٠٣٢، مسند أحمد، رقم: ٤٧٨٥

سے پہنچنے والی تکلیفوں پرصبر نہ کیا جائے ، ساتھ رہنے کے نتیج میں دوسرے سے بھی نہ بھی کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچے گی ، لیکن اس تکلیف پر انسان کوصبر کرنا جا ہے۔

#### سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات

ای ہدایت کی تاکید کے طور پر حضورا قدل نظیمی نے وہ صدیث ارتباد فر ہائی جوابھی ہیں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ابو موی اشعری بھٹنے ہوائی تکلیف پر اتنا اقد س مظیمی نظیم نے ارتباد فر مایا کہ اس کا نئات میں کوئی بھی ذات دوسر ہے ہے تینی والی تکلیف پر اتنا صبر کرنے والی نہیں جتنی اللہ جل شانہ کی ذات صبر کرنے والی ہے ۔ لوگ اللہ جل جلالہ کو الی باتیں مبر کہتے ہیں جواید اور تکلیف کا فر بعد ہموتی ہیں ، چنانچ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا مانے ہیں جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسی ملیفہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ بعض بہود یوں نے حضرت عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت کے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ بعض مشرکین نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار وے و یا ، بہت عرف کو کو فدا ما ننا سے لوگوں نے بیٹھر وں کو ، درختوں کو ، یہاں تک کہ جانو روں کو ، گائے بیل کو ، سانپ بچھوکو فدا ما ننا شروع کر دیا۔ جس ذات نے ان سب انسانوں کو بیدا کیا اور فرشتوں کو بید بیا کر پیدا کیا کہ ہیں انسان کو زمین میں اپنا خلیف بنا رہا ہوں ، و بی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک تھہرا رہے ہیں۔

## الله تعالیٰ کی برد باری و کیھئے

یہ انسان اللہ تعالیٰ کو تکلیف بہنچائے والے کام کررہے ہیں، کیکن اللہ تعالیٰ کی برد باری دیکھئے کہ بیسب باتیں سنتے ہیں، اس کے باوجودان انسانوں کو عافیت بھی دے رکھی ہے اوران کورزق بھی دے رکھا ہے۔ اس کا کنات میں آپ دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ کا فروں اور مشرکوا ہا کی تعداد زیادہ ہے، اور ہمیشہ سے ان کی تعداد زیادہ رہی ہے، اور قرآن کریم نے بھی کہد دیا کہ

﴿ وَإِنْ تُطِعُ اَكُثَرَ مَنُ فِي الْأَرْضِ لِمُسْلُوكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ ﴾ (١) "لعنی اگرآپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کے پیچے چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے رائے ہے بھٹکا دے گا'' اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت تو کفر میں شرک میں اور فسق میں مبتلا ہے۔

<sup>(</sup>١) الإنعام: ١١٦

#### جمهوريت كافلسفه ماننے كانتيجه

آئ کل دنیا ہیں''جہوریت' کا شور مجایا جارہا ہے، اور بیکہا جارہا ہے کدا کثریت جو بات

کہددے وہ حق ہے۔اگر بیاصول تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب بیہ نکلے گا کہ'' کفر' برحق ہے اور
''اسلام'' باطل ہے۔العیاذ باللہ اس لیے کدروئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی اکثریت یا تو کفر
میں مبتلا ہے یا شرک میں مبتلا ہے، اور جولوگ مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کے قائل
ہیں، حضور اقدس مثالیٰ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان میں بھی آپ
ورکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ ٹھیک ٹھیک شریعت کے دائر ہ پر چلنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور ہے۔
گر، بے پرواہ اورفسق و فجور کے اندر مبتلا اور معصیوں میں گرفتار انسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

#### کا فروں کے ساتھ حسن سلوک

اس روئے زمین پر کفر بھی ہور ہا ہے، شرک بھی ہور ہا ہے، معصیت بھی ہورہی ہے، فسق و فجو ربھی ہور ہا ہے، لیکن ان سب چیز وں کو دیکھنے کے باوجود انہی لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے وجود تک کا انگار کر رہے جیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فر مارہے جیں، ان کو عافیت دے رکھی ہے اور ان پر دنیا میں نعمتوں کی بارش ہور ہی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اور برد باری، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ان ایڈ اوُں برصبر کرنے والا ہوگا۔ شیخ سعدی نہیں فر ماتے ہیں۔ سع

برخوان يغما چه وهمن چه دوست

الله تعالیٰ نے اس و نیا ہیں رزق کا جو دسترخوان بچھایا ہوا ہے، اس ہیں دوست دشمن سب برابر ہیں، دوست کو بھی کھلا رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات دشمن کو زیادہ کھلا رہے ہیں۔ اس وفت آپ کا فرول اور مشرکوں کو دیکھیں تو بہ نظر آپ کے گاکہ ان کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، جبکہ مسلمانوں پر بعض اوقات فقر و فاقہ بھی گزر جاتا ہے۔ الله تعالیٰ ان سب کی باتوں کو ہنے کے باوجودان کے ساتھ حکم کا معاملہ فرمارہے ہیں، ان کو عافیت اور رزق عطا فرمارہے ہیں۔

### الله تعالیٰ کے اخلاق اینے اندر پیدا کریں

بہرحال!اللہ تعالیٰ کے اس حلم کو دیکھیے اور پھر حضورا قدس مٹائیٹی کے اس ارشاد پڑھل کریں کہ آپ نے فرمایا:

((تَخَلَّقُوا بِأَخَلَاقِ اللَّهِ))(١)

ا کے انسانوں! تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق حاصل کرنے کی اوران کو اپنانے کی کوشش کرو،اگر چہ سو فیصد تو حاصل نہیں ہو سکتے ،لیکن اس بات کی کوشش کریں کہ وہ اخلاق تمہارے اندر بھی آ جا کیں۔ جب اللہ جل جلالہ لوگوں کی ایڈاءرسانیوں پراتنا صبر فر مار ہے ہیں، تو اے اللہ کے بندو! تم بھی لوگوں کی ایڈاءرسانیوں پرصبر کرو،اور دوسرے ہے اگر تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔

#### ونيامين بدله ندكين

اگر کوئی ہے سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ و نیا میں صبر فرما رہے ہیں اور کا فروں اور مشرکوں کو عافیت اور رزق وے رکھاہے، یہ و نیا میں ترقی کررہے ہیں، لیکن جب آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے۔ اس تو پھر چھوٹ نہیں پائیں گے، اور ان کو ایسا سخت عذاب ویں گے کہ بداس سے زیج نہیں کئیں گے۔ اس کا جواب بدہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ و نیا میں صبر کا معاملہ فرمایا ہے تو تم بھی یہ معاملہ کر لو کہ وہ نیا ہیں جس شخص ہے تہمیں تکلیف پہنی رہی ہے، اس سے کہہ دو کہ میں تم سے بدلہ نہیں لیتا اور میں نے تمہما را معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر ویا ، آخرت میں اللہ خود انصاف کرا دیں گے، لہذاتم اپنا معاملہ نے تمہما را معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر ویا ، آخرت میں اللہ خود انصاف کرا دیں گے، لہذاتم اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ اس لیے کہ تم و نیا میں اللہ تعالیٰ لیس گے۔ لہذا اگر تمہمیں بدلہ لینے کا شوق ہے تو پھر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو آخرت میں اللہ تعالیٰ لیس گے۔ لہذا اگر تمہمیں بدلہ لینے کا شوق ہے تو پھر میں یہ بدلہ نے کا شوق ہے تو پھر ایس یہ بدلہ نہ نہ بدلہ نہ نہ کا شوق ہے تو پھر ایس یہ بدلہ نہ نہ کہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جھوڑ دو۔

#### معاف کرنا بہتر ہے

تنہارے لیے بہتر تو یہ ہے کہ معاف ہی کر دو، اس لیے کہ جبتم معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ خود کفالت فرما کمیں گے اور تمہاری حاجتیں پوری فرما کمیں گے اور تمہیں جو تکلیفیں پیچی ہیں وہ ختم فرما کمیں گے، جنانچہ اللہ کے بندے معاف ہی فرما دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے حضرت میاں جی نور محمد صاحب مہاجر ممال جی نور محمد صاحب مہاجر ممال جی بین اور حضرت حاجی المداو اللہ صاحب مہاجر می میرین نے بینے تا تو فرماتے کہ یا اللہ ایمیں کی برین نے کے باللہ ایمیں کے بینے تا تو فرماتے کہ یا اللہ ایمیں کو برین نے کے باللہ ایمیں کو برین نے کہ یا اللہ ایمیں کہ جب کوئی محمل ان کو تکلیف پہنچا تا تو فرماتے کہ یا اللہ ایمیں

۱) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية(٢/٤)، تفسير الرازي(٤٤٤/٤)، تفسير
 الألوسي(٣١/٢٣)

نے اس کو معاف کر دیا ، حتیٰ کہ اگر کوئی چور مال چوری کر کے لے جاتا تو آپ فرماتے کہ یا اللہ! میں فے بید مال اس کے لیے حلال کر دیا ، میں اس سے بدلہ لے کر اور اس کو عذاب دلوا کر کیا کروں گا۔ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ، جب بازار کوئی چیز خرید نے جاتے تو چیوں کی تھیلی ہاتھ میں ہوتی ، سامان خرید نے کے بعد وہ تھیلی دو کا ندار کو پکڑا دیتے کہ اس تھیلی میں ہے اس کی قیمت لے لیے ، خود نہ گنتے ، اس کی جمتنا وقت نکال کر گنتے میں گے گا اتنا وقت میں ذکر میں مشغول رہوں گا۔

## حضرت میال جی نورمحمہ عناشہ کا ایک واقعہ

ایک مرتبہ بازار ہے گزر رہے تھے، ہاتھ میں پیپوں کی تھیلی تھی، ایک چورکو پہۃ چل گیا کہ میاں صاحب کے پاس پیمیوں کی تھیلی ہے، وہ چور پیچھے ہے آیااور تھیلی چھین کر بھاگ گیا۔میاں جی نے مڑ کر بھی نہیں و یکھا کہ کون تھیلی چھین کر لے گیا، یہ سوچا کہ کون اس کے چیچے بھاگے اور تحقیق کرے کہ کون لئے گیا۔ بس ذکر کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دیئے اور ول میں بیزنیت کر لی کدا ہے اللہ! جس جور نے یہ چیے لیے ہیں ، وہ چیے ہیں نے اس کومعاف کر دیتے اور اس کے لیے وہ پہیے ہبہ کر دیتے۔اب وہ چور چوری کر کے مصیبت میں پھنس گیا ،اورایئے گھری طرف جانا جا ہتا ہے کیکن ان گلیوں سے نکلنے کا راستہ نہیں یا تا ، ایک گلی ہے دوسری گلی میں ، دوسری ہے تیسری گلی میں آ جاتا، وه گلیاں اس کے لیے بھول تھلیاں بن گئیں، جہاں سے چلتا، دوبارہ وہاں پہنچ جاتا، نگلنے کا راستہ ہی اس کو نہ ملتا ، جب کئی تھنٹے گز ر گئے اور چلتے چلتے تھک گیا تو اس کے د ماغ میں پیرخیال آیا کہ یہ بڑے میاں کی کوئی کرامت معلوم ہوتی ہے، میں نے ان کے چینے چینے میں تو اللہ تعالیٰ نے میرا راستہ بند کر دیا۔ اب کیا کروں؟ اس نے سوچا کہ اب یہی راستہ ہے کہ ان بزرگ کے یاس ووبارہ واپس جاؤں اوران ہے درخواست کروں کہ خدا کے لیے یہ چیے نے لواور اللہ تعالیٰ ہے دعا کر کے میری جان چھڑاؤ۔ چنانچے میاں صاحب کے گھر کے درواز ہے پر پہنچا اور دستک دی، میاں صاحب نے پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ حضور! میں نے آپ کے پیسے چھین لیے تھے، مجھ سے علطی ہوگئی تھی، خدا کے لیے یہ بیسے واپس لے لو۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ بیسے تمہارے لیے حلال کر دیئے اور تنہیں ہبہ کر چکا ، اب بیہ چیے میرے نہیں رہے ، میں نے تمہیں دیے دیئے ، اب میں والیس نہیں لے سکتا۔ اس چور نے کہا کہ خدا کے لیے یہ چیے واپس لے لو۔ اب دونوں کے درمیان بحث ہور ہی ہے، چور کہتا ہے کہ خدا کے لیے ہیے لے لو، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں لیتا، میں تو ہبہ کر چکا۔ آخر کا رمیاں جی نے بوچھا کہ کیوں واپس کرنا جاہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت! بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر جانا جا ہتا ہوں گمر راستہ نہیں ٹل رہا ہے، میں کئی گھنٹوں سے ان گلیوں میں بھٹک رہا ہوں۔میاں جی نے قرمایا کہ اچھامیں دعا کر ویتا ہوں ہتہبیں راستہ ٹل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور اس کوراستہ ٹل گیا۔

## کسی ہے ' <sup>ب</sup>غض'' نہ رکھو

بہرحال! ان اللہ والوں کو اگر کوئی تکلیف بھی پہنچائے تو یہ اللہ والے اس کے ساتھ بھی ''نہیں رکھتے ،بُغض ان کی گلی میں گزرا ہی نہیں۔

کفر است در طریقت ماکینہ داشتن آئین ما است سینہ چوں آئینہ داشتن ہماری طریقت میں کسی شخص ہے'' بغض''رکھنا کفری طرح ہے۔ ہمارا آئین تو بیہ ہمارا دل آئینہ کی طرح ہوتا ہے،اس برکسی کے بغض ،عناداور دشمنی کا کوئی داغ نہیں ہے۔

#### بدلهالله برجهور دي

البذا جوتمہیں تکلیف پہنچائے، اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو، اور اگر بدلہ لینا ہی ہے تو اس بدلے کو اللہ پر چھوڑ دو۔ اس لیے کہ اگرخہ و بدلہ لو گئو اس سے لڑائی جھٹڑے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ بیہ معلوم نہیں ہوگا کہ جتنائمہیں بدلہ لینے کاحق تھا اتنا ہی بدلہ لیا یا اس سے زیادہ بدلہ لے لیا۔ اس لیے اگر زیادہ بدلہ لے لیا تو قیامت کے دن تمہاری گردن بکڑی جائے گی ، اس لیے بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔

## ہرانسان اینے فرائض کوا دا کر ہے

البتہ یہاں ایک بات مجھ لینی جا ہے، وہ یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول مزایق ہمیشہ ہرانسان کواس کے فرائض کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تمہارا فریضہ یہ ہے، تمہارا میام ہونا چاہیے، تمہارا طریقہ کاریو ہونا چاہیے۔ تمہارا طریقہ کاریو ہونا چاہیے۔ لہذا جس شخص کو تکلیف پہنچی ہے اس کو تو آپ صبر کرنے کی تلقین فرمارہ ہیں کہ تم صبر کرو اور معاف کر دو، بدلہ نہ لو، اس سے بغض اور عداوت نہ رکھو، اور اس تکلیف کو اختلاف اور انتشار کا وربعہ نہ بناؤ لیکن دوسری طرف حضور اقدی شریق ہے تھیف پہنچانے والے کو دوسرے انداز سے خطاب فرمایا تا کہ لوگ یہ نہ جھیں کہ جب حضور اقدی مزیق ہے جس شخص کو تکلیف پہنچا ہے ہاں کو صبر کی تلقین فرمارہ ہیں تو پھر تکلیف پہنچانے ہیں ہی کوئی حربے نہیں ، ایسانہیں۔

#### د وسرول کو تکلیف مت دیں

بلکہ تکلیف پہنچانے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تو یہ فریان ہے کہ کسی بھی انسان کواگر تہاری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی تو میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہراری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی تو میں اس وقت تک معاف نہر دے یا تم اس کے حق کی تلافی نہ کر دو۔ لہذا کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانے ہے بچو، کسی بھی قیمت پرایسا اقدام نہ کریں جس ہے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔

## چیف جسٹس کا روزانہ دوسور کعت نفل پڑھنا

## بیناانصافی مجھے سے ہوگئی

لیکن ایک واقعہ ایہا یاد آرہا ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت بخت تشویش ہے، وہ واقعہ بیہ ہے کہ جس وقت میں " قاضی " کے عبد ہے پر تھا، اور لوگوں کے درمیان فیطے کیا کرتا تھا، اس دوران ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک غیرمسلم کا مقدمہ میر ہے یاس آیا، میں نے مقدہ سنتے وقت مسلمان کوتو اچھی جگہ پر بھایا اور غیرمسلم کو اس ہے کمتر جگہ پر بھایا، حالا تکہ شریعت کا تھم یہ ہے کہ جب تنہار ہے پاس مقدمہ کے دوفریق آئین تو ان کے دریان مجلس بھی برابر ہونی چاہے، جس جگہ پر مدعی کو بھایا ہے اس جگہ پر مدعا علیہ کو بھی بھاؤ، ایسا نہ ہو کہ دونوں کے درمیان نشست کے اندر فرق کر کے نا انصافی کی جائے۔ بھی سے یہ ناانصافی ہوگئی ہ

کی ترتیب میں شریعت کا جو تھم ہے اس میں رعایت ندرہ تکی۔ جھے اس کی تشویش ہورہی ہے کہ اگر اس کے بارے میں اللہ تعالٰی نے مجھ سے بوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، کیونکہ بیالی چیز ہے جو کہ تو بہ سے معاف نہیں ہو عتی جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔

#### حقیقی مسلمان کون؟

لہذا صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں کے بھی شریعت نے حقوق بتائے ہیں، حتی کہ جانوروں کے بھی حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں، احادیث ہیں کئی واقعات آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ زیادتی کرنے کے نتیج میں لوگوں پر کیسے عذاب آئے۔ بہرحال! ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ خبردار! اپنی ایک ایک نقل و حرکت ہیں اور اپنے ایک ایک ایک ایک ایک ایک حدیث میں حضوراقدس منافظ کی ایک بہنچ ۔ ایک مدیث میں حضوراقدس منافظ کی ارشاد ہے:

((اَلْمُسْلِمُ مَنَ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ لِسَانِه وَيَدِهِ))(۱)

د مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زیان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔اس

کی ذات ہے دوسرے کو تکلیف نہ پہنیے'

یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں، سوائے اس کے کہ صاحب حق معاف کر ہے۔ لہذا ایک طرف تو ہر ایک انسان کو یہ تنبیہ کر دی کہ تمہاری ذات ہے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی جا ہے، اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں دوسرے سے تکلیف پہنچ تو اس پرصبر کریں اور اس کو معاف کر دیں، اس کی وجہ ہے اس ہے بغض اور عدادت نہ رکھواور اس کو افتر ات کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یہ وہ تعلیم ہے جو نبی کریم سُناھی نبی نے تلقین فر مائی۔

#### حضورا قدس سَلَقَيْظِم كي تربيت كا انداز

#### حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت حضور اقدس تافیظ نے دس ہزار صحابہ کرام بن اللہ کے

(۱) صحيح السنة إرى، كتاب الإيمان، باب المسلم من سنم المسلمون من لسانه ويده، رقم: ٩، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام وأى أموره أفضل، رقم: ٥٨، سنن الترسذي، كتاب الإيمان غن رسول الله، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لمسانه ويده، رقم: ٢٥٥١، سنن النسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، باب صقة المسلم، رقم: ٢٩١٠ منن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت، رقم: ٢١٢٢

ساتھ مکہ مکرمہ فنخ فر مالیا،ان صحابہ میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے، بھر فنخ مکہ کے بعد حنین کی جنگ پیش آئی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بالآخر فنخ عطافر مائی، اس بورے سفر میں بڑی مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا،اس زمانے میں گائے، بیل، بکری کی شکل میں مال ہوتا تھا، چنانچہ جس کے بیاس جننے زیاوہ جانور ہوتے اتنا ہی بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا،تو مال غنیمت کے اندر بڑی مقدار میں جانور مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔

## یے مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم

جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو حضور اقدس ٹاٹیٹی نے بیمسوس فر مایا کہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ کے آس پاس رہنے والے ہیں، بیابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، ابھی اسلام ان کے دلوں کے اندر رائخ نہیں ہوا، اور ان ہیں ہے بعض تو ایسے ہیں کہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے بلکہ اسلام کی طرف تھوڑا سا میلان ہوا ہے، اس لیے آپ ٹاٹیٹی نے بیمسوس کیا کہ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا تو جولوگ تازہ مسلمان ہوئے ہیں وہ اسلام پر پختہ ہوجا کیں گے، اور جولوگ اسلام کی طرف ماکن ہوئے ہیں وہ اسلام پر پختہ ہوجا کیں گے، اور جولوگ اسلام کی طرف ماکن ہوئے ہیں وہ اسلام پر پختہ ہوجا کیں گے، اور جولوگ اسلام کی طرف ماکن ہوئے ہیں وہ اسلام پر پختہ ہوجا کیں گے، اور جولوگ اسلام کی طرف ماکن ہوئے ہیں وہ بھی اس کے نتیج ہیں مسلمان ہوجا نہیں گے، پھر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کریں گے، لہذا مال غنیمت آیا تھا حضور اقدس منافی ہے وہ سارا کا سارا مال وہاں کے سازش نہیں کریں گے، لہذا مال غنیمت آیا تھا حضور اقدس منافیق نے وہ سارا کا سارا مال وہاں کے لوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیا۔

## منافقین کا کام لڑائی کرانا ہے

اس وقت کوئی منافق انصارِ صحابہ کے پاس چلا گیا اور ان سے جاکر کہا کہ دیکھوتہ ہارے ساتھ کیسا سلوک ہور ہا ہے، اڑنے کے لیے مدینہ منورہ سے تم چل کرآئے ، اور حضور اقدس ٹائٹیڈ کا ساتھ تم فیل کرآئے ، اور حضور اقدس ٹائٹیڈ کا ساتھ تن دیا ، اور حضور ٹائٹیڈ کے ساتھ جہاد کر کے تم نے اپنی جانیس دیں ، لیکن مال نیٹیمت ان لوگوں میں تقسیم ہو گیا جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں ، اور جن کے خلاف تمہاری آلواریں چل رہی تھیں ، اور جن کے خلاف تمہاری آلواریں چل رہی تھیں ، اور جن کے خلاف تمہاری آلواریں چل رہی تھیں ، اور جن کے خون سے تمہاری آلواریں اب بھی آلودہ ہیں ، اور تمہیں مال فتیمت میں سے پچھ نہ ملا ہے جو تک منافقین ہر جگہ ہوتے تھے ، ان میں سے کسی نے صحابہ کے درمیان لڑائی کرانے کے لیے یہ بات چھیڑی تھی ، اب انصار صحابہ میں ہوئی خیال پیدا نہیں ہوا ، وہ جانے تھے کہ اس مال و دولت کی حقیقت کیا ہے؟

لیکن انصار صحابہ میں جونو جوان تھے، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ یہ عجیب

معامله ہوا کہ سارا مال غنیمت انہی میں تقسیم ہو گیا اور ہم لوگ جو جہاد میں شریک تھے، ہمیں پچھ نہ ملا۔

#### آپ مَنْ لَيْنِمُ كَاحْكِيمانه خطاب

حضوراقدس مُنْ الله کو بیاطلاع ملی که بعض انصار صحابہ کو بید خیال ہور ہا ہے، چنانچہ آپ مُنْ الله کے اعلان فرمایا کہ تمام انصار صحابہ کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ مُنْ الله کے اعلان فرمایا کہ تمام انصار صحابہ کو ایک جوئے فرمایا:

''اے گروہ انصار! تہہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطافر مائی، تہہیں اللہ تعالیٰ نے بی کی میز بانی کا شرف عطافر مایا، اور میں نے بید مال غنیمت ان لوگوں میں تقسیم کردیا جو یہاں کے رہنے والے ہیں تا کہ بیا ہمان پر بختہ اور رائخ ہوجا کیں، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جس کو مال غنیمت نہیں دیتا ہوں وہ زیادہ معزز اور محبوب ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جس کو میں مال غنیمت ویتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جس کو میں مال غنیمت ویتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اس قتم کا خیال پیدا ہوا ہے۔ پھر فر مایا: اے گروہ انصار! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوکہ جب بیلوگ اپنے گھروں کو والیس جا کمیں تو ان کے ساتھ کھر دس کو والیس جا کمیں تو ان کے ساتھ کھر دسول اللہ مائے ہوں، اور جب تم اپنے گھروں کی طرف والیس جا کمیں تو ان کے ساتھ محمد رسول اللہ مائے ہوں۔ بتاؤان میں سے کون افضل ہے؟''

جس وفت حضور اقدس مظافی نے بیہ بات ارشاد فرمائی، اس وفت تمام لوگوں کے دلوں میں شنڈک پڑگئی، انصاری سحابہ بڑائی نے فرمایا کہ یارسول اللہ مظافی ایمارے لیے تو اس سے بڑا اعز از کوئی نہیں ہے، یہ بات صرف چندنو جوانوں نے کہہ دی تھی ورنہ ہمارے جو بڑے ہیں ان میں ہے کسی کے دل میں کوئی خیال پیدانہیں ہوا، آپ مظافی جیسا فیصلہ فرما کیں آپ مظافی کی فیصلہ برحق ہے۔

#### حضور سَالِنَيْنِم کے خاص الخاص کون تھے؟

جب بیسارا قصدختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر انصار صحابہ بٹی آئی سے حضور اقدس سُائی آغ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

اےانصارخوب س لوائم میرے خاص الخاص لوگ ہو: ((لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِیاً لَسَلَحُتُ شِغبَ الْاَنْصَادِ)) ''اگر لوگ ایک رائے پر جائمیں اور انصار دوسرے رائے پر جائمیں تو میں انصار

والإراسته اختيار كرول گا"

#### انصارصحابه شأثنتم كوصبركرنے كى وصيت

يمرآب المثل في عايا:

''اے انصار! ابھی تک تو تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی، اور مجھے تمہارے ساتھ جو محبت اور تعلق ہے وہ ان شاء اللہ برقر ارر ہے گا، لیکن میں تمہیں پہلے ہے بتا دیتا ہوں کہ میرے دنیا ہے اٹھ جانے کے بعد تمہیں اس بات ہے واسط پیش قرینا ہوں کہ میرے دنیا ہے اٹھ جانے کے بعد تمہیں اس بات ہے واسط پیش آئے گا کہ تمہارے مقابلے میں ووسروں کوزیادہ ترجیح دی جائے گی۔ لینی جو امراء اور حکام بعد میں آنے والے ہیں، وہ تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کریں گے، جتنا اچھا سلوک نہیں کریں گے، جتنا اچھا سلوک و بہاجرین اور دوسروں کے ساتھ کریں گے۔ اے گروہ انصار! میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کے اگر تمہارے ساتھ ایبا سلوک ہوتو اے گروہ انصار! میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کے اگر تمہارے ساتھ ایبا سلوک ہوتو

اے گروہ انصار! میں تمہیں وصیت کرتا ہول کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوتو اس وفت تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوٹر پرتم مجھ ہے آ ملو'(1)

اس ارشاد میں آپ طافیق نہیں ہے ہے ہے ہے تا دیا کہ آج تو تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی ،لیکن آئندہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی اور میں تمہیں وصیت کرتا ہو کہ اس ناانصافی کے موقع پرصبر کرنا۔

## انصارصحابه رفئائنغ كااس وصيت برعمل

آ ب مناقین نے ان انصار صحابہ بڑائی سے بینیں فر مایا که اس موقع پر'' شخفط حقوق انصار'' کی ایک انجمن بنالیمنا، پھرا ہے حقوق طلب کرنے کے لیے جھنڈا لے کر کھڑے ہوجانا اور بغاوت کاعلم بلند کر دینا، بلکہ بیفر مایا کہ اس وقت تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوئر پر آ کرمل جاؤ۔ چنانچہ انصار صحابہ بڑائی نے بھی حضور اقدس منافیق کے اس حکم پر ایسا عمل کرکے وکھایا کہ بوری تاریخ اسلام بیس انصار کی طرف سے کوئی لڑائی اور جھڑا آ پ کوئییں ملے گا۔ صحابہ کرام بڑائی کے ورمیان مشاجرات موسے اور اس کے خیتے میں جنگ جمل اور جنگ صفین بھی ہوئیں، لیکن انصار صحابہ بڑائی کی طرف سے امراء اور حکام کے خلاف کوئی بات پیش نہیں آئی۔

 <sup>(</sup>۱) صحيح البخارى، كتاب المغازى، باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، رقم: ٣٩٨٥،
 صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى، رقم:
 ١٧٥٨، مسند أحمد، رقم: ١١٢٢٢

#### انصار کے حقوق کا خیال رکھنا

ایک طرف تو حضوراقد سی تافیظ نے انصار صحابہ بھی تھے کو یہ وصیت قرمائی، دوسری طرف حضور اقد سی تلقیظ نے مرض الوفات میں جب آپ سی تی میں نہاز کے لیے بھی تشریف نہیں لارہے تھے، اس وقت لوگوں کو جو وصیتیں فرمائیں، ان وصیتوں میں ایک میتھی کہ یہ انصار صحابہ بھی تشریف انہوں نے میری مدد کی ہے اور انہوں نے قدم قدم پر ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، لہٰذا ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ایبانہ ہو کہ ان انصار کے دل میں نا انصافی کا خیال پیدا ہوجائے۔ لہٰذا ایک طرف تو صحابہ کرام کو آپ نے بیٹلیشن فرمائی کہ ان انصار کے حقوق کا خیال رکھنا، اور دوسری طرف انصار کو یہ تلقین کی کہ اگر بھی تنہارے ساتھ نا انصافی ہوتو صبر کا معاملہ کرنا۔

## ہر خص اینے حقوق بجالائے

لہذاحضوراقدس سُلِیَّیْ کی تعلیم اور تلقین بیہ ہے کہ ہرشخص اپنے فریضے کو دیکھے کہ میرے فرمہ کیا فریضہ عائد ہوتا ہے؟ مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ اور بیس اس فریضے کو اور اس مطالبے کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں؟ اور جب ہرانسان کو بیہ دھن لگ جاتی ہے کہ بیس اپنا فریضہ سیجے طور پر اوا کروں اور میرے فریض اینا فریضہ سیجے طور پر اوا کروں اور میرے فریض اینا فریضہ سیجے مطالبہ ہے وہ پورا کروں تو اس صورت میں سب کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں۔

## آج ہرشخص اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہاہے

آج دنیا میں اُلٹی گنگا بہہ رہی ہے، اور آج بیسبق قوم کو پڑھایا جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے جھنڈا لے کر کھڑا ہو جائے کہ جھے میرے حقوق ملنے چاہئیں، اس کے نتیج میں وہ اس بات ہے ہے ہرواہ ہے کہ میرے حقوق عائد ہوتے ہیں؟ مجھ سے کیا مطالبات ہیں؟ مزدور یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ میرے حقوق مجھے ملنے چاہئیں، آجر کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے حقوق ملنے چاہئیں، آجر کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے حقوق ملنے چاہئیں، آجر کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے حقوق میں جو اور نہ آجر کو اپنے فرائض کی پرواہ میرے حقوق ملنے جاہئیں، کیکن نہ مزدور کو اپنے فرائض کی پرواہ ہے اور نہ آجر کو اپنے فرائض کی پرواہ ہے، آج مزدور کو مید دیت تو خوب یاد ہے کہ مزدور کی مزدور کی مزدور کی بیدنہ خشک ہونے سے پہلے ادا کردو، کیکن اس کی فکر نہیں کہ جو کام اس نے کیا ہے اس میں پہنہ بھی نکلا یا نہیں؟ اس کو اس کی فکر نہیں کہ میں نے جو کام کیا ہے، وہ وہ واقعہ اس لائق ہے کہ اس پر مزدور کی دی جائے؟

#### ہرانسان اپناجائزہ لے

لبذا ہرانسان اپنا جائزہ لے، اپنے گریبان میں منے ڈال کر دیکھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، وہ درست ہے یا نہیں؟ اگر ایک شخص دفتر میں کام کر رہا ہے اس کواس کی فکر تو ہوتی ہے کہ میری تخواہ بردھنی چاہیے، میرا فلال گریڈ ہونا چاہیے، جھے اتنی تر قیال ملنی چاہئیں، لیکن کیا اس ملازم نے کھی یہ بھی سوچا کہ دفتر کے اندر جو فرائض میرے ذمے عائد ہیں، وہ فرائض میں ٹھیک طریقے پرادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آئ لوگوں کے حقوق یا مال ہورہ ہیں، آج کسی کوا پنا حق نہیں مل رہا ہے، جبکہ حضور اقد سے کہ آئ لوگوں کے حقوق یا مال ہورہ ہیں، آج کسی کوا پنا حق نہیں مل رہا ہے، جبکہ حضور اقد سے کہ آئ لوگوں کے حقوق یا مال ہورہ ہیں، آج کسی کوا پنا حق نہیں کے تمہارا یہ فریضہ ہے، لہذا تم اللہ اللہ کی اس فریضہ کے، لہذا تم

بہرحال! حضور اقدس مؤتیج نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے زیادہ حلیم اور برد بارکوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اوگوں کی نافر مانیاں اور ان کے کفر وشرک کو دیکھے رہے ہیں، لیکن پھر بھی صبر کرتے ہیں اور ان کو عافیت اور رزق ویتے ہیں۔ لبندا تم بھی اللہ تعالیٰ کے ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں اور اس پرعمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پرعمل کرنے کی کوفیق عطافر مائے۔ آھین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٢٢٢٢

# خاندانی اختلافات کا چوتھاص معاملات کی صفائی ث

بعداز خطبه مسنونه!

أَمَّا بَعُدُ!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِنِمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيْمِ گزشتہ چند ہفتوں سے خاندائی اختلافات کے مختلف اسباب کا بیان چل رہا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں جواختلافات اور جھڑ کے پہلے ہوئے ہیں ان کی ایک بہت بڑی وجہشر بعت کے ایک اور تھم کا لحاظ ندر کھنا ہے۔ شریعت کا وہ تھم ہیہے:

"تُعَاشَرُوا كَالُاحَوَانِ، تَعَامَلُوا كَالُاحِانِبِ"

متم آپس میں تو بھائیوں کی طرح رہواور ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں جیسا برتاؤ کروہ اخوت اور محبت کا برتاؤ کروہ لیکن جب لین دین کے معاملات پیش آئیں، اور خرید وفر وخت اور کاروباری معاملات آپس میں پیش آئیں تی تو اس وقت اجنبیوں کی طرح معاملہ کریں، اور معاملہ بالکل صاف ہونا جا ہے، اس میں کوئی اجمال، ابہام اور چیجدگی نہ ہو، بلکہ جو بات ہو، وہ صاف ہو۔ یہ نبی کریم سُائِدِ آپ کی بڑی زبر دست تعلیم ہے۔

## ملکیت متاز ہونی جا ہے

اور ابی کریم النظام نے یہ بات ارشاد فرمائی کے مسلمانوں کی ایک ایک یات واضح اور صاف ہونا ہونی جائے۔ ملکتین الگ الگ ہونی جاہئیں، اور کون می چیز کس کی ملکیت ہے، یہ واضح ہونا جا ہے۔ شریعت کے اس محکم کو ملحوظ ندر کھنے کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ فساوات اور جھ گڑوں سے مجرا ہوا ہے۔

اج اصلاحی خطبات (۱۱/ ۲۷۸۴۲۹۷) بعداز نماز عصر، جامع دارالعلوم، کرایی

#### باپ بیٹے کامشترک کاروبار

مثلاً ایک کاروبار باپ نے شروع کیا، اب بیٹوں نے بھی اس کاروبار میں کام شروع کر دیا،

اب میتعین نہیں ہے کہ بیٹا جو باپ کے کاروبار میں کام کر ربا ہے، وہ بحیثیت پارٹراور شریک کے کام

کررہا ہے، یا ویسے بی باپ کی مدوکر رہا ہے، یا بیٹا بحیثیت طازم کے باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور

اس کی تخواہ مقرر ہے۔ ان میں سے کوئی بات طرنہیں ہوئی اور معاملہ اندھر سے میں ہے۔ اب ون

رات باپ بیٹے کاروبار میں گئے ہوئے ہیں، باپ کو جتنے پیپوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کاروبار میں

رات باپ بیٹے نکال لیتا ہے اور جب بیٹے کو ضرورت ہوتی ہے وہ نکال لیتا ہے، اب ای طرح کام

کرتے ہوئے سالہا سال گرر گئے اور رفتہ رفتہ وہ مرے بیٹے بھی اس کاروبار میں آ کر شامل ہوجے

رہے، اب کوئی بیٹا پہلے آیا، کوئی بعد میں آ یا، کسی بیٹے نے زیادہ کام کیا اور کسی بیٹے نے کم کام کیا۔

اب حساب کتاب آپس میں گا کہتا تھد ہے؟ نہ میں معلوم کہ کسی گنٹو اہ کئی ملکت

کاروبار میں ہے نکال لیتا، اور یہ بھی متعین نہیں کیا کہ اس کاروبار کاما لک کون ہے اور کسی ملکت کاروبار میں آ کر شامل ہو جو بازی ان ہے اور نہ یہ معلوم کہ کسی گنٹو اہ گئی ملکت سے اور کسی سے نکال لیتا، اور یہ بھی متعین نہیں کیا کہ اس کاروبار کسی گنٹو اہ گئی سے کاروبار میں میں حساب و کتاب رکھو، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھائیوں کے درمیان کیا ان ہے کہ کہائیوں کے درمیان کیا بیا ہو دوئی کی اور عیب کی بات ہے کہ باپ بیٹیا یہائی بھائی آپس میں حساب و کتاب، یہ تو دوئی کی اور عیب کی بات ہے کہ باپ بیٹیا یہ بیا کہ باپ بیٹی یہ بھائی بھائی آپس میں حساب و کتاب، یہ تو دوئی کی اور عیب کی بات ہے کہ باپ بیٹی یا بیا بیا ہونے کہ باپ بیٹی یہ بھائی بھائی آپس میں حساب و کتاب رہیں ایک طرف ایسی محب کا ظبار ہے۔

## بعد میں جھڑ ہے کھڑ ہے ہو گئے

لین جب دی بارہ سال گزر گئے، شادیاں ہوگئیں، پنچ ہو گئے، یا باپ جنہوں نے کاروبار شروع کیا تھا، دنیا سے چل ہے، تو اب بھائیوں کے درمیان لڑائی جھڑنے کھڑے ہو گئے اور اب ساری محبت ختم ہوگئی اور ایک دوسر سے ہر الزام عائد کرنے شروع کر دیئے کہ اس نے زیادہ لیا، میں نے کم لیا، اب یہ جھڑنے ایسے شروع ہوئے کہ ختم میں نے کم لیا، قبل بھائی زیادہ کھا گیا، میں نے کم کھایا، اب یہ جھڑنے ایسے شروع ہوئے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ،اور ایسے چچیدہ ہوگئے کہ اصل حقیقت کا بہتہ ہی نہیں چاتا، آخر میں جب معاملہ تاؤ ہر آگیا اور ایک دوسر سے بات چیت کرنے اور شکل وصورت دیکھنے کے بھی روادار نہیں رہے، اور ایک دوسر سے جو گئے، تو آخر میں مفتی صاحب کے پاس آگئے کہ اب آپ اور ایک دوسر سے کے خون کے پیاسے ہوگئے، تو آخر میں مفتی صاحب کے پاس آگئے کہ اب آپ مسئلہ بتا کیں کہ کیا کریں؟ اب مفتی صاحب مصیبت میں بھش گئے۔ بھائی! جب کاروبار شروع کیا مسئلہ بتا کیں کہ کیا کریں؟ اب مفتی صاحب مصیبت میں بھش گئے۔ بھائی! جب کاروبار شروع کیا

تھا، اس وقت تو ایک ون بھی بیٹھ کر بینہیں سوچا کہتم کس حیثیت میں کاروبار کررہے ہو؟ اب جب معاملہ الجھ گیا تو مفتی بیجارہ کیا بتائے کہ کیا کریں۔

## معاملات صاف ہونے جا ہئیں

سے سمارے جھڑ ہے اس لیے کھڑے ہوئے کہ شریعت کے اس تھم پڑ کمل نہیں کیا کہ معاملات صاف ہونے چاہئیں۔ چاہے کار وبار باپ جنے کے در میان ہویا بھائی بھائی بھائی کے در میان ہویا شوہر اور بیوی کے در میان ہو، کی ملکیت ووسرے سے ممتاز ہونی چاہیے، کس کا کتناحق ہے؟ وہ معلوم ہونا چاہے۔ یاور کھے! بغیر حساب و کتاب کے جوزندگ گزررہی ہے، وہ گناہ کی زندگی گزررہی ہے، اس لیے کہ بیمعلوم ہی نہیں کہ جو کھارہے ہووہ اپناحق کھارہے ہویا دوسرے کاحق کھارہے ہو۔

## ميراث فورأ تقسيم كردين

شریعت کا حکم میہ ہے کہ جونمی کسی کا انتقال ہو جائے، فورا اس کی میراث تشیم کریں، اور شریعت نے جس کا جتناحق رکھا ہے وہ ادا کریں۔ جھے یاد ہے کہ جب میرے والد ماجد بھٹ کا انتقال ہوا تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھٹ تعزیت کے لیے تشریف لائے، ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی، جنازہ رکھا ہوا تھا، اس وقت حضرت والا جیسے کی طبیعت ناسازتھی، کمزوری تھی، اور ساتھ میں حضرت والد صاحب کی وفات کے صدمے کا بھی طبیعت پر بڑا اثر تھا، حضرت والد صاحب کی وفات کے صدمے کا بھی طبیعت پر بڑا اثر تھا، حضرت والد ماحب کی وفات کے صدمے کا بھی طبیعت پر بڑا اثر تھا، حضرت والد کیس تا کہ کمزوری دور ہوجائے۔

حفزت ڈاکٹر صاحب مجھنے نے خمیرہ ہاتھ میں لینے سے پہلے فر مایا کہ بھائی! اب اس خمیرہ کا امارے ورثاء کا ملکت ہوگیا اور جب تک سارے ورثاء کا ملکت ہوگیا اور جب تک سارے ورثاء کا اجازت نہ دیں اس وقت تک میرے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضرت! سارے ورثاء بالغ ہیں اور سب یمہال موجود ہیں، اور سب بخوشی اجازت دے دے ہے ہیں، لہٰذا آپ تناول فر مالیں، تب جاکر آپ نے وہ خمیرہ تناول فر مایا۔ بہرحال! اللہ تعالیٰ نے میراث تقیم کرنے کی تناول فر مائی کہ کسی کے انتقال پر فورا اس کی میراث وارثین کے درمیان تقیم کریں تا کہ بعد میں کوئی جھگڑا پیدا نہو۔

## میراث جلدتقسیم نه کرنے کا نتیجہ

لیکن آج ہمارے معاشرے میں جہائت اور نادانی کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے مرنے پراس کے دار ثین سے بیکہا جاتا ہے کہ توبہ، انجی تو مرنے وار ثین سے بیکہا جاتا ہے کہ توبہ، آن ہیں ہوا اور تم نے میراث کی تقییم کی بات شروع کر دی۔ چنانچہ میراث کی تقییم کی بات شروع کر دی۔ چنانچہ میراث کی تقییم کو دنیا دی کام قرار دے کراس کو جھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایک طرف تو اتنا تقویٰ ہے کہ یہ کہ دیا کہ انجی تو مرنے والے کا کفن بھی میلائیس ہوا، اس لیے مال و دولت کی بات ہی نہ کریں، اور دوسری کہ انجی تو مرال کے بعد طرف بی حال ہو کہ جب میراث تقییم نہیں ہوئی اور مشتر کہ طور پر استعمال کرتے رہے تو ممال کے بعد وہی لوگ ہی مال و دولت کے بعد کریں کی تقییم نہیں ہوئی اور مشتر کہ طور پر استعمال کرتے رہے تو ممال کے بعد وہی لوگ ای مال و دولت کے بعد کی لیگ کے دوسرے پر الزام تر اش کرنے لگتے گئیں کہ دوسرے پر الزام تر اش کرنے لگتے ہیں کہ فلال زیادہ کھا گیا، فلال نے کم کھایا۔

## گھر کے سامان میں ملکیتوں کا امتیاز

لہٰداشریعت نے میراث کی تقتیم کا فوری تھم اس لیے دیا تا کہ ملکیتیں ممتاز ہو جا نمیں ،اور ہر شخص کی ملکیت واضح ہو کہ کون می حلکیت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا بیرحال ہے کہ میاں بیوی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ گھر کا کون سا سامان میاں کا ہے اور کون سا بیوی کا ہے، زیور میاں کا ہے یا بیوی کا ہے، زیور میاں کا ہے یا بیوی کا ہے، جس گھر میں جھڑ ہے کھڑے ہوں کا ہے، جس گھر میں جھڑ ہے کھڑے ہوں کا ہے، جس گھر میں جھڑ ہے کھڑ ہے ہوں کا ہے، جس گھر میں جھڑ ہے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔

### حضرت مفتى صاحب جمالة كى احتياط

میرے والد ماجد بھینے کی بات یاد آگئی، آخر زمانے میں وفات سے بچھ عرصہ پہلے بہار تھے،
اور بستر پر تھے، اور اپنے کمرے ہی کے اندر محدود ہوکررہ گئے تھے، اس کمرے میں ایک چار پائی ہوتی تھی، اس عرے بائی پر سارے کام انجام دیتے تھے، والد صاحب کے کمرے کے برابر میں میر اایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، میں اس میں جیٹھا رہتا تھا۔ کھانے کے وقت جب والد صاحب کے لیے ٹرے میں کھانا لایا جاتا، تو آپ کھانا تناول فرماتے اور کھانے کے بعد فرماتے کہ یہ برتن جلدی ہے واپس اندر لے جاؤ، یا مدرسہ سے کوئی کتاب یا کوئی چیز منگوائی تو فارغ ہوتے ہی فرماتے کہ اس کوجلدی سے اندر لے جاؤ، یا مدرسہ سے کوئی کتاب یا کوئی چیز منگوائی تو فارغ ہوتے ہی فرماتے کہ اس کوجلدی سے

وا پس کر دو، یہاں مت رکھو۔بعض اوقات ہمیں وہ برتن یا کتاب وغیرہ واپس لے جانے میں تاخیر ہو جاتی تو نارائسگی کا اظہار فرماتے کہ دیر کیوں کی ،جلدی لے جاؤ۔

ہمارے دل میں بعض اوقات یہ خیال آتا کہ والدصاحب برتن اور کتاب والیس کرتے میں بہت جلدی کرتے ہیں، اگر پانچ سات منٹ تا خیر ہوجائے گی تو کون می قیامت آجائے گی۔ اس ون یہ عقد کھلا جب آپ نے ایک دن ہم سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ میں نے اپنے وصیت تامے میں یہ بات کھی ہوئی ہے کہ یہ میرا کمرہ جس میں میری جار پائی ہے، اس کمرے کے اندر جواشیاء ہیں، صرف بیاشیاء میری ملکیت ہیں، اور گھرک باقی سب اشیاء میں ابنی اہلیہ کی ملکیت کر چکا ہوں۔ اب اگر میرا انتقال اس حالت میں ہوجائے کہ میرے کمرے میں باہر کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہوتو اس وصیت نامے انتقال اس حالت میں ہوجائے کہ میرے کمرے میں باہر کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہوتو اس وصیت نامے کے مطابق لوگ یہ ہمیں گئی ہے، اور پھر اس چیز کے ساتھ میری ملکیت جیسا معاملہ کریں گے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس کمرے میں کوئی باہر کی چیز دیر تک پڑی نہ رہ ب

بہرحال! ملکیت واضح کرنے کا اس ورجہ اہتمام تھا کہ بیٹوں کی ملکیت ہے، بیوی کی ملکیت ہے، ملنے جلنے والوں کی ملکیت ہے بھی اپنی ملکیت ممتازتھی، الحمد رنڈ، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بھی کوئی مسئلہ پیدانہیں ہوا۔

#### بھائیوں کے درمیان بھی حساب صاف ہو

لبذا شریعت نے ہمیں میتھم دیا کہ اپنی ملکیت واضح ہونی چاہیے۔ جب مید مسئلہ ہم اپنے ملنے جلنے والوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی! اپنا حساب کتاب صاف کرلواور بات واضح کرلو، تو جواب ہیں کہتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ یہ حساب کتاب کرنا دوئی اور غیریت کی بات ہے۔ لیکن چند ہی سالوں کے بعد میہ ہوتا ہے کہ وہی لوگ جواس وقت اپنائیت کا مظاہرہ کررہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف آلموار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا آپس کے اختلافات اور جھڑ وں کا ایک بہت بڑا سبب ملکتیوں کوصاف ندر کھنا ہے۔

## مکان کی تغمیر اور حساب کی صفائی

یا مثلاً ایک مکان تغییر ہور ہا ہے، اس ایک مکان میں کچھ چیے باپ نے لگائے، کچھ چیے ایک جٹے نے لگائے، کچھ چیے دوسرے جٹے نے لگائے، کچھ چیے کہیں سے قرض لے لیے، اور اس طرح وہ مکان تغمیر ہو گیا، اس وقت آ بس میں کچھ طے نہیں کیا کہ جئے اس تغمیر میں جو چیے لگا رہے ہیں، وہ قرض کے طور پرلگارہے ہیں؟ یاباپ کی مدوکررہے ہیں؟ یاوہ جینے اس مکان ہیں اپنا حصد لگا کر پارٹنر بنا چاہتے ہیں؟ اس کا پچھ پیتی نہیں ، اور ہیے مب کے لگ رہے ہیں ، لیکن کوئی بات واضح نہیں ہے۔ جب ان میں سے ایک کا انتقال ہوا تو اب جھڑڑا کھڑا ہو گیا کہ بیر مکان کس کا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ میں نے اس مکان میں اتنے پیمے لگائے ہیں ، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے استے پیمے لگائے ہیں، تیسرا کہتا ہے کہ زمین تو میں نے خریدی تھی ، اور اس جھڑڑے کے نتیج میں ایک فساد ہر پا ہو گیا۔ اس وقت نیسلے کے لیے مفتی کے باس پہنچتے ہیں کہ اب آپ بتا کمیں کہ اس کا کیا طل ہے؟ ایسے وقت میں فیصلہ کرتے وقت بعض اوقات نا انصافی ہو جاتی ہے۔

للہذا بیمسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا جا ہے کہ شریعت کا قاعدہ بیہ کہ باپ کے کاروبار میں بیٹا کام کر رہا ہے، اور بات واضح ہوئی نہیں کہ وہ بیٹا کس حیثیت میں کام کر رہا ہے؟ آیا وہ باپ کا شریک ہے یا باپ کا ملازم ہے، تواگر بیٹا ساری عمر بھی اس طرح کام کرتا رہ تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے نٹدنی اللہ باپ کی مدد کی ہے، کاروبار میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ لبذا پہلے ہے بات واضح کرنی جا ہے۔

## دوسر ہے کوم کان دینے کا سجیح طریقہ

اوراگر وضاحت کرتے ہوئے تقسیم کا معاملہ کرنا ہے تو تقسیم کرنے کے لیے بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے کہ تقسیم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ محض یہ کہہ دینے ہے نہیں ہوتا کہ میں نے تو اپنا مکان ہوی کے نام کر دیا تھا، یعنی اس کے نام مکان رجشری کرا دیا تھا، اب رجشری کرا دینے ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ مکان ہوی کے نام ہوگیا، حالانکہ شرکی اعتبار ہے کوئی مکان کسی کے نام رجشری کرانے ہے اس کی طرف منتقل نہیں ہوتا، جب تک اس پر اس کا قبضہ نہ کرا دیا جائے ، اور اس سے بینہ کہا جائے کہ میں نے یہ مکان تمہاری ملکیت کر دیا، اب تم اس کے مالک ہو۔ اس کے بغیر دوسرے کی ملکیت اس پرنہیں آتی۔

## تمام مسائل كاحل ، شريعت برممل

ان سارے مسائل کا آج لوگوں کو علم نہیں ،اس کا متیجہ رہے کے الل نمپ معاملہ چل رہاہے اور اس کے نتیج میں لڑائی جھٹڑے ہورہے ہیں ، فتنداور فساد پھیل رہاہے ، اور معاشرے میں بگاڑ بیدا ہو رہا ہے ، آپس میں مقدمہ بازیاں چل رہی ہیں۔ اگر آج لوگ شریعت پر تھیک ٹھیک عمل کرلیں تو آ و ھے ہے زیا وہ مقد مات تو خود بخو دختم ہو جا کیں۔

میے خرابیاں اور پھگڑ ہے تو ان لوگوں کے معاملات میں ہیں جن کی نیت خراب نہیں ہے، وہ لوگ جان بوجھ کر دوسروں کا مال و بانانہیں چاہتے ، البنتہ جہالت کی وجہ ہے انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا کھڑا ہو گیا۔لیکن جولوگ بددیانت ہیں، جن کی نیت ہی خراب ہے، جودوسروں کا مال ہڑ ہے کرنا چاہتے ہیں ،ان کا تو کیجھٹھکانا ہی نہیں۔

#### خلاصه

بہرحال! یہ بہت پڑا فساد ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس مسئلے کوخود بھی المجھی طرح سمجھنا چا ہے اور اپنے تمام ملنے جلنے والوں اور اعز ہوشتہ داروں کو یہ مسئلہ بتانا چا ہے کہ ایک مرتبہ حساب صاف کرلیں اور پھر آپس میں محبت کے ساتھ معاملات کریں، لیکن حساب صاف ہونا چا ہے اور ہم بات واضح ہونی چا ہے ، کوئی بات مجمل اور مبہم ندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے ہم سب کو اس برعمل کرنے کی تو فیتی عطافر مائے۔ آپین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿ ٢٢٢٢

# خاندانی اختلافات کا یا نجوان حل جھٹر ہے اور بے تکلفی سے اجتناب

بعداز خطيه مسنوندا

أَمَّا بَعُدُ!

فَاعُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

گزشتہ چند بمقتوں ہے فائدانی اختلا قات کے مختلف اسباب کا بیان چل رہا ہے، ان اسباب
میں اے ایک سبب وہ ہے جوحضور اقدس مُلِیَّا بِنے اس حدیث میں بیان فر مایا ہے، وہ حدیث یہ ہے:
حضرت عبدالله بن عباس بڑا تُنَازِ عَمْ وَى ہے كہ حضور اقدس مُلِیَّا بِنَے ارشاد فر مایا:

((لَا تُمَارِ اَحَالَ وَلَا تُمَازِ حَهُ وَلَا تَعِدَهُ مَوْعِداً فَتُحُلِفُهُ))(۱)

اس حدیث میں حضور اقدس مُلِیَّ اللہ نے تمن حکم ارشاد فر مائے ، پہلا حکم یہ دیا کہ اپنے کسی بھائی سے جھکڑا مت کر یہ ۔ تیسراحکم یہ دیا کہ اس کے ساتھ کا مناسب فداق مت کریں ۔ تیسراحکم یہ دیا کہ اس کے ساتھ واقی نہ کریں ۔ تیسراحکم یہ دیا کہ اس

## اینے بھائی سے جھگڑانہ کریں

یہلائھم بیدیا کہ ((لَاتُمَارِ أَخَاكَ)) ''ایٹے بھائی ہے جھڑانہ کریں''

یہ ہماری اردو زبان بہت ننگ زبان ہے، جب ہم عرفی ہے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت محدود الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اس ننگ دائرے میں رہ کر ہی ترجمہ کرنا پڑتا

<sup>🖈</sup> اصلاحی خطبات (۱۱/ ۲۹۹ تا ۲۹۹) بعد از نماز عصر، جامع دارالعلوم ، کراچی

<sup>(</sup>١) - سنن الترمذي، كتاب البرواقصعة، عن رسول الله، باب ماجا، في المراء، رقم: ١٩١٨

ہے، لہذا اس حدیث میں حضور اقدس منافی نے یہ لفظ ''لاتمار'' ارشاد قرمایا، اس کے ترجہ کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ'' جھڑا انہ کریں۔'' لیکن عربی زبان میں بیلفظ'' مراء'' سے لکتا ہے جو اس کا مصدر ہے، اور'' مراء'' کا لفظ بہت وسیح معنی رکھتا ہے، اس کے اندر '' بحث و مباحثہ کرنا'' مجاولہ کرنا، جسمانی لڑائی لڑنا، زبانی تو تکار کرنا، بیسب اس کے مفہوم کے اندر داخل ہیں، لہذا جا ہے جسمانی جھڑا ہو، یا جنگ ومباحثہ ہو، یہ تینوں چیزیں مسلمانوں کے درمیان باہمی اتفاق و اتحاد، محبت اور ملاپ پیدا کرنے میں رکاوٹ بنتی میں۔ لہذا حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ جھڑا کرنے کی نوبت نہ آئے۔

ہاں! بعض اوقات میہ ہوتا ہے کہ ایک موقع پر انسان میٹسوں کرتا ہے کہ اس کا حق پامال ہو گیا ہے، اگر وہ عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ نہیں کرے گا توضیح طور پر زندگی نہیں گز ارسے گا ، اس کے ساتھ نا انصافی ہوگا ، تو اس تلم اور زیادتی کی وجہ ہے مجبوراً اس کوعدالت میں جانا پڑے تو بیاور بات ہے، ورند حتی الامکان جھڑا چکاؤ ، جھڑے میں پڑنے سے پر ہیز کریں۔

#### بحث ومباحثه سے اجتناب سیجئے

## جھگڑے ہے علم کا نور جلا جا تا ہے

حضرت امام مالک بُرِینینهٔ کامقولہ ہے: "آلْمِرَاهُ وَالْحِدَالُ فِی الْعِلْمِ یُذُهِبْ بِنُورِ الْعِلْمِ" (۱) لیمنی بیہ بحث ومباحث علم کے نور کو غارت کر دیتا ہے،علم کا نوراس کے ساتھ موجود نہیں رہتا۔

 <sup>(</sup>١) ترتيب المدارك وتقريب المسالك (١/١٥)

بس جس بات کوتم حق سیجھتے ہو، اس کوحق طریقے ہے اور حق نیت سے دوسرے کو بتا دو کہ میرے نزدیک بیرحق ہے، اب دوسراشخص اگر مانتا ہے تو مان لے، نہیں مانتا تو وہ جانے اس کا اللہ جانے، کیونکہ تم واروغہ بنا کرنہیں بھیجے گئے کہ لوگوں کی اصلاح تمہارے ذھے فرض ہو، کہ اگر ان کی اصلاح نہیں ہوگی تو تم سے پوچھا جائے گا،ایبانہیں ہے۔

#### تمہاری ذمہ داری بات پہنچا دینا ہے

ارے جب اللہ تعالیٰ نے بیفر ماویا: ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ اللَّ الْبَلْغِ ﴾ (١)

رسول پرصرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، زبردئ کرنا انبیاء پہنٹے کا کامنہیں، تو تم کیوں زبردئ کرتے ہو، لہٰذا ایک حد تک سوال وجواب کریں، اور جب بیدد کچھو کہ بات بحث ومیاحثہ کے حدود میں داخل ہو رہی ہے اور سامنے والاشخص حق کو قبول کرنے والانہیں ہے تو اس کے بعد خاموش ہوجاؤ اور بحث ومباحثہ کا دروازہ بند کردو۔

#### شکوه وشکایت نهکریں

<sup>(</sup>١) المائدة: ٩٩

شکایت کرتے ہیں کہ فلاں موقع پرتم نے بھی ہمیں نہیں بلایا تھا، چنانچے شکوہ اور جواب شکوہ کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، اس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ دلوں میں محبت پیدا ہونے کے بجائے عداوت پیدا ہورہی ہے اور آپس میں نفرت پیدا ہور ہی ہے۔

## اینے بھائی کے مل کی تاویل کرلیں

آئ میں تجربہ کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں گھرانے کے گھرانے اجڑ گئے ، ذرا ذرا کی بات لیئے بیٹھے میں۔ارے بھائی! اگر کسی سے غلطی ہوگئی ہے تو اس کو معاف کر دواور اس کو اللہ کے حوالے کر دو۔

جناب رسول الله ﷺ غیرہ نے معاف کرنے کی کتنی تلقین فرمائی ہے، لبذا اگرتم معاف کر دو گے تو تہمارا کیا بگڑ جائے گا، تمہارا کیا نقصان ہوجائے گا، کون سا پہاڑتم پرٹوٹ پڑے گا، کون سی قیامت تم پر آ جائے گی؟ لبذا چیٹم پوٹی کرجاؤ، اوراس کے عمل کی کوئی تاویل تلاش کرلوکہ شایداس وجہ سے دعوت نہیں دی ہوگی وغیرہ۔

## مفتى عزيز الرحمن صاحب بمنافلة كاطرزعمل

میرے والد ماجد مجھنے کے استاذ تھے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مجھنے، جو وارالعلوم دیو بند' کے نام ہے دل جارالعلوم دیو بند کے مفتی اعظم تھے۔ جن کے قاویٰ کا مجموعہ'' فقاویٰ دارالعلوم دیو بند' کے نام ہے دل جلدول میں چھپ گیا ہے، جس میں علوم کے دریا بہاد یے، یہ عجیب وغریب بزرگ تھے۔ حضرت والد صاحب مجھنے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان کو ہمیشہ اس طرح دیکھا کہ بھی کسی آ دمی کی منہ پرتر دید مہمی کرتے تھے کہ میں نے ان کو ہمیشہ اس طرح دیکھا کہ بھی کسی آ دمی کی منہ پرتر دید مہمی کرتے تھے کہ تم نے یہ بات غلط کہی ، بلکہ اگر کسی نے غلط بات بھی کہد دی تو آ ب من کر فرماتے کہ امجھا گویا کہ آ ب کا مطلب میہ ہوگا ، اس طرح اس کی تاویل کر کے اس کا صحیح مطلب اس کے سامنے اچھا گویا کہ آ ب کا مطلب میں کو تفہیہ بھی فرما ویتے کہم نے جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں ہے ، لیکن اگر یہ بات اس طرح کہی جائے تو صحیح ہوجائے گی۔ ساری عمر بھی کسی کے منہ پرتد ردید نہیں فرمائی۔ اگر یہ بات اس طرح کہی جائے تو صحیح ہوجائے گی۔ ساری عمر بھی کسی کے منہ پرتد ردید نہیں فرمائی۔

### ا پنا دل صاف کرلیں

اس لیے اگرتمہارا کوئی مسلمان بھائی ہے، دوست ہے، یا عزیز وقریب ہے، یا رشتہ دار ہے، اگر اس سے کوئی غلط معاملہ مرز د ہوا ہے تو تم بھی اس کی کوئی تاویل تلاش کرلو کہ شاید فلال مجبوری پیدا ہوگئی ہوگی، تاویل کر کے اپنا ول صاف کرلو۔ اور اگر شکایت کرنی ہی ہے تو زم لفظوں میں اس ہے شکایت کرلو کہ فلاں وقت تنہاری بات مجھے نا گوارگزری، اگر کوئی وضاحت پیش کرے تو اس کو قبول کر لو، بینہ کریں کہ اس شکایت کو لے کر بیٹھ جاؤ اور اس کی بنیاد پر جھگڑا کھڑا کردو۔ اس لیے جناب رسول اللہ منافی ہے جھگڑا نہ کریں۔ اللہ منافیق کے جھگڑا نہ کریں۔

## بیزندگی چندروز ہ ہے!

میاں! بیدونیا کتنے دن کی ہے، چندون کی ونیا ہے، کتنے دن کی گارٹی لے کرآئے کہائے دن زندہ رہوگے، اور عام طور پر شکایتیں ونیا کی باتوں پر ہوتی ہیں کہ فلاں نے ججھے وعوت میں نہیں بلایا، فلال نے میری عزت نہیں کی، فلال نے میرااحترام نہیں کیا، بیسب ونیا کی باتیں ہیں۔ بیدونیا کا ملان میں میں اسب کی کوئی حقیقت مال و دولت، ونیا کے اسباب، ونیا کی وجاہت، ونیا کی شہرت، ونیا کا منصب، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ جانے کب فنا ہو جا تھیں، کب بیر چیزیں چھن جا تھیں۔ اس کے بجائے وہاں کے بارے میں سوچو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزار نی ہے، وہاں کیا حال ہوگا؟ وہاں کی طرح زندگی بسر کریں گے؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اس کی فکر کریں۔ صدیت شریف میں جناب رسول اللہ مؤٹریز نے فرمایا:

((اعُمَلُ لِلْهُ نَيَاكَ بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا وَاعْمَلْ لاَ جِرَبْكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا))(١) "لعِتَى ونياكے ليے اتنا كام كريں جتنا ونيا ميں رہنا ہے اور آخرت كے ليے اتنا كام كريں جتنا آخرت ميں رہنا ہے"

یاد رکھے! یہ مال و دولت، میشہرت، میعزت، سب آنی جانی چیزیں ہیں، آج ہیں کل نہیں اِس گی۔

## زمین کھا گئی آساں کیے کیسے

وہ لوگ جن کا دنیا میں ڈنکائے رہا تھا، جن کا طوطی بول رہا تھا، جن کا اقتدارتھا، جن کے نام ہے لوگ لرزتے تھے، آج جیل خانوں میں پڑے سڑرہے ہیں، اور جن لوگوں کے ناموں کے ساتھ عزت وشرف کے القاب لگائے جاتے تھے، آج ان پر جرائم کی فہرستوں کے انبار لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ، انہوں نے ڈاکہ ڈالا ، انہوں نے رشوت کی ، انہوں نے خیانت کی۔ارے! کس

<sup>(</sup>۱) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة تبوية (٢٨٣/٤)، تفسير حقى (١٤٩/١٢)

عزت پر، کس شہرت پر، کس بیسے پرلڑتے ہو، نہ جانے کس دن اور کس وقت اللہ تعالیٰ یہ چیزں تم سے چھین کے ، ان چھوٹی جھوٹی باتوں پرتم نے جھکڑے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان باتوں پرتم نے خاندان اجاڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے حضور اقدس سُائِرِ اُنہ نے فرمایا:

((لَا تُمَارِ أَخَاكَ)) ''اہیۓ بھائی ہے جھگڑا مت کریں''

#### کون سانداق جائز ہے؟

اس حدیث میں سرکار دوعالم نُؤَیِّزُ نِے دوسراتکم بیدیا: ((وَلَا تُمَازِ حُهُ))

"البيخ مسلمان بھائي كے ساتھ دل كى اور نداق ندكري"

اس حدیث میں 'نماق' سے مراد وہ نماق ہے جو دوسرے کی گرانی کا سبب ہو، اگر ایسا نماق ہے جو حدود شریعت کے اندرہے اور خوش طبعی کے لیے کیا جارہا ہے، سننے والے کو بھی اس سے کوئی گرانی نہیں ہے تو الیے نماق میں کوئی مضا کقہ نہیں، بلکہ اگر وہ نماق حق ہے اور اس نماق میں دوسرے کوخوش کرنے کی نہیت ہے تو اس پر تو اب بھی ملے گا۔

## مذاق ارانا اورتمسنح كرنا جائز نهبين

ایک ہوتا ہے نمان کرنا، ایک ہوتا ہے نمان اڑانا، نمان کرنا تو درست ہے، لیکن کسی کا نمان اڑانا کہ اس کے ذریعہ اس کا استہزاء کیا جائے اور اس کے ساتھ ایسا نمان اور انجاز ہے۔ بعض لوگ ووسر سے اس کے لیے ناگوار ہواور اس کی دل شخئی کا سبب ہو، ایسا نمان حرام اور ناجائز ہے۔ بعض لوگ ووسر سے کی چھیٹر بنا لیتے ہیں، اور میسو چتے ہیں کہ جب اس کے سامنے میہ بات کریں گے تو وہ غصہ ہوگا اور اس کے بیتے ہیں ہم ذرا مزہ لیس گے، میہ وہ نمان ہے جس کو حضور اقدس من شیافی منع فرما رہے ہیں۔ اتنا خمان کریں جس کو دوسر سے کے ساتھ اتنا نمان کیا کہ اس کے نتیج ہیں اس کو دوسر آ وی برواشت کر سکے، اب آ ب نے دوسر سے کے ساتھ اتنا نمان کیا کہ اس کے نتیج ہیں اس کو زچ کر دیا، اب وہ اپنے دل ہیں شکی محسوس کر رہا ہے، تو یا در کھئے! اگر چہ اس نمان کا دل دکھانا ہوا شدید ہے، سے نیس دنیا ہیں تعویٰ ابہت مزہ آ رہا ہے، لیکن آ خرت ہیں اس کا عذا ب بڑا شدید ہے، العیاذ باللہ۔ کیونکہ اس کے ذریعہ سے تم نے ایک مسلمان کا دل دکھانا اور مسلمان کا دل دکھانا بڑا سخت

#### مسلمان کی عزت''بیت الله'' سے زیادہ

ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی سی فیل بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، طواف کرتے ہوئے فرمایا کہ ''اے بیت اللہ! تو کتنا عظیم ہے، تیری قدرومنزلت کتنی عظیم ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنا گھر قرار دیا، تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ لیکن اے بیت اللہ! ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ لیکن اے بیت اللہ! ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے، وہ ہے مسلمان کی جان ، اس کا مال ، اس کی آبر و' (1)

اگرکوئی شخص ایسا سنگدل اور شقی القلب ہو کہ وہ بیت اللہ کو ڈھاوے، العیافہ باللہ، تو ساری و نیا اس کو برا کہے گی کہ اس نے اللہ کے گھر کی گئی ہے حرمتی کی یہ، گرسر کار دوعالم طالق فر مارہ ہیں کہ اگر کسی ہے نیاں مسلمان کی جان، مال، آبر و پر حملہ کر ویا، یااس کا ول و کھایا ویا تو بیت اللہ کو ڈھانے ہے زیادہ شکین گناہ ہے ۔ لیکن تم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے اور تم دوسرے کا قداتی اڑا رہے ہو، اور اس کی وجہ ہے اس کا دل و کھا رہے ہوا ور تم مزے لے رہے ہو؟ ارہے بیتم بیت اللہ کو ڈھا رہے ہو، اس کی حرمت کو پامال کر رہے ہو۔ لہٰذا کسی کو غذاتی کا نشانہ بنا لینا اور اس کا استہزاء کرناحرام ہے۔

#### بے جامداق نفرتیں پیدا کرتا ہے

اور میہ مذاق بھی ان چیزوں میں ہے ہے جو دلوں کے اندر گرھیں ڈالنے والی ہیں اور دلوں کے اندر عداوتیں اور نفرتیں پیدا کر وین ہیں۔ اگر دوسرا تمہارے بارے میں میرمسوں کرے کہ یہ میرا مذاق اڑا تا ہے، میری تو ہین کرتا ہے، تو بتاؤ کیا بھی اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہوگی؟ بھی بھی محبت پیدا نہوگی کہ میآ وی میرے بھی محبت پیدا نہوگی کہ میآ وی میرے ساتھ الیا برتاؤ کرتا ہے اور پھر اس نفرت کے نتیج میں آپس میں جھڑا اور فساد تھیلے گا۔ البتہ اگر دوست واحباب یا عزیز وا قارب آپس میں ایسا خداق کررہے ہیں جس میں کسی کی ول آزاری نہیں ہے، جس میں جھوٹ نہیں ہے، تو شرعاً ایسے خداق پر یا بندی نہیں لگائی۔

 <sup>(</sup>۱) شعب الإيسان ، رقم: ۲۰۱۳ (۲۹۵/۵) ، مصنف ابن ابي شيبة (۲/۱/۵) ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۲/۱)

#### وعدہ نبھانے کی عادت اپنائیں

اس حدیث میں تیسرانتم بید یا که ((وَلَا تَعِدُهُ مَوْعِداً فَتُخْلِفُهُ))

' دلینی کوئی ایبا دعده نه کریں جس کوتم پورا نه کرسکو''

بلکہ جس سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کریں ،اس وعدہ کا ایفاء کریں ، وعدہ کر کے پورا نہ کرنے کو حضور اقدی منظیم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم منظیم نے ارشاد فرمایا:

> ((ثَلَاثُ مِّنُ كُنَّ فِيْهِ فَهُوْ مُنَافِقٌ إِذَا حَدَثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ، وَإِذَا التُّين خَانَ))(١)

#### منافق کی تین نشانیاں

تین با تیں جس شخص میں پائی جا کیں، وہ خالص منافق ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے۔ یہ تین با تیں جس شخص میں بائی جا کیں، وہ پکا منافق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وعدہ کی خلاف ورزی نفاق کی علامت ہے، لہذا آگر تہ ہیں بھروسہ نہ ہوکہ میں وعدہ پورا کرسکوں گا، تو وعدہ مت کریں، نیکن جب ایک مرتبہ وعدہ کرلیں تو جب تک کوئی عذر شدید بیش نہ آ جائے، اس وقت تک اس کی پابندی لازم ہے۔

# بچوں سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کریں

حضور اقدس مُنْ اللهِ فَيْ يَهِال مَكَ فَرِ ما يَا كَدِ بِجِول ہے بھی جو وعدہ كريں اس كو پورا كريں۔ روايت مِيں آتا ہے كہ ايك صحابی نے ايك بچے كو بلاتے ہوئے كہا كہ ميرے پاس آؤ، ہم تهہميں چيز ديں گے،حضور اقدس مُنْ اللهِ نے ان ہے پوچھا كہ كيا تمہارا واقعی اس كو پچھ دينے كا ارا وہ تھا يا ويسے ہی اس كو بہلانے كے ليے كہہ ديا ، ان صحابی نے فرمايا كہ يا رسول اللہ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ الله

 <sup>(</sup>۱) سنن النسائي، كتاب الإيمان وشرائعه، باب علامة النفاق، رقم: ٤٩٣٧، مسند أحمد،
 رقم: ٤٠٥٠٤

دینے کا ارادہ تھا۔ آپ نے فر مایا کہ اگرتم ویسے ہی وعدہ کر لیتے اور کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تمہیں اس بچے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کا گناہ ہوتا۔(1)

اور بچے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کا مطلب سے ہے کہ تم نے بچے کوشروع سے بیتعلیم و سے دی کہ دی۔ وی کہ وعدہ خلافی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور تم نے پہلے دن سے ہی اس کی تربیت خراب کر دی۔ لہذا بچوں کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، بچوں کے ساتھ بھی جو وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کریں۔

اوربعض وعدہ خلافیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ آ دمی میہ بھتا ہے کہ ہیں نے فلاں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، مجھے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔لیکن بعض وعدہ خلافیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی طرف ہم لوگوں کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ وہ بھی کوئی وعدہ خلافی ہے۔

# اصول وضوابط کی یا بندی نه کرنا وعده خلافی ہے

مثلاً ہر ادارے کے اپنے پچھ قواعد وضوابط ہوتے ہیں، چنانچہ جب ہم کسی ادارے ہیں ملازمت اختیار کرتے ہیں تو اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوتے وقت ہم عملاً یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوتے وقت ہم عملاً یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس ادارے کے قواعد وضوابط کی پابندی کریں گے۔ یا مثلاً آپ نے پڑھتے کے لیے دارالعلوم ہیں داخلہ لیے وقت طالب علم ہے ایک تحریری وعدہ بھی لیا جاتا ہے کہ ہیں یہ یہ کام نہیں کروں گا اور اگر کسی طالب علم ہے تحریر وعدہ نہ بھی لیا جاتا ہے کہ ہیں ان کی پابندی کے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ دارالعلوم کے جوقواعد وضوابط ہیں ہیں ان کی پابندی کروں گا اب اگر کوئی طالب علم ان قواعد وضوابط کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ اس وعدہ کی خلاف ورزی ہوگی اور یکمل نا جائز اور گناہ ہوگا۔

# جوقوا نین شریعت کے خلاف نہ ہوں ان کی یابندی لازم ہے

ای طرح جو آ ومی کس ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ شخص عملاً اس ملک کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ فی قانون محصے کسی خلاف شرع معاہدہ کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا تاوقتیکہ کوئی قانون المجھے کسی خلاف شرع امر پرمجبور نہ کرے۔اگر کوئی قانون الیا ہے جوشریعت کے خلاف کام کرنے پرمجبور کرتا ہے تو اس کے

 <sup>(</sup>۱) سنس أسى داؤد، كتاب الأدب، باب في التشافيات في الكذب، رقم: ٤٣٣٩ ، مسند أحمد،
 رقم: ١٥١٤٧

#### بارے میں نی کریم مالٹا نے فرماویا:

((لَا طَاعَةَ لِمَخُلُوقِ فِي مَعُصِيَةِ الْخَالِقِ))(١) ''لعِنْ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے''

اگر کسی کام ہے شریعت تمہیں روک و ہے تو پھراس کام کے کرنے کوخواہ کوئی بادشاہ کہے، یا کوئی صدریا وزیرِاعظم کہے، یا کوئی قانون اس کام کا تھم و ہے، کیکن تم اس تھم کے ماننے کے پابند نہیں ہو، بلکہ تم اللّٰد تعالیٰ کا تھم ماننے کے پابند ہو۔

# قوانین کی خلاف ورزی وعدہ خلافی ہے

لہٰذااگرکوئی آپ کوگناہ پرمجبورنہیں کر رہاہے، بلکہ مباحات ہے متعلق کوئی قانون بناہوا ہے تو اس صورت میں ہرشہری چاہے وہ مسلمان ہو، یا غیرمسلم ہو، اپنی حکومت سے بیہ معاہرہ کرتا ہے کہ میں قوانین کی پابندی کروں گا،اب اگر کوئی شخص بلا عذر قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بیہ بھی وعدہ خلافی میں داخل ہے۔

# ٹریفک کے قوانین کی بابندی کریں

مثلًا ٹریفک کے قوانین ہیں کہ جب سرخ بتی جلے تو رک جاؤ اور جب سبز بتی جلے تو چل پڑو۔ اس قانون کی پابندی شرعاً بھی ضروری ہے، اس لیے کہتم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا۔ اگرتم اس قانون کو روند نے ہوئے گزر جاتے ہوتو اس صورت میں وعدہ خلائی کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہو، چاہے وہ مسلم ملک ہو۔ ہو یا نے مرتکب ہوتے ہو، جاہے وہ مسلم ملک ہو۔

## بےروز گاری الاؤنس وصول کرنا

برطانیہ کی حکومت ایک بے روزگاری الاؤٹس جاری کرتی ہے، لیتنی جولوگ ہے روزگار ہوتے ہیں ان کوایک الاؤٹس و یا جاتا ہے، گویا کہ روزگار طنے تک حکومت ان کی کفالت کرتی ہے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارے بعض بھائی جو یہاں سے وہاں گئے ہیں، انہوں نے اس بے روزگاری کواپنا پیشہ بنا رکھا ہے، اب ایسے لوگ رات کو چوری چھپے نوکری کر لیتے ہیں اور ساتھ میں بے

<sup>(</sup>١) مستد أحمد بن حنيل، رقم: ١٥٤١

روزگاری الاؤنس بھی وصول کرتے ہیں، اچھے خاصے نمازی اور دیندارلوگ بید دھندا کر رہے ہیں۔
ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ ہے اس کے بارے ہیں مسئلہ بوچھا تو ہیں نے بتایا کہ بیٹمل تو بالکل ناچا کز اور گناہ ہے اول تو بیہ جھوٹ ہے کہ بے روزگار نہیں ہولیکن اپنے کو بے روزگار ظاہر کر رہے ہو،
ماجا کز اور گناہ ہے اول تو بیہ جھوٹ ہے کہ بے روزگار نہیں ہولیکن اپنے کو بے روزگار ظاہر کر رہے ہو،
دوسرے یہ کہتم حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، کیونکہ جب تم اس ملک ہیں داخل ہو
گئے تو اب اس ملک کے جائز قانون کی پابندی لازم ہے۔ ان صاحب نے جواب ہیں کہا کہ بیتو غیر مسلم حکومت ہے اورغیر مسلم حکومت کا بیبہ جس طرح بھی حاصل ہو، اس کو لے کر خرج کرنا جائز ہے۔
العیاذ باللہ ارے بھائی! جب تم اس ملک ہیں داخل ہوئے تھے اس وقت تم نے بیہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرنا جائز اب اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ، اور جس طرح مسلمان کے ساتھ کھی وعدہ خلافی جائز نہیں ، اور جس طرح مسلمان کے ساتھ خلاف ورزی جائز نہیں ، کافرول کے ساتھ بھی وعدہ خلافی جائز نہیں ، اور اس خلاف ورزی کے نتیج ہیں جو چیہ حاصل ہوگا وہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔

#### خلاصه

بہرحال جھڑ ہے کا ایک بہت بڑا سبب بیدوعدہ خلافی ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہم سب کومرکار دوعالم طُنْتِیْنَ کے ان احکام پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے آبین۔ وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ میں جہرہ ہیں

# خاندانی اختلافات کا چھٹاحل جھوٹ سے پر ہیز ہٹ

بعداز خطبه مسنوند!

أمَّا يَعْدُ!

فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

گزشتہ چند ہفتوں ہے خاندانی اختلافات کے مختلف اسباب کا بیان چل رہا ہے ، ان اسباب میں ہے ایک سبب وہ ہے جوحضور اقدی ملائی نے اس حدیث میں بیان فر مایا ہے ، وہ حدیث ہے ہے:

یں سے ایک سبب وہ ہے ہو سور الدی جیوں ہے اس طلایت میں بیان ہر مایا ہے ، وہ طلایت ہے ۔ حضرت سفیان بن اُسید حضر می جائیڈ قر ماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت الدی طائیل کو بیا قرماتے ہوئے سنا کہ آپ طائیل نے قرمایا:

((كَبُرَتُ خِيَانَةُ أَنْ تُحَدِّثُ أَخَاكَ خَدِيْتًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِقٌ وَٱنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ))(١)

یہ بڑی ہی خیانت کی بات ہے کہ تم اپ بھائی کوکوئی ایس بات سناؤ جس کو وہ مجھ رہا ہو کہ تم اس کو تجی بات بنارہے ہولیکن حقیقت میں تم اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ وہ عمل ہے جس ہے ولوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ولوں میں شگاف پڑ جاتے ہیں، اور عداوتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، وشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جھوٹ بولنا تو ہر حال میں بڑا زیر دست گناہ ہے، لیکن اس حدیث میں حضور وشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں جہاں تمہارا مخاطب تم پر اعتماد کر رہا ہے، اور وہ یہ بچھ رہا ہے کہ شخص جو بات مجھوٹ کو بیان فرما رہے ہیں جہاں تمہارا مخاطب تم پر اعتماد کر رہا ہے، اور وہ یہ بچھ رہا ہے کہ شخص جو بات مجھوٹ کو بیان فرما رہے ہیں جہاں تمہارا مخاطب تم پر اعتماد کر رہا ہے، اور کو مجروح کرتے ہوئے اس کے ساتھ جھوٹ بولو۔ تمہارے اس ممل میں جھوٹ کا گناہ تو ہے ہی، ساتھ ہی اس میں خیانت کا بھی گناہ ہے۔

ا اصلاحی خطبات (۱۱/۲۰۱۳ تا ۲۰۱۳) بعد از نمازعمر، جامع مسجد دارالعلوم، کراچی

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب في المعاريض، رقم: ٢٣٢٠

#### وہ امانت دار ہے

اس لیے کہ جو مخص تم ہے رجوع کر رہا ہے، وہ تمہیں امین اور سچاسمجھ کر رجوع کر رہا ہے، حدیث تمریف میں حضور اقدس سائیٹیا نے ارشاد فر مایا:

((ٱلْمُسُتَشَارُ مُؤْتَمَنِّ))(١)

''جس شخص ہے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے''

گویا کہ مشورہ طلب کرنے والا اس کے پاس امانت رکھوائے ہوئے ہے کہ تم صیح بات مجھے بتانا، اور اس پر اعتماد اور بھروسہ بھی کر رہاہے، لیکن تم نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا اور غلط بات بتائی، لہذاتم خیانت کے گناہ کے بھی مرتکب ہوئے۔

# حجوثا ميڈيکل سرٹيفکيٺ

آج ہمارے معاشر ے میں جتنی تصدیقات اور سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں، وہ سب اس حدیث کے تحت آتے ہیں۔مثلاً ایک مخص بیار ہے اور اس کو اپنے مجکمے سے چھٹی لینے کے لیے بیہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کا میڈیکل سرٹیفلیٹ چیش کرے کہ وہ واقعثاً بھار ہے۔ تو اب جس ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ طلب کیا جائے گا، وہ امانت دار ہے کیونکہ وہ محکمہ اس ڈاکٹر پر بھروسہ اور اعتماد کر رہا ہے کہ بیہ جو سر ٹیفکیٹ جاری کرے گا، وہ سچا سر ٹیفکیٹ جاری کرے گا، وہ شخص واقعی بیار ہو گا تب ہی وہ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا ورنہ جاری نہیں کرے گا۔اب اگر وہ ڈاکٹر پیسے لے کریا پیسے لیے بغیرصرف دوتی کی مدمیں اس خیال ہے کہ اس سر نیفلیٹ کے ذریعہ اس کو چھٹی ٹل جائے ، جھوٹا سر نیفلیٹ جاری کر دے گا تو یہ ڈاکٹر جھوٹ کے گناہ کے ساتھ بڑی خیانت کا بھی مرتکب ہو گا۔اور جوشخص ایسا سر ٹیفلیٹ حاصل کرنے کے لیے ڈا کٹر کومجبور کرے کہ وہ ایسا جھوٹا سر ٹیفلیٹ جاری کر دے،ایسا شخص بے شار گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے،ایک بیا کہ خود حجموث بھول رہا ہے اور دوسرے ڈاکٹر کو جھوٹ بو لئے پر مجبور کر رہا ہے اور اگریمیے دے کریہ سر ٹیفلیٹ حاصل کر رہا ہے تو رشوت دینے کے گناہ کا مرتکب ہور ہاہے،اور پھرجھوٹ بول کر جوچھٹی لے رہا ہے، وہ چھٹی بھی حرام ہےاور اس چھٹی کی جو متخواہ لی ہے وہ تنخواہ بھی حرام ہے، اور اس تنخواہ ہے جو کھانا کھایا وہ بھی حرام ہے، للہذا ایک جھوٹا (١) - سنن الترمذي، كتاب الأدب عن رسول الله، باب إن المستشار مؤتمن، رقم: ٤٧٤٧، سنن أبي داؤد، كتباب الأدب، بنات في المشبورية، رقيم: ٦٣ ٪ ٤، سن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب المستشار مؤتميء رقم. ٣٧٣٥، مسند أحمده رقم: ٢٩٣٢٦

میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کرانے میں استے بے تارگناہ جمع میں۔العیاذ باللہ العظیم۔

آئے ہمارا معاشرہ ان چیزوں ہے بھرا ہوا ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے، دیندار، نمازی، متشرع لوگوں کو بھی جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی جھوٹا سرٹیفکیٹ نکلوانے میں کوئی شرم اور عارمحسوس نہیں کرتے ،اوراس چیز کودین سے خارج ہی کردیا ہے۔

# مدارس کی بلاتحقیق تصدیق کرنا

ای طرح مدرسول کی تصدیق ہے، بہت ہے مدارس کے حضرات میرے پاس بھی آتے ہیں کہ آپ ہمارے مدرے کی تصدیق ہے، بہت ہے مدارس کے حضرات میرے پاس بھی آراس میں چندہ ویا جائے گا تو چندہ سے کہ تعدید ہیں استعمال ہوگا۔ بیضد ہیں ایک گواہی ہے، اب اگر کی شخص نے بیکہا کہ فلال سے تصدیق کرا کر لاؤ، تب ہم تہمیں چندہ دیں گے، گویا کہ اس نے بچھ پر بجروس کیا، اب میرا بیفرض ہے کہ میں اس وقت تک تصدیق جاری نذکروں جب تک بچھ واقعنا اس بات کا بیقین نہ ہوکہ واقعنا اس بات کا بیقین شہو کہ واقعنا اس بات کا بیقین مروت میں آ کر تصدیق کر دول، تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ لوگ تو میرے او پر بجروسہ کررے ہیں اور میں محض دوتی یا میں ان کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ میں نے اس مدرسہ کو دیکھا نہیں، میں اس کے حالات سے واقعنی نہیں، اس کے طریقہ کارے میں باخر نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے تصدیق نامہ جاری کر دیا، تو میں اس بدترین خیانت کا مرتکب ہوں گا۔ اب مدرسہ کے حضرات تصدیق کے لیے جاری کر دیا، تو میں اس بدترین خیانت کے مخارف ہے، حالات کی سرے پاس آتے ہیں، جب میں ان سے معذرت کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ان سے اتنا چھوٹا ساکام میں نہیں کیا جاتا، وہ تجھتے ہیں کہ انکار کرنا مروت کے ظاف ہے، حال تکہ حقیقت میں بیشہادت ہے، اور میس کیا جاتا، وہ تجھتے ہیں کہ انکار کرنا مروت کے ظاف ہے، حال تکہ حقیقت میں بیشہادت ہے، اور حضورا اقدس تاثین ہے تو فر مایا کہ بیا بدترین خیانت ہے کہ لوگ تم پر بھروسہ کر کے تمہیں جیا تجھوٹا ساکام حضورا اقدس تاثین ہے تھوٹ بول رہے ہو۔

## حجوثا كبريكثر سرثيفكيث

آج کل مورل سر ٹیفلیٹ اور کیرکٹر سرٹیفلیٹ بنوائے جاتے ہیں، اور سرٹیفلیٹ جاری کرنے والا اس میں لکھتا ہے کہ میں اس شخص کو پانچ سال سے جانتا ہوں یا دس سال سے جانتا ہوں اور کی الا تکدوہ اس کوصرف دو دن سے جانتا ہوں اس کے حالات سے واقف ہوں، بیہ بہت انتھے اخلاق اور کر دار کا مالک ہے۔ اب سرٹیفلیٹ جاری کرنے والا یہ بمجھ رہا ہے کہ ہیں اس شخص کے ساتھ بھلائی کر

رہا ہوں ،لیکن اس کو بیہ معلوم نہیں کہ اس بھلائی کے نتیج میں قیامت کے روز گردن بکڑی جائے گی کہتم نے تو بیا کھا تھا کہ میں اس کو پانچ سال سے یا دس سال سے جانتا ہوں ، حالا تکہتم اس کونہیں جانے تھے۔ یہ بدترین خیانت کے اندر داخل ہے ، کیونکہ لوگ تم پر بھروسہ کر رہے ہیں اور تم لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو۔

## آج سرطیفکیٹ کی کوئی قیمت نہیں

آج معاشرہ ان باتوں ہے بھر گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سر شفکیٹ کی بھی کوئی قیمت مہیں رہی ، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ بیسب جھوٹے اور مصنوعی سر شفکیٹ ہیں۔ آج ہم نے سر کار دو عالم سائٹی ہے کے ان ارشادات کوزندگی سے خارج ہی کر دیا ہے، اور صرف نماز روز ہے اور تبیح کا نام دین رکھ دیا ہے، کوریا ہے، کیون دنیا کی زندگی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح چیش آرہے ہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔

#### حجموث نفرت پیدا کرتا ہے

یے چیز بھی ہمارے آبس کے اختلافات اور جھگڑ وں کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔
اس لیے کہ جب تم ایک آ دمی پر بھروسہ اور اعتماد کر رہے ہو کہ بیخض تمہیں تج بات بتائے گا،لیکن وہ شخص تم ہیں ہے جبوٹ بول ہے۔
شخص تم سے جھوٹ بولے، تو اس جھوٹ کے ختیج میں اس کے دل میں تمہار سے خلاف گرہ بڑ جائے گ
کہ میں نے تو اس پر بھروسہ کیا،لیکن اس نے میر سے ساتھ جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا اور مجھے غلط راستہ دکھایا۔لہذا اس کے دل میں تمہار سے خلاف عداوت پیدا ہوگی۔

بہرحال! باہمی اختلافات اور نااتفاتی کا ایک بہت بڑا سبب'' حجوٹ' ہے،اگر اس جھوٹ کو ختم نہیں کریں گے تو آپس کی ناجا قیاں اور اختلافات کیسے ختم ہوں گے؟ اس لیے اس جھوٹ کوختم کریں۔ ویسے تو ہر جھوٹ حرام ہے، کیکن خاص طور پر وہ جھوٹ جہاں پر دوسر اشخص تم پر بھر وسہ کر رہا ہو اور تم اس کے ساتھ جھوٹ بولو، یہ بڑا خطرناک جھوٹ ہے۔

## گزشته کی تلافی کیسے کریں؟

اب ایک سوال فرہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اقدس مُؤیِّرُ نے آپس کے اختلا فات اور نااتفاتی کے جواسباب بیان فرمائے میں ،اگر ہم آج ان سے پر ہیز کرنے کا ارادہ کرلیس اور محنت کر کے اپنے آپ کواس کا پابند بنالیس توان شاء اللہ آئندہ کی زندگی تو ورست ہوجائے گی، لیکن گزشتہ زمانہ میں اب تک ہم سے حضور اقدس سڑھ کے ان تعلیمات کی خلاف ورزی ہوئی، مثلاً کسی کی غیبت کرلی، کسی کو برا کہا، کسی کو دکھ بہنچایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی دل آزاری کی، اور ان خلاف ورزیوں کے نتیج میں اور حقوق العباد کوضائع کرنے کے نتیج میں ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہوگیا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اگر ہم اپنی پچھلی زندگی کی طرف نظر ووڑا کیں تو یہ نظر آئے گا کہ سالہا سال میں نہ جانے کتنے انسانوں سے رابطہ ہوا، کتنے انسانوں سے تعلقات ہوئے، ہم نے کس کی کنتی حق تلفی کی؟ اس کا ہمارے پاس نہ کوئی حساب ہے، نہ بیانہ ہے، اور نہ ان سے معافی ما نگنے کی کوئی صورت ہے۔ لہذا اگر ہم آخ سے پاس نہ کوئی حساب ہے، نہ بیانہ ہے، اور نہ ان سے معافی ما نگنے کی کوئی صورت ہے۔ لہذا اگر ہم آخ سے اپنی اصلاح شروع کر بھی دیں تو پچھلے معاملات کا اور پچھنی زندگی کا کیا ہے گا؟ اور پچھلا حساب کتاب مان کی اصلاح شروع کر بھی دیں تو پچھلے معاملات کا اور پچھنی زندگی کا کیا ہے گا؟ اور پچھلا حساب کتاب صاف کرنے کی ضرورت ہے۔

#### حضور مَثَاثِينِمُ كامعافي ما نكنا

لیکن نبی کریم سُلِقِیْنَ پر قربان جائے کہ آپ نے ہماری ہرمشکل کاحل اپنے اسوہ حسنہ میں تبحویز فرما دیا ہے۔ جو آ دمی اپنی پیچیلی زندگی کی اصلاح کرنا چاہتا ہو، اس کو خیال ہو کہ میں نے بہت سے اللہ کے بندوں کے حقوق ضائع کر دیئے ہیں، تو اس کا راستہ بھی نبی کریم سُلِیْزِیْم نے بتایا اورخودا الر پر اس طرح عمل کر کے دکھایا کہ ایک دن آپ نے مسجد نبوی سُلِیْزِیْم میں کھڑے ہوکر عام صحابہ کے جمہوں منے فرمایا:

''میری ذات ہے بھی کسی انسان کوکوئی تکلیف پینجی ہو، یا بھی مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہو، یا بھی ہجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہو، تو میں آج اپنے آپ کواس کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر وہ اس زیادتی کا بدلہ لیٹا جاہتا ہے تو میں بدلہ دینے کو تیار ہوں ، اور اگر وہ مجھ سے کوئی صلہ طلب کرنا جاہتا ہے تو میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں ، اور اگر وہ معاف کرنا چاہتا ہے تو میری ورخواست ہے کہ وہ معاف کر دے''

## حضور مَثَاثِينِم كا اعلَى مقام

براعلان اس وَات نے فرمایا جن کے بارے میں قرآن کریم نے فرماویا: ﴿ لِيَعْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَرَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢

'' تا کہاللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی بچھلی خطا کیں معاف فر مادے'' اور جن کے بارے میں بیفر مادیا:

﴿ فَلاَ وَرَبِكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي النَّفُسِهِمُ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا ﴾ (١)

''لینی پروردگار کی قشم! لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصل نہ بنائیں ، اور پھر جو پچھ آپ فیصلہ کریں اس کے بارے میں وہ اپنے ول میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سرتشلیم نم نہ کریں''

لہذا جس ذات کے بارے میں قرآن کریم میں بیدار شادات نازل ہوئے ہوں اور جن کے بارے میں اور جن کے بارے میں اور جن کے بارے میں آر آئی ہو کہ آپ کی ذات سے کسی کوظلم اور زیادتی پہنچ سکتی ہی نہیں، ان سب باتوں کے باوجود آپ من بی کے مسجد نبوی میں کھڑے ہوکر تمام صحابہ کرام جی آرا کے سامنے مندرجہ بالا اعلان فرمایا۔

#### ابيك صحافي طالنينة كاانو كصابدله

## سب يعيد معافى تلافى كراكيس

اس عمل کے ذریعے حضور اقدیں منافظ نے امت کو سکھا دیا کہ جب میں بیمل کر رہا ہوں تو تم

بھی اگراپی پچھلی زندگی کے داغ دھونا چاہتے ہوتو اپنے ملنے جلنے والوں، اپنے عزیز وا قارب، اپنے دوست احباب سے یہی پیش کش کریں کہ نہ جانے پچھلی زندگی میں مجھ سے آپ کی کیاحت تلفی ہوئی ہو، آج میں اس کا بدلہ دیتے کو تیار ہوں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کی مہر بانی۔

# حضرت تقانوي عنه كامعافي مانكنا

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی بینیز نے خاص طور پر ایک رسالہ اس موضوع پر تکھا اور اس رسالے کوشائع کیا اور پھر اپ تمام ملنے جلنے والوں بیں وہ رسالہ تقسیم کیا۔ اس رسالے کا نام ہے "المعند و النافر" اس رسالے بیں بی مضمون لکھا ہے کہ چونکہ میرے بہت سے لوگوں سے تعلقات رہے ہیں، نہ جانے جھ پر کس کا حق ہواور وہ حق مجھ سے پامال ہو گیا ہو، یا جھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہو، آج میں اپ آپ کو چیش کرتا ہوں، اگر مجھ سے اس حق کا بدلہ لینا چاہتا ہوت بدلہ لے لئے ، اگر کوئی مالی حق میرے ذھے واجب ہے وہ جھے مالی حق یا دولا دے، میں بدلہ دے وہ جھے مالی حق یا دولا دے، میں بدلہ دے وہ بیش کرتا ہوں، ورنہ میں معانی کی درخواست بیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ میں یہ حدیث بھی لکھ دی:

''ایک حدیث میں حضور اقدس منافی آجے نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان دوسرے مسلمان ہوگئی، تو سے بچے دل سے معافی مانگا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے خلطی ہوگئی، تو دوسرے مسلمان بھائی کا بیہ فریضہ ہے کہ اس کو معاف کر دے، اگر وہ معاف خبیں کرے گا تو وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سے معافی کی امید نہ دکھے'(ا) روپے چیے کا معاملہ علیحدہ ہے، اگر دوسرے کے ذمہ روپے چیے واجب ہیں تو اس کو حق ہے کہ اس کو دصول کر لے لیکن دوسرے تھے ق ، مثلاً کسی کی غیبت کر کی تھی، یا دل آزاری کر لی تھی، یا کوئی اور تکلیف پہنچانے والا اب معافی ما تگ رہا ہے تو دوسرے مسلمان کو جائے کہ وہ معاف کر دے۔

# حضرت مفتى اعظم مشافلة كامعافي مانكنا

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ نے وفات سے تین سال پہلے جب پہلی مرتبہ دل کا دورہ پڑا، تو ہیپتال ہی میں مجھے بلا کر فر مایا کہتم میری طرف سے ایسا ہی ایک

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد، باب في النهي عن البغي، رقم: ١٩٠١

مضمون لکھ دوجیے حضرت تھانوی بُرِینیٹ نے ''المعید والندو'' میں اپنے اہل تعلق کولکھا تھا، اور اس کا نام بیر رکھنا '' کچھ تلافی مافات'' اس میں لفظ'' کچھ' سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اس کے ذریعہ بیہ وعویٰ نہیں ہے کہ میں اپنے پچھلے سازے معاملات کی تلافی کر رہا ہوں، بلکہ بی' کچھ' تلافی کر رہا ہوں۔ بلکہ بی' کچھ' تلافی کر رہا ہوں۔ بیضمون لکھوانے کے بعدشائع فرمایا، اور اپنے تمام اہل تعلق کو خط کے ذریعے بھیجا تا کہ ان کی طرف سے معافی ہوجائے۔

## إينا كهاسنامعاف كراكيس

جمارے بزرگوں نے ایک جملہ سکھایا ہے جوا کٹر و بیشتر لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے، یہ بڑا اچھا جملہ ہے، وہ بید کہ جب کسی سے جدا ہوتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں : '' بھائی! ہمارا کہا سنا معاف کر دینا''

یہ بڑا کام کا جملہ ہے اور اس میں بڑی عظیم عکمت کی بات ہے، اگر چہ لوگ اس کو بغیر سو پے سمجھے کہہ لیتے ہیں، کیکن حقیقت میں اس جملے میں ای طرف اشارہ ہے کہ اس وقت ہم تم ہے جدا ہو رہے ہیں، اب وو بارہ معلوم نہیں کہ ملاقات ہو یا نہ ہو، موقع طے یا نہ طے، لبذا میں نے تمہارے بارے ہیں ، اب وو بارہ معلوم نہیں کہ ملاقات ہو یا نہ ہو، موقع طے یا نہ طے، لبذا میں نے تمہارے بارے میں کچھ کہا سنا ہو، یا تم برکوئی زیاوتی کی ہو، تو آج میں تم ہے اس کی معافی مانگا ہوں ۔ لبذا سفر میں جاتے ہوئے اس کی عاوت ڈالنی جا ہے کہ جن سے میل ملاقات رہتی ہو، ان سے یہ ہملہ کہدوینا جا ہے، جب در سائے، دالا جواب میں یہ کہدوے کہ میں نے معاف کر دیا تو ان شاء اللہ معافی ہو جائے گی۔

## جن تك رسائي نبين ان عدمعافي كاطريقه

معاف کرانے کا پیرطریقہ تو حضور اقدس سڑیٹی نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جن تک رسائی ممکن نہیں ، مثلاً ہم رسائی ہو عتی ہے ، لیکن بہت ہے اہل تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان تک رسائی ممکن نہیں ، مثلاً ہم لوگ اکثر بسوں میں ، ریلوں میں ، ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں ، اور ان سفروں میں نہ جانے کئنے لوگوں کو ہم ہے تکلیف بہنچ گئی ہوگی ، اب ہمیں نہ ان کا نام معلوم ہے اور نہ ہی ان کا پدہ معلوم ہے ، اور اب ان تک پہنچ کر ان سے معافی ما تگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ، ایسے لوگوں سے معافی ما تگنے کا ہمی حضور اقدی مرافی ہے ۔ اور اب ان تک پہنچ کر ان سے معافی ما تگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ، ایسے لوگوں سے معافی ما تگنے کا کہی حضور اقدی مرافی ہے ۔

#### ان کے لیے بیدوعا کریں

وه يه كه حضورا قدس مُنْ فَيْنَ فِي السّالِوكول كَ حِنْ مِن مِيدِعا فرما دى: ( ( أَيْسَمَا مُؤمن أَوُ مُؤمنَةِ آ ذَيْتُهُ أَوْ شَعَمْتُهُ أَوْ جَلَدَتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً

وَزَكُوهُ وَقُرُبَةً ثُقَرِبُهُ لِهَا إِلَيْكَ)(١)

' و لیعنی اے اللہ! میری و ات ہے کسی مؤمن مرد یا عورت کو بھی کوئی تکلیف پینجی ہو،

یا میں نے بھی کسی کو برا بھلا کہا ہو، یا میں نے بھی کسی کو مارا ہو، یا بھی کسی کولعنت کی

ہو، یا بھی اس کے حق میں بدوعا کی ہو، تو اے القد! میرے ان سارے اٹمال کواس شخص کے حق میں رحمت بنا دیجیے ، اور اس کواس کے پاک ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے اور میرے اس عمل کے بنتیج میں اس کواپنا قرب عطا فر مادیجیے''

لہٰذا بزرگوں نے فرمایا کہ جن تک آپ نہیں پہنچ سکتے اور جن سے معافی ما تکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے حق میں سے دعا کر دیں۔ کیونکہ جب آپ کی پہنچائی ہوئی تکلیف ان کے حق میں رحمت بن جائے گی تو ان شاءاللہ خود ہی معاف کر دیں گے۔اوران کے حق میں ایصال تو اب کریں۔

#### زنده كوايصال ثواب

بعض لوگ یہ بھتے ہیں کہ ایصال تو اب صرف مردوں کو ہوسکتا ہے جود نیا سے جانچے، زندوں کو نہیں ہوسکتا ، یہ خیال غلط ہے، ایصال تو اب تو زندہ آ دمی کو بھی کیا جاسکتا ہے۔ لہٰذا عبادت کر کے، تلاوت کر کے اس کا تو اب ایسے لوگوں کو پہنچا دوجن کو آپ کی ذات ہے کہی کوئی تکلیف پہنچی ہو، اس کے متبے ہیں تم نے اس کے ساتھ جوزیادتی کی ہے ان شاء اللہ اس کی تلافی ہوجائے گی۔

# عمومي دعا كرليس

اس کے علاوہ ایک عمومی دعا بیر کرلو کہ یا اللہ! جس جس شخص کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو، اور جس جس شخص کی مجھ سے حق تلفی ہوئی ہو، اے اللہ! اپنے فضل سے اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما ہے اور میرے اس عمل کو اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے اور اس کو مجھ سے راضی کر دیجیے، اور اس کے دل کومیری طرف سے صاف کر دیجیے تا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔

<sup>(</sup>۱) سينس الدارمي، كتاب الرقاق، باب في قول النبي أيما رجل لعنته أوسببته، رقم: ٢٦٤٧، مسند أحمد، رقم: ٧٨٥٢

#### ایک غلط خیال کی تر دید

صیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی پُرانید نے ایک وعظ میں یہ دعا والی صدیث بیان فر مانے کے بعد ارشاوفر مایا کہ اس ہے کسی کو بیرخیال نہ ہو کہ حضور اقدس مؤلیج نے بہت سے گناہ کرنے والوں کو لعنت کی ہے، جیسا کہ آپ مزیج کے ایک حدیث میں فر مایا:

((لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيِّ وَالْمُرُ تَشِيُّ)(١)

''اللّٰد تعالیٰ رشوت کینے والے اور رشوت دینے والے پرلعنت کرے''

اب بیرحدیث س کررشوت دینے والا یا لئے والا اس غلط نبی میں مبتلا نہ ہو کہ حضورا قدس سُلِیْمِیْمِ کی بیلعنت میرے حق میں دعا بن جائے گی ،اس لیے کہ خود حضورا قدس سُلِیْمِیْمُ نے بیدد عا قر ما دی ہے کہ الے اللّٰد! میں نے جس جس کولعنت کی ہے وہ لعنت اس کو دعا بن کریگے۔

وجداس کی بیہ ہے کہ دعا کی صدیت کے شروع میں بیالفاظ بھی حضور اقدس مُنَّاقِیَّا نے فرمائے: ((انَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغُضِبُ تَحَمَا يَغُضِبُ الْبَشَرُ )(٢)

''اے اللہ! میں تو ایک انسان ہوں اور جس طرح اور انسانوں کوغصہ آجاتا ہے ای طرح مجھے بھی غصہ آجاتا ہے''

اس غصے کے نتیج میں اگر بھی میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو یا لعنت کی ہو یا پر ابھلا کہا ہو، تو اس کواس کے حق میں دعا بنا کر لگائیئے۔

لہذا یہ حدیث اس لعنت کے بارے میں ہے جو آپ سُلَقِیْلم نے غصہ کی حالت میں بشری تقاضے ہے کئی برلان الرحضور اقدس سُلُقِیْلم اللہ علی برلان کے میں اور شریعت کے تقاضے ہے لعنت کی ہو، تو یہ دعا والی سُلُقِیْلم سُلُقِیْلم کے کئی اللہ علی میں ہو، یا دین اور شریعت کے تقاضے ہے لعنت کی ہو، تو یہ دعا والی حدیث اس لعنت کے بارے میں نہیں ہے۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هُهُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

<sup>(</sup>١) مستد أحمد، رقم: ١٦٦٢

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم، كتاب البروالصلة والآداب، باب من لعنه النبي أوميه أودعاعليه....، رقم:
 ۲۰۱۸ مسند أحمد، رقم: ۲۰۱۰

ہ باری روز مر وزیر گی اور اس میں آمجھنوں اور پر بیٹانیوں کا حل قر آن وسنت میں پوشیدہ ہے۔ ہم افرا الد تغریف ہے بچے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح احتدال کی راہ اختیار کر کے تیں؟ کس طرح ایک خوالکو ارز ڈرگی گڑ ارکھتے ہیں جس میں وین وو نیا کی راحتی میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ بیدوہ سوالات ہیں جن کے جواب ہرسلمان واحوظ و ہاہے۔" اسلام اور ہماری زندگی "انبی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور مجاری زندگی

مجموعه نحطبات وتحريرات



اسلامي عقائد

شيخ الاسلام جندن مولانا محجر لقى عنما في داست بركاتهم



D.C.3.5D.C.3.5D.C.3.5D.C.3.5D.C.3.5D.C.3.5D.C.3.5D.C.3.5D.C.3.5D.C.3.5D.C.3.5D.C.3.5D.C.3.5D.C.3.5D.C.3.5D.C.3

جاری روز مرہ زندگی اوراس میں أنجھنوں اور پر بیٹانیوں کا حل قرآن وسنت میں پوشیدہ ہے۔ ہم افراط وتغریبات بیجے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح اعتدال کی راوا ختیار کر یکتے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوار زندگی گزار کئے ہیں جس میں دین ودنیا کی راحتی میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ ہے وہ سوالات خوشگوار زندگی گزار کئے ہیں جس میں دین ودنیا کی راحتی میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ ہے وہ سوالات کا جواب ہر مسلمان و حویز رہا ہے۔ 'اسلام اور جاری زندگی' انجی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور ہماری زندگی

عجموعه نحطبات وتحريرات

الله الله

اصلاح وتصوف

شيخ الاسلام حبنس مولانا محكر لقى عثما في دامت بركاتهم



الم الموما كالتوكية المنظمة ا

53(3D)(63(3D)(63(3D)(63(3D)(63(3D)(63(3D)

ہماری روز مرہ زندگی اور اس میں اُنجھنوں اور پر بیٹا نیوں کا حل قرآن دست میں پوشیدہ ہے۔ ہم افرا او تفریط ہے
جے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح احتدال کی راہ اختیار کر بچتے ہیں؟ کس طرح ایک
خود کو ارز ندگی گزار سکتے ہیں جس میں وین وونیا کی راجتیں میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ ہے وہ سوالات
ہیں جن کے جواب ہر مسلمان ڈھونڈ رہا ہے۔ 'اسلام اور ہماری زندگی' انہی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور بہاری زندگی

مجموعه نحطبات وتحرثيرات

المال المال المال

اسلامی زندگی کے سنہری آداب

شيخ الاسلام جبنس مولانا محجر تفي عثماني دامت بركاتهم



DQR\XDQR\XDQR\XDQR\XDQR\XDQR\XDQR\X

جارى دوزمر وزئد كى اوراس ش ألجمنول اورى يثانون كاعل قرآن وسنت من يوشيده ب-جم افراط وتغريط بجية بوت اسلام كى بيش بها تغييمات كرمطابق كس طرح اعتدال كى رادا فتياركر كية بي ؟ كس طرح ايك خوفتگوار زندگی گزار کے بیں جس میں وین دونیا کی راحتی میسر ہوں اور دل کا سکون نصیب ہو؟ یہ وہ سوالات میں جن کے جواب برمسلمان و موغر رہاہے۔ "اسلام اور ہماری زندگ" انبی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور ہماری زندگی

مجموعه نخطبات وتحريرات

→ا جاد ۸ الله

اخلاق سيتيهٔ اوران کی صلاح

شيخ الاسلام جبنس مولانا مختر لقى عثما في دامت بركاتهم



🖈 - اور نادگلی النصری کستان 🖈 مؤین و فوج ک کرد و با تاریکری

🖈 ١٦ دينا ناته مينش مال ويو. لاجور פנים ויארברים ברברים לנין אור אינים ברברים לנין אור אינים ברברים לנין ברברים ברברים לנין ברברים ברבים ברבים

تماری روز مر وزندگی اوراس میں اُ مجھنوں اور پر بیٹانیوں کا طل قر آن دسنت میں پوشیدہ ہے۔ ہم افرا او تفریط ہے

ہیتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح احتدال کی راہ اختیار کر بجتے ہیں؟ کس طرح ایک

فوشکوار زندگی گزار کتے ہیں جس میں وین وونیا کی راحیس میسر بول اور دل کا سکون نصیب ہو؟ ہے وہ سوالات

ہیں جن کے جواب برمسلمان ڈھونڈ رہا ہے۔ ''اسلام اور ہماری زندگی'' انجی سوالات کا جواب فراہم کرتی ہے۔

اسلام اور بہاری زندگی

مجموعه نحطبات وتحرثرات

→@ جلد P أ

اخلاق حسنه اوران کے فضائل

شيخ الاسلام جبلن مولانا محركفي عثماني دامت بركاتهم



DCR.5DCR.5DCR.5DCR.5DCR.5DCR.5DCR.5DCR.

ہماری روز مروز ندگی اوراس بی اُنجھنوں اور پر بیٹائندں کا حل قرآن وسنت بین پیشیدہ ہے۔ ہم افرا او تفریط ہے بہتے ہوئے اسلام کی بیش بہا تعلیمات کے مطابق کس طرح اعتدال کی راہ افتیار کر سکتے ہیں؟ کس طرح ایک خوشگوارز بھگ گزار سکتے ہیں جس جس دین وونیا کی راحتیں میسر ہوں اور ول کا سکون نصیب ہو؟ ہے وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہر مسلمان ڈھونڈ رہا ہے۔ ''اسلام اور ہماری زندگی''انجی سوالات کا جواب قراہم کرتی ہے۔

اسلام اور مهاری زندگی

مجموعة نخطبات وتحريرات



روزمره كئنتين اوراعال

شيخ الاسلام جبلان مولانا محركفي عنماني داست بركاتهم



♦ ١٠ وينا لقر كينش مال وقد لا بور المرابي المربي كستان مل مربن و فرج ك أو و بازار كراجي المربي كستان مل مربن و فرج ك أو و بازار كراجي المربي منا المربي المربي المربي منا المربي المرب